

فجموعه خطبات ومقالات

191.

طلوع اسلام مرسك مدال كالبرك الامور

## جثمار حقوق محفوظ

| بهمار نو                        | كتاب           |
|---------------------------------|----------------|
| مروتر و                         | مصنف           |
| دومسرا مطفقائه بلاترميم         | طلش<br>ابدمة ش |
| طلوع للام طرسط (مبسطرة)         | ناسشىر         |
| ه ٢٠٠٠ لي مُكلبرك على المهور ما |                |
| خالدمتصورسيم                    | ما بع          |
| النّور برنظرته ويسب للشرني      | مبلع           |
| ٢/٣ فيصل مكر ملتان رود . لا بور | -              |
| ·                               | صفحات          |
|                                 | فيرين          |

# فيهرست ممولات

| J                  | ا الورب كا واويلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24                 | س مثانی مملکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40                 | مه قائد اعتطب من اور اسلامک آمید بیالوجی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29                 | مهم قائدًا عظيم الحركا باكستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 40                 | م کے بنایا ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 94                 | ہ بھرگ اور النسان<br>پا جنگ اور النسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 111                | ے بنیادی حقوقِ النسانیت اور قرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 164                | م میں کیر بچیوا کمیوں نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 127                | و مرت ملت م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 194                | اولياء التُدكون بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 411                | ،، تیامت موجود<br>ال قیامت موجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | ۱ دین اور مذرب کی کشمکش )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 444                | المسيخ كي انقلاب آفري تعليم سينطح كي انقلاب آفري تعليم سينطح كي انقلاب آفري تعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FAL                | المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المائي المعلائم المائي المعلائم المائي المعلائم المائي المعلائم المائي المعلائم المائي المعلائم المسلم المس |
| 744                | ابر لام هما به بري مراه كريم الشي ذه الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 494                | ا الم تعرفيمي كانترادي وصعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| '     <del> </del> | الملاق المن من من الملاق المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### لِسْمِ اللّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْرِهِ

# اوربل کا و او بلل الورب کا و او بلل طلورع اسلام کنوبیش کی ایک نفر بیر

د بارکھا ہے اس کو زخمہ در کی نیزدستی نے بہت نیجے شردل میں ہے ابھی بورمی وا دہلا

حب پیرپ میں انسانی شعورنے آنکھ کھوئی آوائس نے وبچھا کہ ذندگی کے ہرشعبہ بہا کیک نترب مستمطیے جسے عیسا ئیت کہا جانا ہے۔ (وا جنح دہے کہ یہ ندمہب وہ مہنیں مخفا جوا کندکی طرف سے حضرت عیسائی کوملا مخفا۔ یہ وہ ندمہب نضا جسے بعد میں انسانوں نے نود وجنع کرکھے اس کی نسبت صفرت عیسائی کا طرف کروی تھی مخفا۔ یہ وہ ندمہب ملم وبھیرت کا دشمن ،عفل ون کرکا حربیت اور سائی طفک رہے۔ رہے کے داستے میں سسے بڑی دوک مخفا۔ ونیا سے لفرت اور مہرا دی علائق سے قطع نعلتی ، اس کی تعلیم کے بنیا دی سستوں کھتے۔

میں رقمطراز ہے کہ

انجیل میں جس فسم کا اخلاقی صابطر دیا گیا ہے آسے اگر موجودہ معاشرہ میں نافذکر دیا جائے توال کا دیا ہے توال کا دیا ہے اوری موت کے سوا کچھے نہ سوگا۔

اور تہذیب کا مؤرخ (DORSEY) اپنی کذاب (CIVILIZATION) بیں مکھتا ہے:اس سے الکھوں انسانوں کے نزدیک عیسائیت شکست محردوں کا ندہب ہے - وہ اس ندہب ک
قبولیت سے اخرا دنیشکست کرنے ہیں - پہاں کوئی شنے قابلِ اطبیان نہیں - اس میں اطبیان کی
آدذد باطل اور آدذو وں کی تکہیل گذاہ ہے - یہ اندانیز نگاہ ہی جے اور تندرست دندگی کونا مکن بنا دینا
" ہے - اس سے انسانیت تباہ ہو جاتی ہے -

شعور کی بداری کے بعد اس سے بہلے ان پر ندمب مسلط تھا۔ لیکن جیسا کہ غطتے اورانتقام کے جذبات سا فقہ ہوا جس شدت سے اس سے بہلے ان پر ندمب مسلط تھا۔ لیکن جیسا کہ غطتے اورانتقام کے جذبات سے جائے نو فقس سے بہلے ان لوگوں سے بہلطی ہوئی کہ ان کارقوعل عیسائیت کے بجائے نو فقس سے جائے نو فقس نہرب کے خلاف آ جھرا ۔ حقیقت بہ ہے کہ اس باب بین وہ ایک حذبک تھے بھی سی ان کے سا منے عیسائیت کے سواکوئی مذہب مضا ہی نہیں۔ اور اگر کہیں فقا بھی تو وہ عیسائیت سے چنداں منتلف نہیں تھا ۔ بہر حال مذہب کے خلاف ان کی طرف سے شدید قریمل ہوا اور انہوں نے ہراس چیز سے انکاد کردیا جے مذہب کی طرف منسوب کیا جاتا تھا ۔ خداکا انکار استقل اقدار کا انکار انسانی فات ہو نظریا بینوں نے مزتب کے بجائے جونظریا بینون ندگی انہوں نے مزتب یا اختیار کے ان کا منتوں کے ان کا منتوں کے ان کا منتوں کے ان کا منتوں کے بائے جونظریا بینون ندگی انہوں نے مزتب یا اختیار کے ان کا منتوں بینوں کے منتوں کے منتوں کے ان کا منتوں کے منتوں

دا) - کاننات کسی ندکسی طرح افتخد و حجود میں آگئی ہے اور اب وہ انھی ما دی نظر پیرسیات فطرت کنے آئین کے مطابق نو دمخود معروب عمل ہے۔

۳- انسان دومرسے حیوانات ہی کی بڑھے مہوئی نسکل ہے۔ اس کی زندگی بس بہی طبیعی زندگی ہے۔ بہ حیوانات کی طرح کھا تا پتیا، افزائنونسل کریا اور بھرم حاناہے۔ موت سے اس کا خاتمہ ہوجانا ہے۔ معرد میں کے فام مسائمل کا حل ،عقلِ انسانی کی دوسے کیا جا سکتا ہے اور سوسائٹی کے توانین وضوابط ہی اس کی آذادی اور با بندی کے حدود متعین کرتے ہیں۔

(MATERIALISTIC CONCEPT OF LIFE)

اِس نظر ئيرزندگ کانم ، ما دى تفتر حيات

ب يجنانج اس نظريد سك امك الم الميكل (ERNST HAECKEL) من مكا ب كما الم

م مم دنیا کے منعلق صحیح علم اور اس کے اہم مسائل کا سیمے حل صرحت عقل کی تدویت دریا فنت کر سکتے ہیں۔ عقل ، انسان کے لئے نعمت عظمیٰ ہے ۔ بہی وہ خصوصتیت ہے ہو آسے عبوا نان سے متناذ کرتی ہے۔ وحی یا مغتفدات کا نفتور ، دانسنذ ہانا والننذ ہیکسرفر ہیں بر مبنی ہے ۔

(RIDDLE OF THE UNIVERSE)

اور مار کستس کنے کہا کہ

" ندم ب سے وہی انسان وابست دہ سکتا ہے ، جو با تو انھی تک اپنے مقام انسا نبت سے بے خبر ہے'
باجس نے امس مقام کو باکر مجبر سے کھو د با ہے ۔ ندم بب مظلوموں کی سسکیاں ، ایک بہن کی دنیا کا قلب
اور ان حوا دی کی روح ہے جن ہیں دو حا نبت کا نام نہیں ۔ ندم بب کی فنا ہیں حقیقی انسانی مسترت کا داز
بہنہاں ہے ۔ افعا فنیات ، مذم بب ، ما بعد العلب بعیات اور دیگر نیف قران ' سب کے سب حقیقی آزادی
کے دشمن ہیں ۔ ان کی کوئی تا بہنے مہیں ۔ تا ہے حریف ما قری انسان کی ہے "

تاریخ کامشہورتقاد اورمبقرسینگا (SPENGLE) کوتنا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے تھوری اردے ایک جز ہوتی ہے تھوری اردے اس تھوری اردے اس تھوری اردے اس تھوری اردے اس تھوری اردے کا کھی اور اس کے ماتری سیام کو کھی کہا جاتا ہے اور اس کے ماتری سفا ہر کو نہذ میٹ ۔ اس بناو پر کہا جاسکتا ہے کہ بور پ کا کھی ، ماتری سفا اور جس طرح یہ تھوران کو تقرّن ، معاشی ، معاشر تی سیاسی افلاتی زندگی میں نمودار ہوا ، اس کا حیات فغا اور جس طرح یہ تھوران کو تقرّن کو مقرّل بر معاشی ، معاشر تی سیاسی افلاتی زندگی میں نمودار ہوا ، اس کا تم تم نمور سیاسی افلاتی دندگی میں نمودار ہوا ، اس کا تم تم نمور سیاسی افلات دندگی اور چونکو کو تو تو کہ می میں اور ایس سے اس کے دنیا کی تم اس کے دنیا کی تم میں میں سائندگا ان کو دیکھا حاصل ہوگیا اور چونکو کو تم کا کھی اس کی دیکھا دائی دیکھا ان اور اس نے ہوں اس کی تقالی میں اس کی تقالی میں اس کی تقالی میں اس کی تقالی میں بند ہور ہے تھے ۔ ہرقوم اس کی تقالی میں بند ہور ہوں کرتی تھے ۔ ہرقوم اس کی تقالی میں بند ہور سے تھے ۔ ہرقوم اس کی تقالی میں بند ہور سے تھے ۔ ہرقوم اس کی تقالی میں بند ہور سے تھے ۔ ہرقوم اس کی تقالی میں بند ہور سے آس فرومی کرتی تھے ۔ ہرقوم اس کی تقالی میں بند ہور سے تھے ۔ ہرقوم اس کی تقالی میں میں کرتی تھے ۔ ہرقوم اس کی تقالی میں بند ہور سے آس کی رہوں کرتی تھے ۔ ہرقوم اس کی تقالی میں میں کرتی تھے ۔ ہرقوم اس کی تقالی میں میں کرتی تھے ۔ ہرقوم اس کی تقالی میں میں کرتی تھے ۔ ہرقوم اس کی تقالی میں میں کرتی تھے ۔ ہرقوم اس کی تقالی میں کرتی تھے ۔ ہور دس کہ گور سے آس کی تقالی میں کو تھی کو تھی کہ کو تھی کے دیکھور سے آس کی تقالی میں کرتی تھی کہ کو تھی اس کی تقالی میں کو تھی کو تھی کو تھی کی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کو

تلاش میں وہ صدریوں سسے دارا دارا بھرد ہا تھا۔

سوال ہہ ہے کہ اس بچا س ساعظ سال کے عمل نخر جے ہے اس نہذیب کے تنعلق بورب کے انسان کوس نیخ بر پہنجا با ہے ؟ کیا اسے وہ انفرادی اطبینان اوراجتماعی سکون نفیب ہوگیا ہے جس کے لئے اس سنے اس نیخ بر پہنجا با ہے ؟ کیا اسے وہ انفرادی اطبینان اوراجتماعی سکون نفیب ہوگیا ہے جس کے لئے اس سنے اس نم نہزیب کو اختیار کیا نفا ؟ کیا وہ وہ فردوس گم گشت ندمل گیا ہے جس کا خضر داہ اس سے ؟ کیا آسے وہ فردوس گم گشت ندمل گیا ہے جس کا خضر داہ اس سے ان نام کی زبان سے سے اس نظر ہے زندگی کو سمجھا ففا ؟ آبئے ؟ اس سوال کا جوا ب ، خود اورب کے مفکریں اور مدترین کی زبان سے شنیں کہ بہنراور معنیر شہا دن ، اس باب ہیں اور کس کی ہوسکتی ہے ؟

مغرب کا ایک مفکر بطوا کرط میستن (W.T. MASON) اینی کتاب (CREATIVE FREEDOM) بین لکھتا ہے :۔

" ہم سے ندندگی کی ابتدا ، سائنس کی کا دیگری سے کی ، اس وٹون کے سا تھے کہ مادی کا مرانہ اِس نندگی کے عقدوں کوحل کرویں گی لیکن ہم دیبچھ رہے ہیں کہ ہم غلطی پر بخفے ، زندگی کے مسأل انتے آسان نہیں ۔"

سمائیس کی تناه کاربال اس زمانه بین مشہیں نے انسان کو بے بناه نوت وسے وی ہے اوراس نوت سے وہ تیمیرو تخریب کے بے صدو حساب کا سے سکتا ہے۔ وہ چاہے نوسمندر کو مجھاڑڈا ہے اور بہاڑوں کو ریزہ دیزہ کرو ہے۔ آسمان اس کے سامنے گرد اور کا کنان بمنزگوں میں۔ آسمان اس کے سامنے گرد اور کا کنان بمنزگوں میں۔ نیکن انن فرت باکریمی وہ سے کھی نہیں ہوا ، اور وکھی بوگیا ہے۔ آج مشبن کی طاقت انسان کومطمئن کہنے کا کا بہیں وہ وہ یہ دہی، میکہ اُدا اسے تباہ و پر باد کر دہی ہے۔ اس کے منعلق برطر نیڈرنسل مکھتا ہے۔ کہ

ہمادی موجودہ مشکل ہر ہے کہ ہم سے خادجی فوٹوں کو تو ہے حسا ہب ا ندا زسے مستخ کر لیاہیے ، لیکن ان قوّتوں کوفعلعاً مستخر نجیس کیا جوخود مہا دسے اندر مہیں -

(AUTHORITY AND THE INDIVIDUAL)

(WILLIAM BREND) ، اس تحمد کی وصناحت ان الفاظ میں کرتا ہے ہ۔

طحاكظروتيم بربيط

" انسان ابھی اس مقام سے بہنت دُور ہے کہ وہ سیکھ نے کہ وہ اپنے آپ برکس طرح مکومت کرسکة ہو جیکے ۔ انسان ہر مگر پر بیٹائی اور سے بقینی کے عالم میں مجے رہا ہے۔ تدیمی اقداد و عقائر ختم ہو جیکے ہیں اور ان کی جگر کسی اور چیز نے نہیں ہے۔ دنیا کے بیٹیز حقے پر تعمیری قوتوں کے بجائے تخریبی قوتیں جیما چی ہیں اور انسان نے جو کچھ صدیوں سے حاصل کیا تھا وہ سب ختم مور ہا ہے ۔ انسان لے اپنے طبیعی ماحل پر اچھا خاصہ قابر بالیا ہے ۔ لیکن اس نے اپنے جذبائی ماحول پر قابر با بالی میں اور انسان کے اپنے طبیعی ماحول پر انہا خاصہ قابر بالیا ہے ۔ لیکن اس نے اپنے جذبائی ماحول پر قابر با بالی میں منہیں سیکھا۔ ۔ (FOUNDATIONS OF HUMAN CONFLICTS)

بین عقل (RATIONALISM) کی تعربیت (DEFINITION) ی

تنهاعفل کی کوپزرکین

و عقل اس فہبنی علی کا نام ہے جواس کام بارائے کے لیے خوش آ بند دلائل ترا شے جو ورحقیفن کسی اور ہی جذبہ کے مانخٹ پدا ہوا مو ، خواہ اس ننخص کوجس کی عقل میر کچھ کر دہی ہے اس کا احساس مک بھی نہ موکہ اس کام کا جزیئر محرکہ کچھے اور ہے اور یہ دلائل محض عقل کی فسوسازی

بروفیسر تقرط اس باب میں مکھنا ہے:۔

وعفل اس قوت کانا ہے جس سے ہم اپنے آپ کو دصورکا ویے سکتے ہیں کہ جس بات کو ہم صبیح

ماننا جا ہتنے ہیں وہ ورحقیفت صبیح ہے۔ المبذاعقل جذبات کی اورتلی ہے اور ان کے مانح ساسی
طرح جلتی ہے جس طرح گئے کے باؤں اس کی ناک (سونگھنے کی قوت ) کے ہجھے جبلتے ہیں۔ "
برزند سرائن سطائن ہمادسے دکورکا سب سے بڑا دباصی وان سائنٹسسٹ تصوّر کیا جا تا ہے۔ اس نے ابنی عمر
سے آخری حصے بیں ایک کتا ب مکمی تھی جس کانام ہی

وہ اس کتا ب بیں مکمت ہے:۔

المسهم نے لئے نجارب کے بعد بیس کی اے کہ معاش ن زندگی کی گفتا ان تنہا عقل کی گوسے نہیں سے ہوں سے سکتیں ۔ سائنس کی تحقیقات اکر اوفات نوع انسانی کے لئے طری فہلک نابت موئی ہیں ۔ ان سے انسان کو طبیعی زندگی ہیں آدام اور عشرت نو هزور مل گئے لیکن اس کی داخلی گونیا ہیں عجب خسم کا کرب واصفط اب بیدا مہو گیا جس سے وہ اپنے کی کنیک ماحول کا غلام بن کردہ گیا اور اس سے ہی زیادہ یہ کہ اس سے نوال سے اور اس سے ہی زیادہ یہ کہ اس سے خود اپنی تنا ہی کے لئے بطرے برطرے سامان مل گئے ۔ اس لئے مہیں تنہا عقل کو اپنا خدا نوادہ یہ بنیں نبا بنا خدا (MUSCLES) تو بہت مفتوط ہیں دیکن اس کی نہیں نبا بنا چا ہے ۔ اس خدا کے عفی لات (PERSONALITY) تو بہت مفتوط ہیں دیکوں اس کی ذات (PERSONALITY) نہیں ہے عقل ذرا گئے واسیاب برتو نوب نگاہ دیکھتی ہے کہ دکھتی ہے کہ کہی مناف مدوا قدار کی طرف سے بالکل اندھی میوتی ہے۔ "

یہ ہے روی کے بغیر اوہ عقل جیسے تہذیب معزب سنے ابناامام بنایا مخط اس کا جونتیجہ نکلاء اس کے تنعلق (DORSEY)

" بها دی موجوده تهذیب، اینے فومی، معاشی، عائلی ، اخلاقی ، غربسی اور ذمهنی نظام کے سریشیعے میں ۔ حماقت ، جہالت ، فربیب اورنظلم کا مستنقل مظاہرہ سہے۔ "

اس دورنهزیب وتمدّن اور تدیم عهرجهالت و بربرتین میں جرفرق ہے اسے (ALDOUS HUXLEY) کے الفاظ میں سنبے ، وہ مکھتا ہے :۔

" اس اب بین دورجاملهبت اورعهرحاصرین اس فرق بیرسے کہم کھلے موتے تنتدد کی دنیا سے فرب کادی

ماجب عفل دحی کی دویشنی بین لپتی ہے تواس سے کس قدرتعیبری کل مرانجام با ننے میں اس کیے تنعلق لبرمیں مکھا جائے گا۔

(ENDS AND MEANS)

ک دنیا کی طرف بڑھتے جیدے آرہے ہیں ۔"

بعنی عہرِطا البین کا وسنسی از سان جو کھھے نبروں کرنا تھا' ہارسے ذما نے کا مہرِّرب انسان وہی کچھے قل حبار تجرکی فربب کادبوں کے بہد دیے ہیں کرنا ہے۔ علاّمہ اخبال کے الفاظ میں :۔

جہانِ مغرب کے بنکدوں ہیں کھیسیا ڈن ہیں مدرسوں ہیں ہوس کے بنکدوں ہیں ہوس کے خوار میں مارسندی اور میں اور میں ا

برتوب اس تہذیب کے انقوں انسانی معاشرہ کی حالت اس نے افراد کے ساتھ کیا کیا ہے ، اس کا نقشہ اس اس نے اس تہذیب کے انہاں کا ہم منا محکا۔

افراد کی بریک وہ عصرہ احتمام النفس کا امر ہے ۔ اس نے اپنی عمر بحی اور فرجانوں کی نفس کا امر ہے ۔ اس نے اپنی عمر بحی اور فرجانوں کی نفس کا امر ہے ۔ اس نے اپنی عمر بحی انسان کے مطالعہ میں گزادی ہے ۔ وہ اپنی ترت المحرکے تخریب کے بعد دور جا حزرکے انسان کے متعلق جس نتیج مربی بین کا ب اسے اس نے اپنی کتاب (MODERN MAN IN SEARCH OF SOUL) یں ان انفاظ بین فلمبند کیا ہے ب

" عصرِ حاضر کا انسان مفلی ج انسان ہے۔ اندیصے توا دن کے مقابد میں نویت سے ہراساں بینی ان معاونت کے مقابد میں ہراساں جن پروہ اپنے وَورکی سسیاسی اور معاشی تدا ہر کے ندر برتا ہونہیں باسکتا۔ بہ تواس کی خادجی حالت ۔ اور اگروہ اس خارجی ونیا سے مہدے کرا بنی واضلی ونیا کی طرف جبا انکتا ہے تووہ ں اُسے باہر سے بھی ذیا وہ تا دیکیاں دکھا کی ویتی ہیں۔ " جبا نکتا ہے تووہ ں اُسے باہر سے بھی ذیا وہ تا دیکیاں دکھا کی ویتی ہیں۔ " انسان کی قلبی کیفیتہت کا نفشہ ان الفاظ بیں کھینجا بخفا۔ انسان کی قلبی کیفیتہت کا نفشہ ان الفاظ بیں کھینجا بخفا۔

عشق نا پیدو خودمی گروش صور عالیه عقل کونا بیع فزمان نظی سرکرندسکا! موصود نشن والاستاروں کی گزرگامولگا ابنے انکادکی دنیا بین سفر کرندسکا! جس نے سورج کی شعاعوں کوگرفنارکیا ندندگی کی شیب نادیک سحر کرندسکا!

پورپ بن اس نہز بب پر بڑھا ہے کے آنا دسٹر وع ہو گئے ہیں۔ نیکن امریکہ بین بیمبنوز اپنے سن باب پر ہے۔

وہاں بیکس قسم کی نسل بیدا کر دسی ہے اس کے متعلق دہاں کے منتہودا ہل قلم

امریکید کی حالت اسلامی (MUMFORD LEWIS) کا بیان ملاحظ۔ فراسیے۔ وہ اپنی کتاب

-: میں لکھٹا ہے :۔ (FAITH FOR LIVING)

الم امریکہ بیں ہم نے ایک نئی نسل پیدا کی ہے۔ عمدہ توانا کی ہخولہ دونت جسم ، نیکن دل یا لکل خال ۔ ورہ نسس کے ساھنے زندگی کا کوئی مفصد ہی نہیں ۔ یہ افرجان ، یہ مہذّب وحشی ہے دوانوں کی سطح پر ذندگی بسر کردہے ہیں کیمبی وصوب بین کھڑے آفتا بی عنسل کردہے ہیں کیمبی بریکار جنسی مبلان کی سخویک پرزاچینے لگ جانے ہیں ۔ یہ لوگ کھانے ہیں ، چیتے ہیں ، شادی کرتے ہیں ، چیتے ہیں المصر مطیق ہیں ایک بروا گرکا مباتی نوزیا دہ سنے یا دہ حیوا نی لذتی مصل کرنے کی اورا گرنا کام ہے ذوسہ خودن ، اور پریشانی کی حیوان سطح کی لڈنوں کے بسوا ، انہیں ہرطرے کی زندگی سے نفرت ہے۔ انہیں ان نڈتوں سے محروم کرد پھٹے توان کے جین والی ددش مہوجائے۔ "

تهذیب مغرب کاسب سے بڑا مائی از کا رنامہ اس کا سباسی نظام بھھاجاتا ہے۔ اس نظام کی نبا و نیٹنلزم بیرہے اور اندازِ حکومت جمہورتین رنیشنلزم کا حزر کی کھی کہ حیوا نات منیسنٹ خلوم کی تباہ کا ریال بیرہے اور اندازِ حکومت جمہورتین رنیشنلزم کا حزر کی گوسے اور اندازِ حکومت جمہورتین سنیشنلزم کا حزر کی گوسے اور انداز حکومت المحال المحالی کا دیاں کی گوسے

ہرجیواں محسوس کراہے کہ اگر وہ نہا دہے گا تو بیرمحفوظ ہوگا اور گلتے سکے سائٹے دہیے گا توخط رات سے ہامون ہوگا ۔ اسی حذبہ کے بانحت انسانی افرا و نبہنس کا جزو بن کر دہنے ہیں ۔ بالفاظ و ہیگرنیٹینلیم کی عمارت کھی جذر ج نحق خطی خولیش برا شرسننوا رمہوتی ہے ۔ اس جذرہ کے نحسن جس قسم کا نصاوم افراد پیں ہوتا ہے اسی قسستم کا افوام میں ہوتا ہے ۔ بہنی اب افراد کی حگہ اقوام ایک دومسرے سے برسربہ کیار دمہنی ہیں ۔ لیکن ہونورسٹی کا پرونیپسرالفر ٹیرکویٹن اس ضمن میں لکھا ہے ۔

" نومیّنند پرستی کا احساس نفرند سے پیدا ہوتا ہے اور عدا دن پررد دش با ہے۔ ایک قوم کو اپنی ہتی کا احساس ہی اس دفت ہوتا ہے جب وہ کسی وومسری نوم سے متصادم ہو۔ مجھران اقوام کا جدر بُر عدا دست و بریکا و اپنی قومی وصرت کی تکنیل پر ہی ختم نہیں مہوجا تا ۔ جو نہی کوئی قوم اپنے حتی خود مقاری عدا دست و بریکا و اپنی قومی اورت کی تکنیل پر ہی ختم نہیں مہوجا تا ۔ جو نہی کوئی قوم اپنے حتی خود مقاری کومنٹ کی کم کردیتی ہے ہے تی خود مقاری کی ملی بھول ۔ "

The CRISIS OF CIVILISATION)

"نَا دِرِجَ قَدْمِسِمِّنْ كَا عَالِم (FREDRICK HERTS) ابنى كَنَاب (NATIONALITY IN البنى كَنَاب (NATIONALITY IN (HISTORY AND POLITICS بين لكحصّا ہے بر " تا دیخ بناتی ہے کہ مختلف اقوام میں باہمی ٹرائیوں کا سبب اس کے سواشا پر ہمی کچھ اور ہو کہ سے
قومیں انسانوں کی مختلف جا بحنیں بھیں جہوں نے اپنے اپنے نام الگ دکھ لئے محقے۔ مہی وجہ ہے
کہ دمثلاً ، ایک انگر بزرکے ول میں کسی فرانسیسی ، ہسب پانوی بااطانوی کا نام نفرن اور حقاد
کا خیال پیا کرونیا ہے۔ "
ط ج

برطر بنگر دستل اس باب بین مکھتا ہے:۔

الا بها دسے زمانہ میں جوچیزمان شرقی روابط کی قومی حدود سسے آگے طرحائے میں مانع ہے ، وہ نبسٹ خلیم سیسے ۔ اس کے نیم نسبٹ بطری فوتت ہے ۔ بھیر خاشا یہ سیسے کہ سر سیسے بطری فوتت ہے ۔ بھیر خاشا یہ سیسے کہ سر شخص محسوس کرتا ہے کہ دوسرسے ملکوں کی نبسٹ خلیم بڑی خواب چیزہے ، لیکن اس کے لینے وان اللہ واللہ وا

اللس مكسك اس مسلك كيمنعلق مكفتاب :-

"بیشندم ایک بت پیستاندا ورمشرکاندندمیب کی شکل اختباد کردی ہے۔ ایسا ندمیب جونسا اور تفرق انسانیت کے لئے ایسا کا تنور ہے کہ کو اُل توجید بیست مزمیب فلاح ووحد ب انسانیت کے مقصد کے حصول کے لئے اس مزمیب کا مقابلہ نہیں کرسکیا۔ "

یہ بین نیست نظرم کا وہ مسلک چسے مغرب نے بیکہ کمرا ختیار کیا تفاکد اس سے نوع انسانی کسسیاسی اور یہ بین زندگی کے مسائل مل ہو جائیں گے۔ اس خوابی کی بنیادی وجہ بھی دہی اوی تصور جانت ہے جس کی تندی زندگی کے مسائل مل ہو جائیں گے۔ اس خوابی کی بنیادی وجہ بھی دہی اوی تصور میات ہے جس کی افراد کی نیم منتر کے اس مولوں کی انہ افراد کی نیم منتب اس مولوں کی انہ امولوں کی انہ امولوں کی انہ میں مولوں کی خوابی میں مولوں کی انہ میں مولوں کی انہ میں مولوں کی خواب میں مولوں کی انہ میں مولوں کی خواب میں مولوں کی خواب کی مولوں کی انہ میں مولوں کی خواب کی میں مولوں کی خواب کی مسلم کی میں مولوں کی کیا میں مولوں کی خواب کی مولوں کی خواب کی مولوں کی کے مسلم کی کا مولوں کی مو

(WRONG) ہرقوم پرست کا عقیدہ ہوناہ ہے۔ لہٰذاؤہ اپنے مک یا اپنی قرم کے مغاد کے تمقط سے معاد کے تمقط سے معاد کے تمقط سے سلے کیے متا ورقانوں یا ضابطہ اور اصول کی پروا نہیں کرنا۔ اسی بناد م سے سلے کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہ

ط ا بینے وطن کی حفاظت اور چیز ہے اور نبیشنلزم بطور مسامک اور حیز رِ فراک کیم مستقل ا تدار انسا نبیست کی حفاظت صوری فراد دینا ہے ، لیکن انسا نبیت سے نفریت کے لئے نہیں ۔

" نبک آدمی کسی بڑی سلطنت کوبچا نہیں سکتے۔ اس لئے کوسلطنتوں کوبچانے کے ہے جس صم "کک چلے جانا لعض او قانت عزوری موجانا ہے نبک آدمی وہاں تک مہمیں جا سکتے۔" اِس صفیقت کو اُٹلی کے مرتبر (CAVOUR) نے سٹماکران انفا کی بین بیان کیا تفاکہ مو اگر ہم اپنی ذات کے لئے دہی کچھ کریں بوہم نے معکنت کے لئے کیا ہے توہم کتے بوٹے سٹمیاطین کیلائیں۔ "

اب رہا جہدری طرز صحومت، سومغربی جہور تیت کے معنی یہ بہر کہ ایک قوم کوحق حال مہوتا ہے کہ وہ حب مربی کے ایک قوم کوحق حال مہوتا ہے کہ وہ مغربی جہدری طرز حجہ وی بیا ہے ۔ ان کے اوپر کوئی اور مغربی جہدور تیب مغربی جہدور تیب میں ما دانگیریاں افتدا دہیں مہوتا۔ نہ ہی وہ ا بہت موت تا نون سازی میں اپنے بنا بیٹے قوا عدو منوا بط کے سواکسی اور معدود و قبود کی یا بند ہوتی ہے۔ اس طرز حکومت کا نبیجہ کی ایب جہ اس کے متعلق کیم برج یو نبورسطی کا پرونسیسر (A.C. EWING) اپنی کتا ب

(THE INDIVIDUAL, THE STATE AND WORLD GOVERNMENT)

میں لکھتا ہے کہ

و اگر دو تسوء عہدِ بعاضریں جہودی نظام کے علی تجربہ سے بہلے اپنی کتاب ند مکھتا تو وہ نظام جمہور تبت کے متعلّی تکویہ سے کام ندلتیا۔" متعلّی کیھی ایسی خوش نہمی سے کام ندلتیا۔"

یہ اِس کے کمشہورا طالوی مرتبرمیزینی (MEZZINE) کے الفاظ میں :-

م اگرانسانوں کے اوم کوئی اقتدارا علی نہ ہونو بھرکونسی چیز ابسی دہ جاتی ہے جربہ برطا فقد افراد کے تغلّب سے محفوظ دیکو سکے ؟

ظاہر ہے کہ جس نظام کی بنیا وہی مفاوِنولیش کے تحقظ اور مصلحت بینی کے مسلک پر سواور جس میں خق و صدا قت کو اپنے فنبعدل کے پر کھنے کا معیار منرقرار دیا جائے ، وہ نظام کہ جی دیر یا بنہیں موسکتا - اس باب بین نہذیب کا مشہور مُورِّد خ (BRIFFAULT) اپنی شہرہ کا افاق تصنیف (THE MAKING) اپنی شہرہ کا افاق تصنیف

OF HUMANITY)

له انسانی به پیست احبّا بی پر کاکوئ نظام جس کی بنیا د با طل آمه داد به به کیمینی قائم نهیں دہ سکنا ہ خواہ اس با طن نظام کوگیسے ہی حسبی تدّیرا ورد اکنل مندی سے کیوں نہ میلایا جا ہے۔ اس کی نبیا دی کمزودی مفادجی نظم د ضبط اورا دھرادھ کی جزئی مرتمت سے تمبھی دفع نہیں ہوسکتی۔" انبال کے الفاظ میں :۔۔

تدتبرک فسول سازی سے قائم رہ نہبرگ ت جہال میں جس تندن کی بنا سریابہ وادی ہو جہال کارخا نہ داری ) نے اس باب بیں اس قدر جہال کارخا نہ داری ) نے اس باب بیں اس قدر تباہی بیدا کی ہے کہ اس سے افسا نیت کی روح کا نب انٹی جاس تھا کہ اس سے افسا نیت کی روح کا نب انٹی جاس تھا کہ اس سے افسا نیت کی روح کا نب انٹی جاس تھا کی بنیا دکس نفتور بر ہے ؟ اس کے تنعلن (BRIC GILL) اپنی مشہور کتاب مشہور کتاب میں مکھتا ہے کہ

الا بہبر کا دخانوں بیں انسانوں کی حزورت نہیں ہمشینیں ان سے کہیں بہتر ہیں۔ ان کا ایجاد سے انسان ہم کہ نہا ہم بی بہر ہم کے نہا ہم بی ہمشین کو نہیں انسان کو ختم کرنا چا ہیئے۔ یوانسان ہم کہ نہا ہم کہ منہ مند ہیں ، وہ انسان ہی جو کا دخانوں ہیں کام کرتے ہیں ، ذکہ وہ انسان ہو گئی محلال مثل دینے کے خوا ہش مند ہیں ، وہ انسان ہی جو کا دخانوں ہیں کام کرتے ہیں ، ذکہ وہ انسان ہو گئی محلال میں جیسے ہیں۔ بیان بیسے ہیں۔ بیان بیسے ہیں۔ بیان بیسے ہیں ، بیاد سے ساتھی ہیں ، بیاد سے دوست ہیں ، کیونکر ہا دامال خریدتے ہیں۔ آ جکل سبب سے اہم مسئلہ بہ ہے کہ چیزوں کے پیاکہ لے بین انسان محنت ہیں کس طرح لدبا وہ سے زیادہ کی تعداد ہیں کس طرح ندبا وہ سے زیادہ اور ان کی جائے۔ اور ان کے خرید نے کی قریت کو بڑھا یا جائے۔ بہی ہا دا بنیا دی مسئلہ ہے۔ جڑ بھی ہی کیا جائے اور ان کے خرید نے کی قریت کو بڑھا یا جائے۔ بہی ہا دا بنیا دی مسئلہ ہے۔ جڑ بھی ہی ہے اور دنشاخ بھی بہی "

معض لوگرل نے ہیمجھا کہ برسادی خوابی نظام ممرا ہدواری کہ ہے اور اشتراکی نظام (کمیونزم) اس کا علیہ ہے۔ اس میں سنسبہ بہیں کہ نظام مرا ہدواری افسان ہے گئے بیام مرگ ہے ، لیکن کمیونزم اس کا حلک سطرح بیش کرسکتی تفی انوانی کی اصل بنیا دیرتھوں سبے کہ انسان کے اوپر کوئی منتقل انداز نہیں کمیونرم کی ساری عادت اسی بنیا دیراستوا کمیونرم کی ساری عادت اسی بنیا دیراستوا کہ ممیونرم کی ساری عادت اسی بنیا دیراستوا کہ ممیونرم کی شرابیا ہے ۔ میرونرم کی ساری عادت اسی بنیا دیراستوا کہ سے دے ممیونرم کی شرابیا ہے ۔ میرونرم کی شرابی کی خدمت کرتے ہیں جرسی فقق الفطرت عقیدہ کا تیتی ہوں ۔ ہما دیے خوال می اخلاقی حدود وشرائ کی خدمت کرتے ہیں جرسی فقق الفطرت عقیدہ کا تیتی ہوں ۔ ہما دیے خوال می اخلاق کا نظریہ ہمیت ہر بادل کے مقاد کی جنگ کے نابع ڈینہا چاہئے دہروہ حربہ جوقدیم فاصر انظری معاشرت کے خلاف اور مزدوروں کی تنظیم کی تائید ہیں استعمال کرنا عزوری سم جا جائے عیں اخلاق

ہے۔ اشتراکیوں کا اخلاق وسٹریعت توحرف اس قدر ہے کہ کوکٹیٹرکی توتت کا استحکام کیس صورت ہیں ہوسکتا ہے۔ اس کے خلاف ہو کچھ ہے سب سب ناچا ترجے ۔ چنا پخر بارٹی کے مفا دکی خاطر جواثم کا ادتکا دروع بانی ، فریب دسی عین می وصدا فت ہے۔ ہنیں اِ ملکہ وشمنوں کے خلاف کذب واقرا ہی بعض دروع بانی ، فریب دسی عین می وصدا فت ہے۔ ہنیں اِ ملکہ وشمنوں کے خلاف کذب واقرا ہی بعض دروع بانی ، مریب سے اہم حربے ہوتے ہیں۔ "

بر فریب دہی اور در و غ با فی دست منوں کے خلاف ہی نہیں ، بلکہ عندالفرورت خود اپنی جامعت کے خلاف میں نہیں ، بلکہ عندالفرورت خود اپنی جامعت کے خلاف میں انہی تولوں سے کام لیا جاسکتا ہے ۔ جنانچہ (GOLANCZ) اپنی کتاب (OUR THREATENED) در انگردوں (DR. G LUCKUE) ییں مکفتا ہے کہ استراکی اشتراکی اشتراکی لیڈروں کے لئے یہ جا اُرز ہے کہ وہ اپنی جما عت کے افزاد سے بھی فریب دہی سے کام لیں ؟ اس نے جواب ہیں کہا کہ استراکی افلان کی و دسے یہ فریق سب سے اہم ہے کہ اسے تسلیم کیا جا نے کہ عندالفرورت بدویانتی اور نے ایانی سے کام لیا جا سکتا ہے ۔ یہ سب سے بڑی فر بانی تھی جس کا ہم سے افقلاب نے مطالب ان مطالب انتہا کیا تھا ۔ یہ سب سے بڑی فر بانی تھی جس کا ہم سے افقلاب نے مطالب کیا تھا ۔ یہ سب سے بڑی فر بانی تھی جس کا ہم سے افقلاب نے مطالب

المناسوال نرنظام مرابرداری کا بسے نداشتراکیت کا ندجہومی نظام حکومت کا ترکیکیٹر شب کا راصل معوالی جہاری کا جا اصل معوالی جہاری کا بیت اور ہے اور جس کا شکارتھ اتوام مغرب اور ان کی دیکھا دکھی دیگا توام عالم جو کی بین - دیگھا تھی دیگھا توام عالم جو کی بین -

اب سوال بیرے کہ ا دی تصوّرِحیات کی پیدا کردہ مقبیتوں اور پریشانیوں کا ستاہ ہوا ، مغربی انسان و ابدان کا موج وہ وہ وہ کو کمل استان اور خیالات بریخ زکریں گے جوگذشتہ کا سیاسا کے نکی تورات و احداد بین کے مفکریں کے جوگذشتہ کا سیاسا کے نکی توریک بعد پورپ کے مفکریں کے دل ہیں پیدا ہور ہے ہیں تو بیت خیست آپ کے ساھنے ہمائے گی کماب ان کے نوع انسان کی ذلاح وہ ہودو اور امن وسکون کا صامن قرار دیا تھا۔ قرآن کریم نے کہا تھا کہ مادی تصنور میات باطل ہے۔ انسان کی خلاج انسان کی طبیعی ذندگی ہے۔ نیکن باطل ہے۔ انسان کی طبیعی ذندگی ہے خوان میں نہیں سیر شے انسان کی خات (HUMAN PERSONALITY)

سے۔ انسان جسم مرآن بدلنا ہے۔ لیکن انسانی ذات تغیرنا آشنا ہے میشہور بدلتش مفکر باز کر اور (NICHOLES BERDYEAU) اس

## ينسانى ذات كااقرار

باب میں تکھنا ہے:۔

اله نیا برجس قدر تغیرات دونا موتے بین ال کے متعلق انسان کا انداز نگاہ و مرام بنا جا ہیئے۔ لندگی تغیرات کا نام ہے اور جیزت کے بغیر زندگی کچھ نہیں ۔ لیکن عرف تغیر کا نفتور فرب انگیز ہے تنخفی خوبین سے لئے تغیر اور جیزت کی بھی عزودت ہے ۔ لیکن اس میں ایک ابسی شے بھی ہے جو متنفل اور تغیر نا آشنا ہے ۔ لہٰذا ابنی نشو و فایس انسان کو خود اپنے آب سے فریب د ہی نہیں کرنی چا ہئے ۔ لینی اس مننفل شے کو کھی نظر اندا نہیں کرنا چا ہئے جو اسے ابدی طور پرملی ہے ۔ زندگ کے لئے میر جیز نہا ت مذوری ہے کہ تغیرات کے اس بیم عل سے جس سے جیزت مودار مہدتی ہے وات کے نیا سے کا انتزاج مذوری ہے کہ تغیرات کے اس بیم عل سے جس سے جیزت مودار مہدتی ہے وات کے نیا سے کا انتزاج کا جائے ہے۔ (THE DIVINE AND HUMAN)

اپنے اسنادگرجیقن کے انفاظ میں مکھتا ہے ب

الله اگرانسان مبرآن بدلنا دیجے ، اگراس میں کوئی ایسی شیے نہ ہوجے خادجی تغیرات سے منا نزرنہ ہو ، نواس کا مطلب بی ہونگا کہ اس میں کوئی البسی جہزیہ ہیں جو موست کا مقابلہ کریسکے ۔ عام حالات میں ہم ہزا منہ برتے منہ برتا منہ

فرّان کریم نے کہا تفاکہ جس طرح انسان کی طبیعی زندگی کی نشو و نما کے لئے قوانیں مقرر میں اسی طرح اس کی واست کی فاشت کی نشو و نما کے لئے کہا تفاکہ جس طرح انسان کی طبیعی زندگی کی نشو و نما ہے۔ بدا فلدار بنہ رفرو کی واتی بیدا کروہ موتی ہیں منہ و نام کے لئے کہا جس انہاں کے کریتے ہیں ۔ ان کا ایک مطلق معیار (ABSOLUTE STANDARD) بہے جوکسی کے لئے نہیں بدلنا ۔ جب انسان کے کسی طبیعی نقاضے اور مشقل تدریس برانا ۔ جب انسان کے کسی طبیعی نقاضے اور مشقل تدریس برانا ۔ جب انسان کے کسی طبیعی نقاضے اور مشقل تدریس برانا ۔ جب انسان کے کسی طبیعی نقاضے اور مشقل تدریس

" اخلاقیات سے مفہم ہی ہے ہے کہ وُنیا میں اقداد کے لئے ایک مطلق معیاد ہے جو ہرانسان کے لئے یکسال بے۔ یہ اقداد متنفل میں مستفل اقداد کے بیمنی نہیں کہ ہزنخص خود فیصلہ کرنے کہ متنفل قدر کیا ہے ایہ یہ عالمگیر ہونا جا ہیں جنہیں منتخف نیم کرسے اور اس کا معترف ہو۔ "

قرآن نے کہا تھا بیستنفل افدار ،عفل انسانی وضع نہیں کرسکتی۔ بدانسان کو وحی کے ذرایعہ ملتی ہیں۔ ما دی نظر بیئر حبات ،عفل انسانی سے ما ورا دکسی مرج شعر علم کا قائل نہیں تھا۔ اب د میج کے مغرب کے مفکر بین اس باب بیں کس نیتجہ میر میہنجے ہیں۔ آئن سسطنائن اپنی کناب (OUT OF MY LATER DAYS) میں جس

ر کاحوالہ میں جمہے دیا جا جگاہے ، لکھٹا ہے:۔ ورکی کی صفرورت ورکی کی صفرورت استن صرف بیر تنا سکتی ہے کہ کیا ہے۔ وہ یہ نہیں تبا سکتی کہ کیا ہونا جا ہئے۔

اس لئے انداد کا متعین کرنا اس کے اگرے سے باہر ہے۔ سائنس کے علبردادوں نے اکثراوقات اسل کی کوشش کی ہے کہ وہ سائنس کی قوسے اقدار کے متعلق فیطعی فیصلہ نافذ کردیں رہے ان کی غلطی ہے جس کی وجہ سے ) وہ مدائنس کی گوسے اقدار کے متعلق فیطعی فیصلہ نافذ کردیں رہے ان کی غلطی ہے جس کی وجہ سے ) وہ مذہب کے خلاف محافظ نی کم رہی ہے ہیں۔ سائنس کے نزدیک بس ایک شے ہوتی ہوتی ہے۔ اس کی دنیا ہیں آوز و افدار کی فیرو منز انصر ب العین حیات کا کوئی وجود نہیں ہونا۔ سائنس نہ تو اقدار منعین کرسکتی ہے اور نہیں انہیں انسانی سینے کے اندید داخل کرسکتی۔ "

آگے جل کر بیسائنس دان مکھتاہے ،۔

ال یدا قدار تجربات کے بعدو صنع نہیں کی جاتیں بہمقتد مہتنبوں کی وساطنت سے بدر بعد وحی ملتی ہیں ۔ ان کی بنیادیں عقل بہنہیں مہدتیں ، لکی وہ تجربہ کی کسوٹی بربالکل بوری اترتی ہیں -اس سے کرصدافت کہنے ہی اُسے ہیں جو تجربہ سے درست ما سن سہد۔"

شهرةُ آفا**ن كناب** (AN ESSAY ON MAN) كامصنّف برو**فب**يسر (ERNST CASSIRER) تكفتا سيے بر لا یوحقیقت که دنیا میں بڑی بہم چیزیہ اوراس کے نبصلے یوں ہی تسلیم کریسنے کے قابل نہیں مہوسکتے ، انسان کو کہتے معلیم مذہبی کا کرا سے اس حقیقت سے کو کہتے معلیم مذہبی کا کرا سے اس حقیقت سے اس کا کہ اس کا براس کی طرف دوھی کی دوشنی نذاتی ۔ وجی نے مہی آگرا کسے اس حقیقت سے اس کا کا کہ کیا بعقل اس قابل میں نہیں کہ وہ صدا قت اور حکمت کی طرف را مہنا کی کرسکے۔ "

مادّی نظریّد رحبات کے مانخدن ، اوّل نوخداکی جستی سے پیسرانکاد ہی کر دیا جاتا ہے لیکن اگر اسے مانا بھی جاتا ہے
تومرف اس حذک کرخادجی کا ثنات ہیں اس کے دعنع کروہ قوانیں نا فدین ، جہان ک انسالوں کی دنیا کا نعلّی ہے
اس میں اس کے قوائین کا کوئی عمل دخل نہیں ۔ قرآن لئے کہا تھاکہ خدا کی بستی پرایان کے معنی ہیں کہ پنے سلیم کیا جاتے
کہ انسان کو اس کی طرف سے را مہمائی مدی ہے ۔۔۔۔ ایڈنگٹ ہمار سے کودرکا بہت بطرا عالم طبیعیات گزدا ہے،
وہ اپنی کتا ہے ۔۔۔ میں کھنا ہے :۔

" اصل سوال خدا کی ستی کامہنیں مبکہ اس امرکا یقبیں ہے کہ خدا بذریعہ دوی انسانوں کی راہ نمالُ کرنا ہے۔" بدصاحب وحی ہرسنتیاں کس قسم کی مہوتی ہیں اس سے منتعلق بار دبوں کھنا ہے :-

" نبقت خلال الهام پرمبنی مونی ہے۔ صاحب وحی ، دنیا اور انسان کے مقدرات اور ستقبل کے تعلق خدا کی آواز سندا ہے۔ وہ جن قوموں کو تبا ہی سے بچالنے کی کوشش کی آواز سندا ہے۔ وہ جن قوموں کو تبا ہی سے بچالنے کی کوشش کی آواز سندا ہے۔ وہ جن قوموں کو تبا ہی سے بچالنے کی کوشش کی اکتسا بی نہیں ہوجا تا - یہ وہ اکتسا بی نہیں ہوت ہے دہ ایسے بچفرارتی بیرے مہل کیا جا سکے - بہ تو ایک واعلی شے ہے - ایک بینج برک وحی مہند وستان اور بوتی کے کشف سے بالکل منفر د ہوتی ہے۔ ایک بینج برک وحی مہند وستان اور بوتی کے کشف سے بالکل منفر د ہوتی ہے۔ ا

ان ہستیوں پرایاں ، انسان کی منزل مقصود کے لئے خضرِداہ نبتا ہے اور بہی ہے وہ ایان "جس کے نفدان سے پورپ کا نوجواں اس قدر پریشیان ہے اور جس کی نلاش میں آج وہ مارا مالا بھر دا ہے۔ طواکھ پیکسیجس کا فکر اسر میں میں اسلامی کی ہے ، اس باب ہیں مکھتا ہے :۔

ایمان کا فقدان این ندگ کے نفسو آخیں جس فدر ربینوں کا تجزید نفس کیاان میں سے ایک کی فقدان کا فقدان میں سے ایک کی بیاری کی ایسا بن نفاجے نزندگ کے مسائل کے لئے ذریبی ذاوید نگاہ کی تلاش بنہو۔ ان میں سے سرا بک کر بیاری کی وجرید تھی کہ اس نے اس سے کو منا کئے کر دیا تھا جو " ذندہ ندسب " اخسان کو مہیّا کرتا ہے ۔ ان کا علاق اس کے سواکھے نہ نفاکہ انہیں بھرسے وہی " سنے " دسے دی جاتی جو اُن سے گم موجک تھی ۔ یہی اُن کی دوا مقی سے ایمان ' المید؛ معیّن ' نگرہ خود بین ۔

برگستان کہنا ہے کہ انسان کو حبب بہ وانعلی نوا فت حال نہ ہو ، معامنٹریت بیں کہھی وحدیت اور نوا فت پیدا نہیں ہو سکتا ۱۰س سے بر

لا بونوازن ہیں سطح پر نظر آنا ہے ، اس سے کہیں گہرا اور حقیقی توازن انسان کی اپنی ذات کے اندر مہونا چاہئے ہوں معا بدات کے متعلق مہم محجتے ہیں کہ ان کی گروسے معامترہ کا ایک فرد دوسر سے فرد کے ساتھ مربوط کردیں ہو مربوط سرح باتا ہے ، ان کا ببرلاکا بہ مہدنا جا ہیئے کہ وہ متحد ہیں ہماری وات کے ساتھ مربوط کردیں ہوں (THE TWO SOURCES OF MORALITY AND RELIGION)

نطیستے نے اس باسبیں ایک عجبیب بات کہی ہے ، وہ کہتا ہے کہ جمع مرا اُں تم نے میرسے ساتھ کی ہے آسے تو میں منا مث کردوں گا۔لیکن جوبرا ٹی تم نے ابنے ساتھ کی ہے ا اُسے کول معا من کرسے گا ہ

فرّاَن ایسی تعلیم دنیا ہے جس سے انسان ، نہ دوم رہے انسان کے سا تھ برا لُ کرسے اور نہ ہی اپنی ذات سے خلاف کا اسی سے انسان کے خادجی اور داخلی نعنا دانت میں توافق پیدا ہوتا ہے ۔

بورب کس مم کا مذہب جیا ہتا ہے ۔ انکین سوال سے کہ وہ کس ضیم کے مذہب کا متلاش ہے ہ ظاہریہ کہ وہ ندمہب عبسا شبت نو پر نہیں سکتا۔ اس مئے کہ عبدا ثبت ہی سے بھاگ کر تواس نے مادی ظریہ حیات اختیار کیا تخا مغرب کو اس سے بھاگ کر تواس نے مادی ظریہ حیات اختیار کیا تخا مغرب کو اس کے الم نہیں کہ وہ مذہب کو ن سا ہے جس کی انہیں تلاش ہے المبیت دہ بر نبنا تے ہیں کہ جو بذہب ان کے تفاصول کو برا کرسکتا ہے اسے کس نسم کا ہونا چا جیئے۔ دیکھے کہ ان کے بہ تفا کیا ہیں اور آسے کو نسا مذہب پورا کرسکتا ہے !

اوسبنسکی کہا ہے کہ اور جو مائنس کی تکذیب کر ہے اور جو مائنس میں ہے۔ اور جو مائنس مرسب

كى تكذيب كريسے وہ دولوں ماطل ہوستے ہيں "

بعنی ستجا مذمیب وہ ہے کہ سائمنس کے انکشا فائ اس کی صدا قت کی دلیل بنتے جائیں - قرآن كرم ابني صداقت كم تبوت مين كها جه . سَتَنُو شِهِ هُ اليّايَّا فِي ٱلْاَخَاقِ وَفِيْ آنفَ مِسِيهِ خَرِحَتَ بِنَيْبَ بَيْنَ بَيْنَ بَيْنَ لِيَهُمُ أَنَّ لِهُ الْحَيْنَ ﴿ (الْهُرِي) سَهُم لُوكُول كوخادجى كأنبات اور فودان کی داخلی ذندگی میں اپنی نشا نباں دکھانے جائیں گئے تا آنکہ بدان پر واضح ہوجائے کہ بروافتی من جے '' " خارجی کا ٔمنامندکی نشیا نبار" سائینس کے انکشافائے ہوا درکیا ہیں ؛ بہی وجرہے کہ قرآک کائمنامند ہر پخور كرنيك بادبارتاكيد كرَّا بعد- وه كهَّا جِع كه ؛ إنَّ فِي حَقَّتِيَّ السَّسَلُونِ وَالْآسُ حِن وَالْحَيْلَاتِ الَّيْصِلُ وَالنَّبْهَايِ لَأَبِاتِ لِلْهُ لِي الْآلُيَابِ "يعقيقت بِ كدايض وساك تنكين بين اوردات دن ك گردش میں صاحبان عفل وبھیرت کے لئے بڑی بڑی نشانیاں ہیں ۔ بعنی ان نوگوں سے لئے آگئی ہمت تِذَكُرُونَ اللَّهَ يَبَامًا وَّ نُعُدُدًا وَّعَلَى جُنُوبِ إِهِمْ وَيَتَقَكَّرُونَ فِي خَنْقِ السَّلِهِ لِيت وَ الْآمْ حَنِي رَبُوكُطِرِيهِ ، بِيهِظْے ، لِبِطْے ' ہرونت قوانین خدا وندی کو اپنے سامنے دکھنے میں اورکا ُناست كَيْ عَلِينَ بِرِعْوْرِ وَلَكركِ بِعِداس مَيْجِمِرِ مِيغِيَّ بِين كه ، وَتَنْبَا مَا خَلَقْتَ هُلْ ذَا جَا طِلاً - ( مر ، عن ) لیے ہادیے نشود فا دینے والے ؛ تونے اس سے لسلہ دکائنات کولوں ہی دانگاں نہیں بنا با برہیا ں کہرج ڈیک مقعد کے بٹے بنا ٹی گئی ہے۔ آپ عور کیجے کہ کہا سائنطفک دیسرے کامنتہلی میری نہیں جے قرآن سنے ان انفاظ میں بیان کیاہے اور جسے مومنین کا فربینہ اور مشعا پر ذندگی فرار دراہیے۔ مکتبے اس اب بیں مکھنا ہے کہ ا-

ناتریقی با فسند مذہب انسانی ترقی کی راہ میں سنگ گراں بن کرحائل ہوجانا ہے لیکن ترقی با فسند

ندم بب متضا دا نسانی قوئ بیں وحدت پدا کرکے ان ہیں مصے ہرقوتت کے لئے اختیار واستعال کا میدان بیدا کردیّا ہے۔" میدان بیدا کردیّا ہے۔"

قرآن كرمِم انسانی نزقی كے میدان كی وسعت كے تنعلیٰ كہا ہے: وَ مسَرَقَحَ تَكُعُ مُّا فِی السَّسَهُ وْتِ وَمَا فِی فِی الْاَیْ صَنِی حَبِیدِ بُرِعًا یِّلْنُ کے ۔۔۔ ( جہے ) كائنات كی بستیوں اور بلند يوں بيں جو كچھ ہے ، خدا نے اس سب كو تہا دسے گئے مستخر كر دیا ہے ۔ تم انظوا وران سے كلى او ۔

بورپ کوجس نرمب کی تلاش ہے اس کے لئے وہ دوسری شرط بدعا مُدکرتا ہے کہ اُسے عقل وبھیرت کا عقل وبھیرت کا عقل وبھیرت کا حقل وبھیرت کا دخمن نہیں ہونا چا ہئے۔ مغرب کے نامورمفکرلاک ( Lock E ) عقل وبھیرت کا دخمن نرمو اسلامی نوبی ہونا چا ہئے۔ مغرب کے نامورمفکرلاک ( Lock E ) عقل وبھیرت کا دخمن نرمو اسلامی نوبی نوبی نوبی نوبی اسلامی نوبی نوبی نوبی نوبی نوبی نامور ن سے سیا دیا ہے حب دہ کہتا ہے کہ ب

" یوشخص و حی کے لئے جگہ بنا لئے کی فاطر عقل و بصیرت کو باہر نکال دبتا ہے وہ وحی اور عقل دولال سے چراغ گل کر دبنا ہے یہ ، (ESSAYS-BOOK IV)

ط اکر الله الله (OTTO) اس صنیمن بین لکھتا ہے:۔

الم جب نک کول گزمه عقل وبعیرت کے عناص اپنے اندر دکھتا ہے وہ تعصیب اور تومیم پرسستان باطنبہت کی لیست سطح پرگرنے سے محفوظ دیتاہے۔ یہی نرم سی جو انسا نبت کا ندمہب بن سیکنے کا اہل مہذتا ہے۔'' '' (THE IDEA OF THE HOLY)

قرآن كريم، برتوبن خلائن أن انسانول كوقراد وتباسع جوعفل و بعببرت سے كام بهيں لينے ۔ وه كها ہے كہ : إتّ شَرَّ السَّ وَ آمَةِ عِنْدَ اللّهِ المصَّرَّةُ الْمِسِكُمُ السَّنِ بِنَ لَا يَعْفِدُونَ ۔ (جُهُ اللّهُ كَارديت بي اورعفل وفكرسے كام بهيں لينے " وه مغلوق بيں برتروه انسان بيں بو بهرسے گونگے بن كر ذندگى گزار ديت بيں اورعفل وفكرسے كام بهيں لينے " وه السيے لوگوں كومبهنى قراد ونها ہے ۔ سوره اعراف ميں ہے : وَلَفَ لَ خَرَا خَالِحَ جَنَّ مَركَثِيرًا مِنَ الْجِي وَالْإِنْشِ - اوربهن سے بهذّب اور فيربهذب إنسان نومحف جبنّ كا اينرص بننے كے لئے ہى بوتے بيں " بي وه لوگ بيں - لَهُ هُوْ فَنْكُوبُ لَا يَفْقَ هُونَ يہ جَا۔ " وه ول دكھتے ہيں ليكن اس سے بمجنے سوچنے كا كام نهيں لينے " وَ لَهُ هُواْ اَذَانُ لَا يَسْهُ عَوْدَنَ بِ جَا۔ " ان كى كان بھى موتے ہيں ليكن وه ان سے ويكھنے كا كام نہيں لينے " وَ لَهُ هُواْ اَذَانُ لَا يَسْهُ عَوْدَنَ بِ جَا۔ " ان كى كان بھى موتے ہيں ليكن وه ان سے ويكھنے كا كام نهيں نہیں لیتے " اُولَدِّیْ کَالَاَ نَعَام بَلْ هُ مُدُا ضَلَّ ۔"یہ بظام انسان نظر آنے اِں کیکن ورحقبفت پرحیوانوں سمے اندہیں - مبکدان سے بھی گئے گزرسے " اُولکی لئے تھے اُٹھا فِلُوٹی (ہے) اس لئے کہ وہ علم وقیقت سے بے خبر دہتے ہیں یہ

اس ندسب کے متعلق مغر فی مفترین بھی کھتے ہیں کہ اسے اندھی تقلید سے نہ مانا جائے۔ بکدانسان اسے اندھی تقلید سے نہ مانا جائے۔ بکدانسان اسے کہ اندھی تفلید میں کہنا ہے کہ اندھی تفلید میں کہنا ہے کہ اندھی تفلید میں کہنا ہے کہ اندان حرف پر دیکھے کہ سابقہ ذما نے میں کیا کچھ ہوتا دیا اور خود کھی اُسی طرح کرآما چلاجائے۔ اس اسلوب زندگی کا نیتجہ یہ سپتا ہے کہ ذندگی جا دیں کررہ جاتی ہے۔

داکت بڑل اس یاب میں مکھتا ہے کہ۔

" کیاہم بیہ جی کہ اخلاقی امور میں عور و فکر ، گنا فی ظیم ہے ؟ کیاہم اسے نسلیم کرلیں کہ انسان کو آنگھیں بند کئے ان فوا عدد صنوابط کی بابندی کئے جانا چاہیے جنہیں وہ اپنے گروپہیش دیکھنا ہے۔اگر ہم ابک تانید کے لئے مجھی عور کریں تو بیہ حقیقت سامنے آجائے گی کہ ان سوا لات کا جواب کیسر نفی میں ہے۔ اخلائی تعلیم کا بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان خود سوچے پولسان خود نہ موچے ملکہ زندگ کی تمام میزنیات میں دو مرول کی تفلید کرنا چلا جائے اس کے متعلق سمجھے لوکہ وہ ایسیا انسان ہے مصریس کی جمام میزنیات میں دو مرول کی تفلید کرنا چلا جائے واس کے متعلق سمجھے لوکہ وہ ایسیا انسان ہے مصریس کی پہلے ہیں۔ یر بیلے نے کیا خوب کہا ہے کہ توشخص اپنے واحول سے بہتر بینے کی خواہش کرنا ہے۔ ہے ہے کہ جو شخص اپنے واحول سے بہتر بینے کی خواہش کرنا

وه وحی پر بلاسوچے شمجھے ایمان لانے کی احیا زست نہیں دنیا۔ چنا نجہ وہ مؤمنین کی خصوص بیت یہ نبایا

به که: آلتَّن بِنَ اِذَا دُوکِوْوْ اِنْ اِنَا تِ رَبِّهِ مَ لَمْ رَبِّهِ وَاعْلَتْهَا صُرَّا اَنَّ عَمْدُ اِنَّ الْمَالِمُ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمِلْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِلِمُ الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

مہوشے تقاصوں کے سا بھے بدلتی رہنی جا ہیئے۔ وائسط ہیڈا مرضمن میں لکھتا ہے کہ :-

" ذندگی کومنتفل طور ہر ابک ہی فالب میں مقبدرکھنا ناممکن ہے۔ اس لئے نرمہب کو مجھی سائنس کی طرح بدلتے ہوستے تقاضوں کا لحاظ دکھنا ہوسے گا۔ اس سے اصول ابری مہوسکتے ہیں پہلین ان اصولوں کی تعبیرات توحالات کے ساتھ بدلتی دمیں گی۔

(SCIENCE AND THE MODERN WORLD)

(CASSIRER) مکومتا ہے:۔

ام قدیم اللیّام کا مذہبی نصورا نسانی آزادی کے لئے کوئی گنجا کُش نہیں دکھتا۔ وہ انسانی اکال کے لئے ہی نہیں مفرد کرتا ہے۔ اس سے کے لئے ہی نہیں مفرد کرتا ہے۔ اس سے انسانی زندگی ایک سنت اللہ جھ کے نیچے دبی دمہنی ہے۔ وہ ندم قدم پر" پر کرو۔ برنہ کرو" کی ذنجیروں معربی دیں دمنی ہے۔ وہ ندم قدم پر" پر کرو۔ برنہ کرو" کی ذنجیروں معربی دیں دمنی ہے ہے۔

قان کیم انسانی اعال و جذبات کے لئے بڑا ایسیع میدان کھلا دہنا ہے۔ اس نے مرف چندا مکام اور قوا ۔ دیئے ہیں۔ باتی معاملات کے لئے وہ حرف حدود (BOUNDARY LINES) مغزر کرتا ہے جن کے اندر دہنے ہوئے ہر قد انے کے انسان اپنے ذما نے کے تقاضوں کے مطابق اپنے لئے آپ جزئیات تنقیق کے اندر دہنے ہیں۔ اس کی میرحدو و بؤرمنیڈل دہنی ہیں اور ان کے اندر مرتب کردہ ضوابط، زمانے کے تقاضوں کے سابقے بدلتے دہنے ہیں۔ وہ اپنے اصولوک متعلق کہا ہے بر کھتنے کیا ہے تا کہ تا تا ہے اندر کر انہیں کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ یکی لے لئے انہیں کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ یکی لے لئے ان ان اصولوں کی دوشنی ہیں طے کئے جانے والے صنوابط کا تعلق ہے، وہ جا عین مومنین کے متعلق جہان تک ان اصولوں کی دوشنی ہیں طے کئے جانے والے صنوابط کا تعلق ہے، وہ جا عین مومنین کے متعلق

کہنا ہے :۔ق آ شرکھ کھٹر نشول ی بنیت ہے آ ( ۱۳۲ )" ان کے معاملات باہمی مشورہ سے طے پاتے ہیں" اس طرح غیرمتبدّل اور بدلنے والے عنا حرکے امتزاج سے انسانی زندگی ترقی کرتے آگے ٹرھنی حلی جائے گا ۔ فرآن کی دُوسے ذندگی ایک جو کتے دواں ہے جسے ہر آن متح ک دہنا اور آ گے طرحتے آبلے جانا چا ہئے ۔ وہ زندگی ہے دُک جانے کے مقام کو مہتم کہتا ہے۔

جم میں و دیوں کے داختوں مری کے دیا ہے سیاسی نظام کی نبیا و نیشندم اور جمہور تیت پر دکھی تھی اور اب وہ ان دونوں کے داختوں مری طرح نگ آچکا ہے۔ قرآن کریم نے نیشندم کی جگہ عالمگیرانسا نبتت کا نظام نخویز کیا ہے۔ یوی ایسا نظام جس میں تمام فرع انسانی کو ایک عالمگیر برا وری کے افراد نفتور کہا جائے۔ عالمگیر انسان تری ایسا نظام نخویز کیا ہے۔ عالمگیرانسا نبت کا قبیم کو المسان المسان المسان المسان و دوام حرف اسی نظام کو حال ہوسکتا عالمگیرانسا نبت کا قبیم کے دنیا میں نبات و دوام حرف اسی نظام کو حال ہوسکتا ہے جو کسی ایک بارٹی ، ایک گروہ ، ایک نسل ، ایک قوم کے لئے نہیں بلکہ تمام کو جانسان کے لئے بیکساں طور پر منفعت بخش ہو۔ اس کا ادشا و ہے کہ ، قرآ آگا مَا بَیْنَفَحُ النّا سَی فَبَدَمُکُونُ فِی اُلَاثُمْنِ وَی اُلی اس نسل کے نزویک یہ اقتدار ان مستنقل اقدار کے سوا جو خدا نے بزریعہ وی دی ہیں کسی کو حال نہیں ہوسکتا ۔ (اس کی تفصیل ذرا آگے جیل کر جمہور تہیت ہے کہت دیا تیگی ،)

" دنیا کے مسائل کا جدھل ساھنے آرہ ہے وہ یہی ہے کہ ایس عالمگیرملکست کی تشکیل کی جائے "
یورپ کے مدبترین نے نیٹنلزم کی بہدا کردہ مصیبنوں کا حل" لیگ اوٹ نیشنز" یا منی و اقوام جیسے
انٹرنیشنل اداروں کے قیام میں سوچا ۔ اس سلسلہ میں بولٹیکل سائیس کے ماہر (EMERY REVES)
نے ایک محتضر کی ٹری میں اور فکرا گیز کتاب کھی ہے جس کا نام ہے
دہ اس میں مکھنا ہے :۔

اب د منجھئے کہ اس باب میں مفکر بن مغرب کس نتیجہ میر میسنے ہیں - برو فیبسر، کو بن اپنی اس کتا ہے

کے آخر میں جس کا ذکر میلے آ جکا سے مکھنا ہے ،۔

و بہم انظرنیشنلزم سے بھی کانی کھیل حکیے ہیں ۔ جومسٹلہ دنیا کے سامنے بیش ہے ، وہ کوئی ابیسا مسٹار مہیں

بونوموں کے حل کرینے کا ہو۔ (وہ توخود قوموں کا پیدا کردہ ہے) وہ سئلہ ہے کہ نیشندم کے نظریبے کے انسانی معاشرہ میں ایک فساد ہر با کرد باہے۔ لہٰما ہُر کیسے فہکن ہے کہ نوونسیٹ نادیم خواہ وہ انٹرنیٹندم میں کیدل مذہب حالی فساد ہر با کرد باہے۔ لہٰما ہُر کیسے فہکن ہے کہ نوونسیٹ نادیم خواہ وہ انٹرنیٹندم میں کیدل مذہب کا حل انسانی عالمگیر ہیں۔ انٹرنیٹندم میں کیدل میں انسانی عالمگیر ہیں۔ انسانی عالم کیر کی سطح ہے۔ بینی ایک ایسا عقیدہ بالخو کیا ہے۔ س) کا مقصد یہ ہوکہ وہ قومیّت اور بین الا توا میّست کی سطح سے میندر ہوکرخا لی انسانی سطح ہرا من قائم کرنا چا ہتی ہے۔ "

و کھلے کھلے الفاظ میں ، بہیسویں عددی کی فیا مست خیز ہوں کے بعدانسان لامحالہ اس نینچہ ہربہ نہا ہے کہ اس کرہ ادخ کو این کو کسی ابک افتدار کے تابع لانا حدوری ہے۔ ہمادا فرلینہ ہے کہ ہم کسی نرکسی طرح جمہوری انداز سے اس اقتدار واحب کری نشکیل کریں ۔ اس کے لئے ان بنیادی اصوبوں کا اعلان کرنا چا ہیئے جن پریہ افت دارم تشکل مہوگا ۔ اور اس کے بعد کوگوں کو اس کی طرف داخب کرنا چا ہیئے تاکہ بہمق عدیوں دیزی ہے بنیر حاصل ہوجا ہے ۔ اگر اس اقتدار کا حصول اس طرح مکن مہوا تو مجہزا دینے کا فولا دی م فقہ جورکہ دسے گا کہ ہم اور نوزریزی کریں ۔ اور آج سے ذیا وہ مہلک آلات حریب و حزب و حزب و منے کریں تاکہ سب سے زیادہ طافتور جماعت باتی دنیا کو مجبود کر کے وحد دنیا افتدار میں میں میں کہ میں تاکہ سب سے زیادہ طافتور جماعت باتی دنیا کو مجبود کر کے وحد دنیا افتدار میں کا مگر کے دو در دیا ہو میں کہ میں تاکہ سب سے زیادہ طافتور جماعت باتی دنیا کو مجبود کر کے وحد دنیا افتدار میں کا مگر کے دو در دیا ہو میں کہ کہ میں کا مگر کر ہے ۔ "

اوّل به نامکن نظر آنا ہے کہ اور زیادہ مہلک ہفتا دول سے کسی ایک جاعت کو خلبہ کی حامل ہوجائے۔
نظر بہی آنا ہے کہ اس سے بوری نسلِ انسانی ونبا سے محوج جائے۔ نیبن اگر اس طرح کسی ایک جاعت
نے واصدا قت دار قائم کرجی لیا تو اس کی آ مہنی گرفت ہیں انسا نتیت کا جوشنر ہوگا اس کے تفتور سے دوے
کا بیتی ہے۔ قرآن کے بیش کروہ عالمگیرا قدّا درکے معنی یہ بہری حکومت کسی انسان با انسانوں کی کسی جاعت
کے باغف ہیں ندر ہے ۔ وہ کسی انسان کو اس کا حق ہی نہیں دتیا کہ وہ دوسر سے انسانوں پرحکومت
کر ہے۔ اس کا مطلب ہہ ہے کہ رجیسا کہ او پر کہا جا چکا ہے ) یہ اقت دار ان خیر منبدل اصوبوں کو حال ہوج تاکم و نوع انسانی پر ہیکیاں طور پر نافذ ہوں اور جن میں تغیر و ننبرل کا کسی کو اختیار نہ ہو۔ اِن الْحَدَّثُ وَ اِنْ اللّٰ کَانُوں کِ معنی ہیں۔ بہموقعہ منہیں کہ ہیں ان اصوبوں کو تفصیل طور پر بہیں کروں ۔ اس فیت حدم نان کہ دنیا کا فی موگا کہ ان اصوبوں کے لئے خودم غرب سے مفکرین اور مدتم ہیں ہے حدم خطرب و

ہے تا سب ہیں۔

جہاں تک انداز صحومت کا نعلق سے افران کا اصول یہ سے کہ مملکت کے فافون سازی کے اختیاراً
عیرمفید (UN-RESTRICTED) ہیں۔ وہ حرف ای حدود کے اندرر سبتے ہوئے قوالین
مزیب کرسکتی ہے بچہ وہی کے عیرمنبڈل عالمگیراصول منعین کرنے ہیں۔ان اصولوں ہیں نفیر کرنا یا
انہیں بدن المملکت کے حیطہ افتدار سے بعری مغربی نصر مملکت ہیں
فرانی جمہور سبت انہیں بدن المملکت کے حیطہ افتدار سے باہر ہے مغربی نصر مملکت ہیں
فرانی جمہور سبت انون سازی کے افتار است مطلق (ABSOLUTE) ہوئے اور اسی سے وہ تمام خوابیاں پیرا ہوتی ہیں جی سے
افتیا داست مطلق بیرا ہوئی اس باب بیں مکھتا ہے۔۔

الا اگر ہادہ ہے باس کوئی ابسا مقدس اور ناقابل تنبر قانون مذہوج انسانوں کا وضح کردہ نہ ہو، تو ہارہ ہوج انسانوں کا بین بسید کے تو ہارہ ہو ہاتی ہے جس سے ہم پر کھ سکیں کہ فلاں کا بیا جب سی رہتی ہے۔ باس میں نتائج کی صفیقت ایک سی رہتی ہے۔ بانہیں ۔ فعدا کے علاوہ بو حکومت بھی فائم ہو ، اس میں نتائج کی صفیقت ایک سی رہتی ہے۔ بنواہ اس کا نام بو نا بارٹ دکھر لیں با انقلاب ۔ اگر فعدا در میان میں دہتے تو اپنے ذمان مسطوت میں ہرایک مستبدین جائے گا۔ بادر کھئے جب تک کوئی حکومت فعدا کے تو انہیں کے مطابی نہیں چلتی اس کاکوئ حتی مسلم نہیں ، حکومت تو منشاشے فعدا دندی کو دائج اور ناف نہ کرنے کے مطابی نہیں چلتی اس کاکوئ حتی مسلم نہیں ، حکومت تو منشاشے فعدا دندی کو دائج اور ناف نہ کرنے کے میٹ ہے۔ اگر وہ اپنے اس فریقنہ کی سرانجام دہی ہیں قامر ہے تو تنہارا بیحتی ہی نہیں بیک مرتب کے در لین ہیں حکومت کو برائح دالوں (C.F. INTERPRETTERS OF MAN)

فرآن کویم، حکومت کو نوانین خدا و ندی کے نا فذا ورمستقل افداد کے دارئج کرنے کا ذرایعہ قرار دبتا ؟
اس کا واضح ارشا و ہے کہ: وَ مَنْ تَشَعُ بَیْحُ کُورُ بِیہَا اَ نُوْلَ اللّٰهِ فَا وَلَدِیْ اَللّٰہُ فَا وَلَدِیْ اِللّٰہِ فَا وَرَانِی کے مطابق حکومت نہیں کرتے تو یہی لوگ ہیں جنہیں کا فرکہا جاتا ۔ الله الله علی کہا جا جہا ہے ، ان قوانین کی جزئیات مرتب کرنے اوران کے نفا ذکے لئے اسباب ورائع اضابات مرتب کرنے کا کام نمائندگان مکت کے باہمی مشورہ سے ہوگا۔ اس حد تک بہ حکومت جہوری موگ ۔

ہوں تو ما دی نظریہ حیات سے زندگی کے ہرشعبر میں فسا دبدا کیا ہے۔ لیکن معاشی کوشے ہیں '

اس کی تباہیاں بڑی انسا نبت سوز تا بت ہوئی ہیں۔ عیسا نبت کے اس عقیرہ نے کہ غربوں کی ہا دشا

آسمان ہیں۔ بعد ، ذہین پر بہیں ارزق کے نما سرچنموں کو بعد عمایا " دنیا دادوں " کے سپرد کر دیا۔ اس

سے دوں کے نظام سرایہ داری کو بڑی تقویّت ملی ۔ اس کا مدّوعل کبونزم کی شکل ہیں رونما

ہوا۔ کمیونزم میں ایک جیزہ اس کا معاشی نظام (ECONOMIC ORDER) اور دو سری چیزہ ہے ،

وہ فلسفہ ازندگی جی سریا سے معاشی نظام کی عارت استواریہ ۔ اس کے معانشی نظام کی معارت استواریہ ۔ اس کے معانشی نظام کی معارت استواریہ ۔ اس کے معانشی نظام کی نفید میں ایک بیس بیاس کے معاشی نظام کی نفید س ہے ہاس کے معاشی نظام کی نفید س ہے ہاس کے کہ " ہو کہ ہوں ہے اس کے کہ " ہو کہ ہوں ہے اس کے کہ " ہو کہ ہوں سے اس کے کہ " ہو کہ ہوں سے ایکا معام نظام نظام کی معاشی نظام کی معاشی نظام کی منباد اس نظام اسلام کے دنوی اخلاقی نقطہ دنگاہ سے اچھا ہے ۔ وہی اخلاقی نقطہ دنگاہ سے اچھا ہے ۔ وہی اخلاقی نقطہ دنگاہ سے اچھا ہے ۔ اس کے معاشی نظام کی منباد اس نظام است ایکا معاشی نظام کی منباد اس نظام کی منباد اس نظام کی منباد است کا منباد کی منباد است کا منسان کی منباد کی منباد کی منباد کی منسان کی منباد کی منباد کی منباد کی منسان کی منباد کی منباد کی منسان کی منسان کی منباد کی منباد کی منسان کی منسان کی منباد کی منسان ک

پرسپے کہ ہرشخص زیادہ سے زیادہ محدت کرے اور اس میں سے صرف اپنی صرور بات کے مطابق لے یہ قران کا بھی مہی نظریہ ہے۔ لیکن کمیونرم کے فلسعتہ کی گوسے اس سوال کا جواب کسی کونہیں مل سکتا کہ ایک شخص زیادہ سے زیادہ کما کر کم از کم اپنے لئے کہوں دیکھے ، اور باقی سب دوسروں کو کہوں دیسے دسے واس کا اطبیان کی شرح اب صرف قرآنی تفتور جہایت کی محوسے مل سکتا ہے۔ اس کا اطبیان کی شرح انسانی جاب صرف قرآنی تفتور جہایت کی محوسے مل سکتا ہے۔ اس کے اصفار میں ان جہ مہی ہر درش ہراس شے سے ہوتی ہے جسے کوئی فرد فواستمال کرے ۔ اس کی فائد و نما اس سے ہوتی ہے جسے وہ دو ہمروں کی پرودش کے لئے دسے اور چونکم وات کی نشو و نما بند ترین مقصد نرزی ہے ، اس لئے اس تعتور ہرایمان رکھنے والا انسان کوشش کر بگا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کی نہوں اور مجھے استبداد می خونگے ہے مقال کرنے کی ناکا کوشش کرتی ہے مقام کرنے کی ناکا کوشش کرتی ہے مقام میں از خود ، بطیب فاط ، مال ہوتا چالا جا ہے۔

بروفلیسر (HAWTREY) سنے لکھا ہے:-

مع جد جبرایک معاشی نظام کو دوسرے معاشی نظام سے تم تبرکرتی ہے ، یہ ہے کہ اس نظام میں وہ ہ جذئہ مح کہ کیا ہے جس سے وہ توگوں کوزیادہ سے زیادہ کام کرینے پرآبادہ کرتا ہے۔" کیوزم کا آدی نظریّ تیجیات ،اس مقعد کے لئے کوئی جذئی ہی کہ بیدا نہیں کرسکتا ۔ اس کے برعکس قرآن فظریّ جیات ایسامت کی جذئی ہی جو کھی طفظ انہیں چرسکتا ۔ (جواحباب اس موضوع سے دلج ہی دیکھتے ہوں ، وہ میری کتا ب " فظام ربوبیّت" کا مطا احد فرما کیں ، ۔ مغرب نے اپنے نظام سرمایہ اربی دلج ہی دیکھتے ہوں ، وہ میری کتا ب " فظام ربوبیّت" کا مطا احد فرما کیں ، ۔ مغرب نے اپنے نظام سرمایہ ایسے معاشی کو بھی آزما کروبیکھ لیا اور کیونوم کی تناه کا دیاں تھی دنیا کے سامنے آگئیں ۔ اب دنیا کو ایک ایسے معاشی فظام کی تلاش ہے ، جس میں نہ فظام سرمایہ داری باقی رہے اور نہ کمیونوم ۔ اور جس سے دولی کا مسئلہ فردی انفراوی اور کے علاوہ اور کہیں نہیں مل سکتا ۔

براددان عربز اآب ہے دیجہ لیا کہ مغرب نے بحقق توسیات اختیاد کیا تھا ، اس کے تباہ کی ننائج سے وہ کس تدرم اسال و بریشاں ہے اور اب کس طرح مدید فظام کی تلاش میں مصنطرب و سرگرہ اس - بر نظام است قرآن کے سوا کہیں سے نہیں مل سکتا ۔ لیکن شکل یہ ہے کہ قرآن کا نام بینے والی قویس زندگی کی دوڑ میں اقوام مغرب سے بھی بچھے ہیں ۔ اور بہ طاہر ہے کہ آگے بڑھے والی قویم کمیے ان قویوں کی بات کو درخورا عندا مغرب سے بھی بچھے ہیں ۔ اور بہ طاہر ہے کہ آگے بڑھے نے والی قویم کمیے ان قویوں کی بات کو درخورا عندا مغرب سے بھی جو ور ان کی دست نگر ہوں مسلالوں کے لئے تو دو تین کہ مقام عامل کرنے اور دنیا کو دو بہتم سے نجا ت دلا ہے کا ایک ہی طرفقہ ہے ، اور وہ یہ کہسی ایک خطرہ زمین میں قرآنی نظام کوعوج دہ جہتم سے نجا تہ سے نکالا سجا آوم ، اپنے فردوس گم گذتہ کو بھرسے پالیگا۔ کی طرف لیک کم گذتہ کو بھرسے پالیگا۔ کی طرف لیک کم گذتہ کو بھرسے پالیگا۔ میری آور درجے کہ بہخطر، پاکستان کی سرز میں ہو۔ میں طلوع اسسلام کی تحرکیہ کامفعد ہے ۔ میری آور درجے کہ بہخطر، پاکستان کی سرز میں ہو۔ میں طلوع اسسلام کی تحرکیہ کامفعد ہے ۔ میری آر درجے کہ بہخطر، پاکستان کی سرز میں ہو۔ میں طلوع اسسلام کی تحرکیہ کامفعد ہے ۔ میری آر درجے کہ بہخطر، پاکستان کی سرز میں ہو۔ میں طلوع اسسلام کی تحرکیہ کامفعد ہے ۔ میری آر درجے کہ بہخطر، پاکستان کی سرز میں میں دین تھری تربے آگا لیک بھرتی ت

### بِشمِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيثِمِهِ

# منالي مملكت

#### (طلوع اسلا) كنونش <del>الإقلام كاخطاب</del>)

" نمام نا کامیوں میں سعب سے بڑی ناکا می خود انسان کی ہے۔ اُس انسان کی جوسب سے زبار دہ ملر نی الطبع حيوان اورسب سي ذبا وه عقلمند مب - اور وه ناكامی بدب كدبدا بینے لئے آجناك كوئى ابسا فظم وضع نہیں کرسکا جسے وورسے بھی اجھی حکومت کہا جاسکے۔ اٹس نے اس باب ہیں طری ٹری کوشیں ک**ی ہیں** ۔ بہننسی ایسی جوفی الوا قعد مجیرالعقول ہیں ۔ اور بہرت سی ایسی چوٹری جراُن آ نہ ما مخیں کیکن جب ا معلى من الما وقت أما تونيني حسرت وبايس كيه سو الجيرينه عفا- اس كاسبب به عما كه ننظري طور يريكويت کافاکھینے لینااور ہات ہے اورعمل طور براسے نا نذکرنا اور بات ۔ نظری **طور** برحکومت اس کے سوا تمجیے نہیں کربیرا فرادمملکت کی صرور بایٹ زندگی مہتیا کرنے کا ذرابعہ سبے اور ا رہا ہب حکومت پیلک کئے خادم مہی میکن درحقیقت حکومت کا فرہند، بیلیک کی خدمت نہیں، ملک سلب و منرب سوجا آیا ہے۔" بدالفاظ عهدِ قديم كي كسى سبا سنت دان بإمفكر كي نهيس ، جواس نتيم برأس نه ما ني مين بهنوا سوجب انسا نے ہوزمحض دوا یک اسالیب حکومت، کا تجربہ کیا مضا اور اُسے ان فظا مہائے ملک کے علم نہیں نہاجتہ ہی انسانگ نے بعد میں وضع اور اختبار کیا۔ اگراس کے سامنے، بعد سکے وضع کردہ نظام ہوتے تو وہ اس نینج مرینہ پہنچا۔ بہالفاظ نحورہا رہے زمانے کے ایکب ماہرسیا سسنت (H J MENCKEN) کے ہیں جنہیں اس نے بس مدوديم سے لے كرعصر عام ابنی کتاب (TREATISE ON RIGHT AND WRONG)

کک کے نکا نظامہائے حکومت ،کاجائزہ لینے کے بعد لکھا ہے۔ اس میں مغرب کا وہ جہوری نظام بھی حجمہوری نظام بھی حجمہوری نظام بھی جہوری نظام بھی اورجس پر اورپ حجمہوری فیام بھی ایس نے جہوری فیام بھی اور جس پر اورپ حجمہوری فیام کے منعلق میرفیسر میں کہا ناز بھا کہ اور بھی اورپ میں مسبب سے آخری نظام کے منعلق بہولیسر میں کہا تھا کہ اس ، سب سے آخری نظام کے منعلق بہولیسر میں کہا تھا کہ میں کہا تھا کہ اس کے منعلق بہولیسر میں کہا ہے کہ

"ان مختلف، اسالیب میکومت بین سب سے زیادہ ناکا ، نظام جمہود سیّت رہا ہے جمہوری نظام کے ادباب مل وحف نوب جانتے ہیں کہ حکومت کی بنیاد معقولیّت پر ہونی جا جیئے۔ لیکن ان کا جاذبہ محرکہ میں معقولیّت بسد نہیں ہوتا۔ ان کا کام یہ مہوتا ہے کہ جوعند کھی باہر سے ذیادہ دبا کہ ڈوال سکے ، اس کا ساتھ دیا جائے۔ بینانچہ اس ہم تھکنٹر سے سے ، یہ لوگ ان معنا حرکے نوشط میٹے نی الحقیقت بباک کے دشمن موتے ہیں ، لا متنا ہی عموری کر برمراف تذار دہتے ہیں ۔ مغرب کے جمہوری نظام کی ناکا می کی اصلی وہ کہیا ہے ، اس کے متعقبی ہم بعد میں وہ کھی ہم دوست کے مرد سال کے حصر ہیں جس فدرا سالیب حکومت وضع کئے ہیں ، ان میں ایک میں کا میاب ہم نورا سالیب حکومت وضع کئے ہیں ، ان میں ایک بھی کامیاب شابت بنیں ہوا۔ سب کے عصر ہیں جس فدرا سالیب حکومت وضع کئے ہیں ، ان میں ایک بھی کامیاب شابت بنیں ہوا۔ سب ناکا کر بہ ہیں۔ ہیں نے ہوری نظام کو اختیار کیا تھا ، اس کے بین خول ہید یہ کے قریب قریب تم ہورہ ہیں ناکا کم کارون شاب کی تاوش میں مصنطرب و بے قرار مجبوری ہیں وہ نکہ وہ نو کیا ہم وہ نی میں مصنطرب و بے قرار مجبوری ہیں وہ نی کیا سوچا یہ میں میں مصنطرب و بے قرار مجبوری ہیں انسان نے کیا سوچا یہ میں مطرب کی تاوش میں مصنطرب و بے قرار مجبور ہیں انسان نے کیا سوچا یہ میں ملے گیا ۔ انسان ان مدیل ان امور کی میری کتاب انسان نے کیا سوچا یہ میں میں گوران میں کہا تھا کہ کارون کیا ان میں ان میں ان امور کی میری کتاب انسان نے کیا سوچا یہ میں مطرب کی ۔

سوال پرہے کہ انسان نے ، اننے طول طویل عرصہ ہیں ، اس قد مختلف اور منتوّع تجربے کئے تو اس کی کبا وجرفتی کہ ان ہیں کو فی تخربہ بھی کا میاب ثابت شہوا۔ سب ناکام رہ گئے۔ انسان کی مایوس کن ناکامی کے ساتو وجرفتی کہ ان ہیں کو فی تخربہ بھی کا میاب ثابت کی تفصیل ہیں جا گیں تونہ معلوم واستان کس قدر طویل ہو اس ناکامی کی جبرہ کی وجیر کہ با ہے جا گئے یہ بین اسے اگر جند لفظوں میں میں تنوا ہیں تو اس ناکامی کی نبیادی وجربی سامنے آئے گئی کہ انسان نے جو نظام حکومت کھی وضع کیا ، اس میں حکومت کا اختیار وا فترار کو انسانوں کے انفر میں نقام میں میں مکومت کی شکلیں برلئی رہیں ، نیک جربہ کم پیس میہ کا دخرا دی برنا کہ شکلیں برلئی رہیں ، نیک جربہ کم پیس میہ کا دخرا دی ہونا کہ شدی وہ تدبی ترین زمانے کا قبائی نظام نقا ، یا بعد کا شام نشام نقا ، یا بعد کا شام نشام نوا میں نظام ، وہ ندہ بربی بیٹنے ائیست کے مہارد وں برنائم شدہ

ضراوندی اختبارات (DIVINE RIGHTS) کامامل نظام نفا، یاخداکرصور مملکت کامرنکال کر، سبکورانداز کانظام، وہ عصرِ عافر کافرکٹی بل نظام نفا یا انسان فرمن کی آخری تصنیف بجردی تظام، اِن سب بین ایک ہی حقیقت کارفرباری اور کارفربا ہے۔ اور دہ یہ کہ ان بین حکومت کا افتدار انسانوں کے اففیری نفا۔ وہ ایک انتدار مانسان مویا انسانوں کے اففاطیت اس نے قرنب بازو سے سلطنت مان کی بواجت کوہ ہو ایس کا منتخب کردہ ہو اس کا منتخب کردہ ہو اس کا منتخب کردہ ہو اس کا منتخب کے الفاظیم ہی کہ منتخب کردہ ہو اس کا منتخب کے الفاظیم ہی کہ منتخب کردہ ہو اس کا منتخب کے الفاظیم ہی کہ ہوا درا بسا با در کرنے کے لئے کوئی دجہ موجد دہیں کہ کہ کھی ہی ہے ہو تا جہال آ دہ ہو کہ منتخب سے موتا جہالا آ دہ ہو کہ منتخب سے موتا جہالا آ دہ ہو کہ ہو نہیں موتا رہے گا ۔ وہ ہو کہ ہی دہ ہو کہ ہی دہ ہو کہ ہو کہ ہی ایسا ہی نہیں ہوتا رہے گا ۔ وہ ہو کہ ہیں موتا رہے گا ۔ وہ ہو کہ ہیں موتا یہ ہوتا کہ کا ایک ہوتا کہ ہو

(SCIENCE, LIBERTY AND PEACE)

"تشکیل انسانیت" کامصنف برفو، اس سلسله میں نکھتا ہے: ۔

یہ بیاری لازمی اور لاعلاج ہے ۔ اوا و سے کتنے ہی نمیک کیوں نہ ہوں گیجب انتساد ہو نفلیں آجائے

فشند افتار کی مستنیاں

وہ کیا ہے جس سے انسانی تلیس کی مہلک انزات سے کوئی نہیں ہے اسکا ۔ نفیہ انتداد

وشند افتار کی مستنیاں

وہ کیا ہے جس سے انسانی تلیس کی مہرکت آئی ہوجاتی ہے ۔

ہر شے شیر ہے نظر آتی ہے ۔ ہرنقط و نگاہ باطل موجاتا ہے ۔ ہرفیصلہ میں ذاتی رجانات کی دنگ آئیزی

موجاتی ہے۔ ہرمعاملہ میں تعصیب دنیل موجاتا ہے ۔ تمام ذہنی سکتے، فریب کے میکسال میں طلحہ

مزوج ہوجاتے ہیں ۔ پرفریب اقتداد ول ودماغ پرسستول موجاتا ہے ۔ "

اسی صفیننٹ کو ہالا مکیم مشرق ال الفاظ میں بیاین کرتا ہے کہ

ے وہاو پیم سرق ہی دیں ہے دیں ہیں ہے۔ اسکندرد چنگیز کے کافقوں سے جہاں ہی سوباد ہوئی حضرتِ انساں کی قباجاک تاریخ امم کا بہ سہسیکام از بی ہے صاحب نیفران نشۂ قریّت ہے خطر ناک اس بیل سہم ہیں ہونہ میں گیر کے آگے عقل ونظروعلم دمہنر ہین حسن خاشاک گیر کی فراشاں کمرنے سے رہ قصد د نہیں کہ انسانیت کی بہزیا ہماں ، حرف نشخصی حکمانوں کے باخط

"اسكندروسينگيز كارف شاره ممين سے ديمق عدد بنيب كه انسانيت كى برنيا بهاں ، حرب تنخفى حكم الذو كے انفون سے آئی ہي - جمهوری حكومت بيں بھی ہي كھير سوتا ہے - اس لئے كم

ہے دہی سانے کہی مغرب کا جبہدری فظام جب سب کے بردوں میں نہیں عزاند نوائے فیصری

دبیاستنبراد جمبوری قبامیں بائے کوب توسیمینا ہے بیازادی کی ہے تیم میری ؛ سوال شخصی اور جمبوری حکومت کا نہیں۔

اس ایک انسان کا دوسرے انسان براقتدار واختیاز خواہ وہ کسی دنگ ہیں ہو، استبدا دہے۔ طاقتور جہین کرورکے حقوق کو عضب کرتا ہے۔ قوت ، عدل والعبات کو بابال کر دیتی ہے۔ اس خالم وجا بر بہوت ہیں ہے۔ کہ افتدامِ طلام وجا بر بہوت ہیں ہے۔ کہ افتدامِ طلان بنیا دی طور بہر باطل ہے خواہ یہ کسی کے باتھ ہیں تھی کیدں نہ ہو۔ لا دو آ ایکٹن نے طھیک کہ مقالم قریت انسان باطل ہے خواہ یہ کسی کے باتھ ہیں تھی کیدں نہ ہو۔ لا دو آ ایکٹن نے طھیک کہ مقالم قریت انسان موخواہ کر دیتی ہے۔ نش ہُ افتدار سے نشا میں موفواہ ہوں گے۔ وہ جا ہ و منصب کی مو با بنی نہیں دہتی۔ نوت کسی دنگ ہیں ہو، اس دفائری زندگی ہیں کہیں انسری موبا حاکم کی کسی باوری کی ہو با پر ومہت کی موبا بحض وہنی برتری کی موبا ہو اس کا لازمی نیتی بطلم اور بیدادگری مونا ہے اور ان سب میں سب سے اور فساد کی جو۔ اس کا لازمی نیتی بطلم اور بیدادگری مونا ہے اور ان سب میں سب سے دیا دہ خوا ہو قوت وہ ہے جو اکثر بیت ، محض اپنی تعداد کے ذور بر، افلیت کے خالات کے خالات کے خالات کے خالات کے خالات کی بیت ہوئال کرتی ہے۔

کی ورپ کے مرابہ دارا نہ جہوری فظام کے خلاف کی در آوان بلندی تفی اور دنیا کے مراب کے خلاف کی در مربی از اس بیں مردوروں کو دبکار کر کہا تھا کہ " اس لعنت کے خلاف متحدہ طور پر مجاذ قائم کرد- اس بیں سوائے تہاری نہیں ہدگا۔" جورو است تبداد کے متناشے ہوئے نسانو نے ، اس آوان کو نو بیر بیجا سمجھا اور اس آئین نوکو گلے سے لگا یا ۔ لیکن تجرب نے جلد ہی بنا دیا کہ کروروں کو آزادی اس سے بھی مہیں نفسیب ہوسکتی ہے

زمی کار اگرمزدور کے باعقدں میں ہو بھرکیا! طریق کو کمن میں بھی دہی حیلے ہیں بروین

لارح استنلاس کی وجہ یہ نبا تا ہے کہ

و کومنیں انسانوں پڑشتمل مبوتی ہیں۔ اور ہرانسان میں دہ کمزودیاں پائی جاتی ہیں جونوعِ انسان کا خاصہ ہیں۔ اس کانینچہ یہ ہے کہ جونوگ قوانین وصلع کرتے ہیں اور ملک کی پالیسی کی تشکیل کرتے ہیں ک وه دومرسے لوگوں سے کسی طرح مجھی ذیا وہ نٹرلیف یا زما وہ مہیں مندمنہیں ہوسکتے ہڑا۔ THE NEW WORLD اس سے دہن اس طرف منتنفل مہوتا ہے کہ انسان فطرۃ ابسا واقع ہوا ہے کہ وہ کو آن قابلِ اطمینا ہ نظام حکوت قائم نہیں کرتا۔ وہ اپنے اسی ننظریہ کو وہرا تا ہے کہ قائم اس نظام حکوت تائم نہیں کرتا۔ وہ اپنے اسی ننظریہ کو وہرا تا ہے کہ « توت بہرال وی این اس کے نتیج طلم اور بدیا دگری ہوتا ہے۔ اس کے نہیں کہ ہرشخص فطرۃ بدوا تبے ہوا ہے مبکہ اس کے کہ قوت کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ اس کے نہیں کہ ہرشخص فطرۃ بدوا تبے ہوا ہے مبکہ اس سے کہ قوت کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے ؟

ان نفریات سے واضح ہے کہ انسان اپنے پانچ جھ بڑادسال کے ناکام تجادب کے بعداس نبتج بر مہنجا ہے کہ جب کہ جب افتدا ڈانسانوں کے فاضل کے ناکام تجادبان سویا انسانوں کی جا عست ) دنیا بیل طبینان کے اقتدا ڈانسانوں کی جا عست ) دنیا بیل طبینان مختص نظام کے قیام کے لیے آفلیں اور بنیا دی شرط برہے کہ مکت کا ایسے نظام کے قیام کے لئے آفلیں اور بنیا دی شرط برہے کہ مکت کا اختیارا ورا قتدا دکسی انسان کے احق میں مذرجے ۔

حكومت كاحق خدا كے سواكسي كو جامل نہيں ۔

سروری زیبا فقط اس زان بے ہماکو ہے حکماں ہے کداک وہی باقی تبالی آ ذری

وہ اپنے اس یق حکومت میں کیسی کومٹر کہ نہیں کتا۔ قدلاً بیکنٹریٹ فی حصک یہ ہے آست گا۔ (ہے) اکٹر فیقت بہ ہے کہ اس بن ہیں کیسی کومٹر کہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں مہزنا معلوم کا ننان کی ساری مخلوق ہیں انسا کا مقام ستیجے اونجا ہے۔ بجب انسان اس بی خواوندی ہیں شریک نہیں تو اس سے بعد، اس میں اور کوائٹریک ہوسکتا ہے۔

مِرگساًن ہنے کہا مظاکم

« مهکست کا افتدادِاعلی ، انسانوں رہنہیں بلکہ اسٹ یاء پر سونا جا ہیئے ' تاکہ ایک انسان کا دومریط نسان پرکوئی افتدارنہ سجد۔ "

(THE TWO SOURCES OF MORALITY AND RELIGION)

برا دران عزیز بخور کیجے ساس سے بڑا انقلابی اعلان ، کائنات کی فضاؤں میں کہیں اور بھی سناگیا ہے ؟
وہ اعلان جس نے اس نفتوں کو ہجسر باطل قرار وسے دیا کہ کسی انسان کو دوسر سے انسان پر کسی شم کا اقتدارہ اختیار جا ہے ۔ اس اعلانِ عظیم سے انسانوں کے خودساخت ایوا نہائے حکومت وسطویت کی بنیا دوں تک کو ملادیا ۔ اور غلامی اور محکومی کی ان تمام زنجیروں کو تور کرائے کھ دیا جس پی انسا نیت صدیوں سے حکومت جس جس اردی کا دیا ۔ اور غلامی اور محکومی کی ان تمام زنجیروں کو تور کرائے کھ دیا جس پی انسانیت صدیوں سے حکومت جس جس اردی کا دیا ۔ و تبقیم تھنے ہے ہے ۔ و تبقیم تھنے ہے تھنے ہے ہے ۔ و تبقیم تھنے ہے تھنے ہے تھا اور خواہ ندی کا دیا ۔ و تبیادی حکمرانوں کے تعلیب و نستنظ نے انسانوں کی گرون میں ڈوالی دکھی ہوں اور خواہ ندی کہ بری ، دنیا وی حکمرانوں کے تعلیب و نستنظ نے انسانوں کی گرون میں ڈوالی دکھی ہوں اور خواہ ندی کا

پینیوائیت نے تقدش وعقبرت کے مانفوں ، انہیں اوگوں کے ول ودماغ کے گرولپریٹ ہو۔ آئی زلزلہ انگیزاعلان حرّبت لنے ان تمام زنجروں کے محرصے کروسے کرد سئے اور انسان کو دنیا میں گرون انھا کرچلنے سے قابل کیا دیا۔

يهال سوال بدسامن آناب كه" خداك حكومت سيمفهوم كباب ، خدا نكسى كيرسامنية آمام بنداس كالتخنب حكومت كبين مجها موالفامآما ہے۔ مذکسی لنے آسے کوئی حکم دینے دیکھا ہے، مذاس کی آواز سنی ہے۔ مجھواس کی حکومت کے معنی کیا ہیں؟ كياس سے مراد، انسا اوں كا،خدا كے نام برحكومت كميًا ہے ، كيا اس سے مطلب يہ ہے كہ بعض نسا اوں کوخدائی اختیارات کال ہونے ہیں آگر میں مطلب بنے آو، تاریخ کے اوراق اس برشا برہیں کہ اس سے بڑھ کرانسانی استبداد اور پخست گیری کی مثال کسی اور اندانچکومسنت میں نہیں ملے گی ۶ انسان <u>نع</u>جس قدرخداکان کاردوسرسے انسانوں کوستایا ہے ، مشبطان کے حقے میں اس کا عشرعشیر کھی نہیں آبا ہوگا۔ اورتماشا په که نرود و فری ا ور دلاکوا ورمپنگیزنے اگرانسا نوں پرمظا کم دوا دکھے تو دنیا آج نک اُن کا نام کعنست اور پیچنکارسے لبتی ہے۔لیکن جن مقدّسین کے طا گفہ "نے ان سے کہیں زباوہ انسا نبّیت كے خوانِ ناسى سے اپنے داخقە زىگئے ، ان مميے مجسمے بيستش گا موں بين نصب كئے گئے ۔ دلذا تعذائ عكومت ير مفهم تورنين سكة وه قرآن جركسي نبئ كركوانسانون بريكومت كميفي كاحق نهين دنياء عام انسانون كواعتبارات فعدا وندفي منع اكرنے كامن كمييني بريجا بي آپ دیکھے کہ انسانی اقت *دار*وافتیارسے مراد کمیاہے ؛ انسان وومرسے انسانوں میرکس طرح حکومت کراہے ؟ آپ عہد ندیم کے لیے آئینی کے دور کو مچوٹریئے ، حبب ایک انسان محض نوت کے زور میہ د *دسریے انسانوں پرکھکومنٹ کریا بھا۔ بہادسے* زمالنے میں برحکومسنت « قا نون کیے فرنع ہوتی ہے۔ حبس انسان یا انسا اوں کی جاعبت کو<sup>ا</sup> قانون سازی کاسن موتا ہے زمام اختراداسی کے دمتر میں موتی ہے۔ وہ جاعبت جو کچھ کرنا وإ بتی ہے بیلے اس کے لئے ایک تالوں وصنع کرلیتی ہے - اس کے بعد، اس کا برقدم ، قانون کے مطابق موجاما ہے اور سرحکت ، آئینی (CONSTITUTIONAL) قرار بإجاتی ہے۔ اس کائ انسانوں کے ککشنری میں " وہذّب طرزحکومسنت " با عا و لمانہ ا ندائرِ مملکسن ہے۔لیکن اگراففا کھرکے ان حسین وحبیل بردوں كو بٹياكر وال حقيفت كود محيصيں نوآ لڈوس كيستے كے الفاظ ميں :-

اس باب بیں مصرِجا بہبتت اور عہرِها صربیں بس بہ فرق نظر آئے گاکہ ہم کھلے موشے تنت درکی دنیا سے فریب کاری کی دنیا کی طرف طرحے جلے آدسے ہیں - (ENDS AND MEANS)

فرآن فالذن ساندى كاحق كسى انسان ، بإ انسانوں كى جاعت كونہيں دِنيا. وه قانون كي سرجب مداور ما خذكواسينه المقدين ركصاب - قدينًدَ الح

قانون سازي كاحت

اُکرِّ اُلکِتَ اب د<del>سول</del> > وہ کہتا ہے کہ انسانی ڈندگی سے لئے جس قدر فوا نیں وہنوابط کی حرورت محقی ال کے اصول وصدود، خدا نے متعبی کردیئے ہیں جن میں تغیر وننبرل کا حن کسی کوچال نہیں - وَ تَسَمَّلَ اللّٰ كَلِمَتُ دَمَّكَ مَدَدُقًا صَّعَلُلًا لامُسَدِّلُ لَا يَكُلِمُ شِنَّ وَكُلُمُ شِنَّا وَهِمَ ابِ انسانوں كے لئے کرنے کا کام یہ مبے کہ وہ اِن اصول قرانین کی دوسٹنی میں بیش آدہ معا المانٹ کا فیصلہ کرتے بھائیں۔خلا<sup>سے</sup> یہ فوانین ، فرآن کرم کے اندر منصبط و محفی طاکر دیئے۔ اور اس کے بعد اور نو اور نو دنتی اکرم سے کہہ دياكه: فَاحْكُمْ تَبِيْبَ هُمْ يَهِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَهِي السِّيهِ مالان كَ اللَّهُ وَانين ک روشنی میں کرتے جا ہے۔ اور دوسری طرف یہ اعلان کر دبا کہ

وَمَنْ لَتَمْ يَهُ كُمُ مِهَا آنْزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَاكَ هُمُ الكَّافِمُ وَنَ (هُ بورگ اس سے مطابن فیصلے نہیں کریں گے جو خدانے نازل کیا سے انہیں کا فرکہا جائیگا۔

(PERMANENT VALUES). کہاجاتا سے عملکست کا

ان اعدبی نوانین کومستع**فلی**ا فغ*ا*نه

فربینہ بہ ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے حال نت کے مطابق ،ان اقدار کونا فذکر نے کے لئے عمل ندا ہرسوچا در ذرائع ودساتل مبم ببنجائے اس کا " حن قانون سازی مرمن اس حدّیک محدود مبوگا بهبی وه منیا دی اصول مملكست بع جس كم منعلَّق برد نسبسر جو وطف كما تفاكه

" اچھى زندگى يىسے مفہوم بە بىپ كە انسيان مستنفل ا قدا دكى مطائل كرسكے - بنابریں بیں كہرسكتا ميول كم ملكست كافرييند برميے كہ وہ إيسے حالات بيرا كرسے جن ميں ايك انسان كے لئے ستقل اقداً کا حصول ممکن موجائے۔سوسائٹی کی نرقی کا یہی ایک بہایہ ہے ''

(GUIDE TO THE PHILOSOPHY OF MORALS AND POLITICS)

ا نُوَاكِ كُرْمِ حِبِ مِملكت كومستنقل افدار كے نخفّط كا ذريعہ بنا تاہيے تواس سے بيمطلب ماقدى اقدار منس كرده محض انطلاقي اقدار كالخفط عابنات (ETHICAL VALUES)

اور ما دی اقداد (MATERIAL VALUES) سے ایسے بچھ میروکارنہیں۔ وہ نظام مملکت کو مادی اقدار کے نخفط کا بھی ضامن قرار دنیا ہے ' اس لئے کہ انسان کی موجودہ سطح زندگ بر ' اخلاقی است دار ' مادی ذرائع سے بی بروسئے کار آتی ہیں ۔ اسی لئے فرآن (SOUND MIND IN A SOUND BODY)

۔۔ تواناجسم بیں توانا قلب ۔۔ کے اصول کا قائل ہے۔ وہ کہنا ہے کہ تم افرادِ معاشرہ کی بنبادی عزد رہات نفرگ کا بہم بہنچانا نظام ملکت کی ذمد داری ہے۔ اس کے لئے ملکت ، فعلا کی طرف سے یہ فتہ داری اپنے ادبر بینی ہے اورا فرادِ معاشرہ کو اس کی هما نت وبتی ہے کہ ، فنطری تروُق کی دورا بیتا ہے در البیا ہور البیا ہورا در البیا ہورا کی در در البی ہورا ہورا تی ہے ۔ در البیا ہورا تی ہورا تی ہے ۔ در البیا ہورا تی ہے ۔ در البیا ہورا تی ہورا تی ہورا تی ہے ۔ در البیا ہورا تی ہورا ت

اگرکسی لبنی میں کوئی ایکشخف تھی اس مالت میں صبح کرسے کہ وہ دانت مجھ مجھ کا دہ ہو، تواش لبتی کے دینے والوں سے خلاکی حفاظت کی ذمتہ واری صفح مہد جانی ہے۔

ادراسی بنجم و برای کا احساس فضاجس کی بنا پر حضرت عرف نے کہا تھا کہ اگر دحبلہ کے کنا رہے ایک کنت مجھی عبول سے مرکبا تو خدا کی قسم عمرت سے اس کے علادہ ملکت کا فرلیفہ بریمی ہے کہ وہ افرادِ معاشرہ کی ذمہی ادر تحلی صلاحی مسب کچھ آجانا ہے۔ اس کے علادہ ملکت کا فرلیفہ بریمی ہے کہ وہ افرادِ معاشرہ کی ذمہی ادر تحلی صلاحی کی نشوو فاکا سامان بہم بہنچا ہے۔ اس لئے کہ قرآن نے اسلامی هملکت کے فرائنس کے خوائنس کے خمان میں بریمی کہا ہے کہ آلمت نے نوا المستدائے قرائنس کے خوائنس کے خمان کو کہا ہے کہ آلمت نوا کہ تھا ہے۔ اس لئے کہ قرآن نے اسلامی هملکت کے فرائنس کے خوائنس کے خوائنس کے خوائنس کے خوائنس کے خوائنس کے خوائنس کی خوائنس کے خوائنس کی خوائن کی خوائنس کی خوائنس

یملکنت،اس سامان پرورش اوراسباب نشود فاکوحرف ابنے شہروں کک میرود نہیں دیکھے گی۔ ایس خدا کے احکام وقوانیں کوجادی وسادی کے نسے کے وجود میں آتی ہے جو دب العلمین اور وب النّاس ہے۔ بینی تمام انسانول کی پرورش اس این بینی تمام بنی نوع انسان کا پرورش کریف والا-اس ایئے پیملکت، ملکت اس اس انسان اورانسان میں کوئی فرق نہیں کریے گا-اس صمن میں توم ملک، رنگ ، نسل ، نبائ فی ہوگا ۔ وہ کسی ملک کا دینے والا ہو کسی قوم کا فزد ہو کسی نسل سے متعلق ہو کوئی ذبان ہوتا کا فی ہوگا ۔ وہ کسی ملک کا دینے والا ہو کسی قوم کا فزد ہو کسی نسل سے متعلق ہو کوئی ذبان ہوتا ہو اوراس کا ندہب کھی کھے ہی کیوں نہ ہو! یہ ملکت ان سب سے پیکسا مسوک کرئے گا۔ ور اس لیے کہ وہ کسی تسمیک اس سے کہ وہ کہ مستقل افداد جن کے تقاف کے منے اس ملکت کی نفکیل ہوتی ہے ، ان میں بنیاوی حیثیت اس قدر مستقل افداد جن کے تقاف کے منے اس ملکت کی نفکیل ہوتی ہے ، ان میں بنیاوی حیثیت اس قدر مستقل افداد جن کے تقاف کے مخص انسان ہوئے گا دیم در برواجب التک کے بیم انسان ہوئے اور میت سے پیکساں طود پر واجب التک کے بیم بیدالیا ہے : ہرانسان ہج نبرانسان ہج نبرانسان ہج نبرانسان ہج نبرانسان ہج نبرانسان ہے تا اس مؤتت و تکریم کے لئے اس کا آدمی زاد ہونا کا فی ہے ۔

#### آوميّيت احست رام آدمی!

اس مملکت کا منشور ہوگا۔

نیست ندم نیست ندم نیست ندم انسان، دوسرسے انسانوں کے بون کا بیاسا ہوگیا ہے۔ انسان کی، اس سے بڑی حاقت کیا ہوگی کہ دہفتے برایک کیکھینچ لیتا ہے اور مجھراس ککیر کے دوسری طریف لینے والے، اپنے ہی جیسے انسانوں سے، شدید نفرت اور سخت عدادت دل بیں پیرا کر نیتا ہے۔ ہارہے دورکی تا دی خیاتی ہے کہ مل مختلف اتوام میں باہمی لڑا تیوں کا سبب، اس کے سواشا ید ہی کچھا ور ہو کہ انسانوں کی مختلف

(FREDRICK HERTZ: NATIONALITY IN HISTORY AND POLITICS)

میں وہ نیشنلیم ہے جو برطر بندر سل کے الفاظ ہیں ہے

نوعِ انسان کی تباہی کے ہے سب سے بڑی قرات ہے۔ بھر قاشا یہ ہے کہ ہرشخص سیم کرتا ہے کہ ، دوسرسے مکوں کی نیشنلم بڑی فوایب چیز ہے۔ اور اپنے وطن کی نمیشنلم بہت اچھی ہے۔

(THE HOPES FOR A CHANGING WORLD)

افعاً آن نے آج سے بچاس سال بہلے کہا تھا کہ تہذیب کے آذرینے جس فدرصنم ترمینوائے ہیں۔ ان تازہ خدا ڈن میں طراست مطن ہے! ان تازہ خدا ڈن میں طراست مطن ہے! سج بیرین اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے

اقبآلَ کے یہ بات وجی کی عطاکروہ بصیرت کی روشنی میں کہی تھی۔ بورپ کے مفکر ، بچاس سال کے بچر بے سے بعداس نتیج بر پہنچے ہیں کہ

" نیشنلزم ایک بنت برستا ندا ودمشرکان مذمهب کی شکل اختباد کرچکی ہے۔ ایسا مذمهب جونسا داور نیشن تفریق انسانبیّت کے لئے ایسا طاقتور سے کہ کوئی توحید برسست مذہب ، فلاح وصعدتِ انسا سے لئے اس کامقا بلہ نہیں کرسکتا ۔ نیبشن نام بالکل باگلوں کا مسلک ہے۔

(A. HUXLEY-THE PRENNIAN PHILOSOPHY)

اسی کئے سے

افواً اجهاں ہیں ہے رقابت تواسی سے سنجر سے قصود تجارت تواسی سے افالی ہے صدافت سے سیاست تواسی سے کرور کا گھر م وا ہے فارت تواسی سے افوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے افوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے افوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے افوام میں مخلوق کھتی ہے اس سے

مغرب کے نصور تومیت کے مقابلہ میں ہے" قرمیت اسلام" کیا ہے جس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا ہے ؛ اسے

النسا نوں کی عالمکیر مراوری اسمحے لینے سے قرآن کی بیش کردہ مثالی مملکت کا واضح تفہ ورسا منے

النسا نوں کی عالمکیر مراوری التجاب فرآن کا اعلان ہے کہ کات النّا شی اُمکّ قَدَّا جِدَة قَالِم اللّہ مِراوری ہے۔ اس سے وہی نظام متدن ہی اور کا میاب ہوسکتا ہے ؟

بوری انسانیٹ کو ایک قوم تفتور کرکے قائم کیا جائے۔ جب کے انسان ، دنگ ، نسل ، زبان اور حنوا فیائی عدائی مدائی مدائ

کی بنیادوں پر مختلف نوموں بس بنا دہیےگا، دنیا میں امن قائم نہیں میوسکےگا۔ بورپ نے نیٹنلزم کی تباہیوں کا علاج انظرنیٹ نام میں سوجالیکن اننے مختصر سے عرصے ہیں تخرب نے ہی بیصنیقت اس برواشگاٹ کردی کم ہرصیب سے کا برحل بھی نہیں ۔ اس سلے کہ

جوم علد دنباکے سامنے بیش ہے کوہ ایسا مستلہ نہیں جو قوموں کے حل کرنے کا ہو۔ وہ توخود قوموں کے ہوں کردبا کا پیدا کردہ ہے۔ وہ مستلہ یہ جے کہ نیسٹ خلق کے نظریتہ نے انسانی معاشرہ بیں ابک فسا دہ بربا کردبا ہے۔ لہٰذایہ کیسے مکن ہے کہ خودنیٹ خلق ، خواہ وہ انٹر نیشنل ہی کیوں نہیں جائے ہی اس کا حل دریافت کے سے۔ لہٰذایہ کیسے ما مسلم کے دورنیٹ خلق میں ایک ایسا عقیدہ بالخریک عبس کا مقعل پر ہوکہ وہ قومیت سکے۔ اس سلم کی انسانی سلم پر امن قائم کرنا جا ہی ہے۔ اور بین الاقواسیت کی سلم سے بلندہ وکرخانس انسانی سلم پر امن قائم کرنا جا ہی ہے۔ اور بین الاقواسیت کی سلم سلم سے بلندہ وکرخانس انسانی سلم پر امن قائم کرنا جا ہی ہے۔ (EMREY REVES-THE ANATOMY OF PEACE)

انسان کے تنڈنی مسائل کا ہدوہ حل ہے جسے ذبانِ وحی نے آج سسے ڈیٹرہے ہزا دسال پہلے ہیش کیا تھا!نسانی ڈہن نے اسسے اس وقت ندا نیا با ،لکین اب ، صدیوں تک آگ اورخون کی مبولی کھیلنے کے بعد بالآخروہ اس حمل کی طرف آ دیا ہے۔

ظاہرہے کہ جومثالی مملکت ال خطوط کے مطابق متن کل کی جائے گی اس کی ابتدا کسی ایک خِطروزی سے مہدگ۔ بیخطروزی بین کے خفاظ ت بہا ہت مزوری ہوں محفوظ نویس کی حفاظ ت بہا ہت مزوری ہوں محفوظ نویس دہے گی تو بجر ہم کہ اگر لیدیا دھری ہی محفوظ نہیں دہے گی تو بجر ہم کہ اگر لیدیا دھری ہی محفوظ نہیں دہے گی تو بجر ہم کہ اس مشالی مملکت میں وطن کی بہی حیثیت موتی ہے اور اس اعتباد سے اس کا شکم اور مفوظ دکھنا افرا و وطن کا آولیں فرلیف ہوتا ہے۔ وطن وہ صدف ہے جس میں جو ہر اِنسا نبت گہر آبرا اس کے گئری برورش اور نشوو فاکے لئے صدف کی حفاظ میت اورا سنم کا مزوری ہے۔ وطن ہی منبیں بکدسا دی طبیبی زندگی اور ما دی اسباب و وسائل وہ مُرکب (VEHICLE) ہیں جن برسوار بہوکر بور انسان نبت اپنی منزل کا سبہ بنچا ہے۔ جو مسافر اپنی سواری کی برورا اور حفاظ ن نبیں کونا، اس سے نیا دہ می کون ہے ولئیں سواری ہرحال ایک مفصلہ کے صول کا ذریع ہوتی ہے مقصد د بالذات نبیں ہوتی ۔ وہ کون ہے وہ کی سے اس سوال کی طرف آنا جا جیے جاس مقام برآپ کے دل میں بار بار انجر د طہے دینی اس سوال کی طرف انسان جا جاس مقام برآپ کے دل میں بار بار انجر د طہے دینی اس سوال کی طرف آنا جا جیے جاس مقام برآپ کے دل میں بار بار انجر د طہے دینی اس سوال کی طرف

كة جبان كسان اصوبول كانعتن بيء وه توفي الوافعيشاني (IDEAL) بين، لكين مملكت كاكاروبار بالآخر

انسانوں کے جمھوں سے سرانجام پائےگا۔اس کی کباگا ڈسٹی ہے کہ وہ انسان ان اصوبوں کو اچھی طرح ببلائیں گئے اور انہیں،(ABUSE) مہیں کریں گئے بہان کہ محض اصوبوں کا تعلّق ہے دنیا کی کورُن مملکت بھی ایسی نہیں جس کے آئین وضوابط میں کوئی نہ کوئی اچھا

ملکت انسانوں کے انھوں سے عمل میں اسسے گی!

اصول نہ ہو۔ ان سبب کے ہاں ایچھے انجھے انھیول، آئینی ضا لبطوں ہیں درجے ہیں۔ لیکن انسانی ہا تھوں سے لئے ہواؤ کی جو درگنت بنتی ہے ، وہ سب کے سامنے ہے ۔ سوال ہر ہے کہ قرآن اس منشکل کا حل کیا تجویز کرتا ہے ؛ سوال ٹڑا اہم ا ورنبا دی ہے ، اس لئے اس کا جواب بھی ، اسی نسدیت سے عزرطلب ا ورمختاج توتیہ ہے ۔

سوال ہے ہے کہ دنیا کی مختلف مملکتوں ہیں، باوجود بکران کے آئیں وضوابط میں بلندیا ہے اصول مندرج ہیں، اس قدر فسا دکھوں بریا ہے ؛ مختلف اقوام ہیں، با وجود بکران میں بین الا توامی معا بدان اور عالمیٰ دارو کی باندا ہمک فراد دا دیں موجود ہیں، باہمی ہے اعتمادی اور شخریب کوشی کیوں ہے ؛ بھرکسی ایک ملک یا توہ میں نہایت عدہ ضوابط تو انین و مرا بات کے باوجود، ادباب اقت ادان کی پاسداری، اور علی افرادِ مملکست قانون کا اخرام کیوں نہیں کرنے ؛

(SPALDING) ان تمام سوالات کاایک ہی جواب دیتا ہے۔ وہ اپنی کنا سبب (SPALDING) یں کھتا ہے: ۔ ، ، ، کتا سبب (CIVILIZATION IN EAST AND WEST)

الا موجوده بورب ، دنیا کو الای انجیل" کا سبق دنیا ہے جس سے زندگی ما دی تضویر حیات کے متعلق وہ تصوّر بدیا ہو جاتا ہے جس کا نیتجر انسانی امن کے بجائے درندوں کی جنگ ہے۔ یہ عالمگیر شورش ادر عدم اطبینان اسی تصوّر کا نیتجہ ہے۔ تہذیب بمغرب کے لئے راوراس کے سائھ دورسری تم تہا ذیب کے لئے جواس کی نقل کرتی ہیں) خطرہ کا موجب حکومت کی کوئی فاص شکل نہیں۔ اصلی خطو کی بات یہ ہے کہ ان کی ہر حکومت فالص ادی نبیا دوں برتنائم ہے جبتک ہوں کہ بہنیا دنہیں بدائی شکلوں کے بدل دینے سے کچھ ما لینہیں ہوگا ۔"

۱۰۰ بر سے کہ مادّی تفتورِ حیات گیا ہے ہوعا لگیرف ادکی جڑ، قوی نباہ کا ربیل کا موجب اور انفرادی نوا ہوں کا یا عث ہے۔ اس 'نفورِ حیات گی تفصیل توطویل ہے لیکن اس کا ماجھ ل یہ ہے کہ انسانی زندگی عبارت ہے اس کے جسم سے چطبیعی نوانین کے مطابق ذندہ رہتا ہے اورا نہی کے مطابق ایک دن ختم ہوم آنا ہے اوراسی کے خاتمے سے اوراسی کے خاتمے سے اور اسی کے اور خاتمے مطابق خاتمے ہوں آتا ہے ۔ ندانسان کی زندگی اس کے ماوراد کجھے اور ہے اور نہی اس کے اور کئی اور قوتت ہے ۔

اس تصنور حبایت کا جواز زندگی کے اور شعبوں پرٹرز ناہے ، مردِ مست اسے چھوٹر بیٹے۔ اس و تت صرف یو پیجھنے کہ جہان مک انسان کی تمدّنی اور سیاسی زندگی کا نعلق ہے ، اس کا نیتجہ کہا مہدتا ہے ۔ ذیل کی مثالیں اس حقیقت کو داخع کر دیں گی ۔

قانون سازی کے اختیارات دونوں بین قانون سازی کے اختیارات لا محدود ہوں کے سیور ا مورنمنط کی بنیا دی خصوصیت ہی ہے ہے کہ وہ مذکسی فیرستبدل اصول کی بابند بہد ندکسی ناقا بل تغیر خلافی شراط سے مشہر دطہ وہ جوتسم کا جی جا ہے قانون بنائے اور جب جی جا ہے اس بین ترمیم کردے یا اسے نسونے ہی کہ دے نظام رہے کہ ال حالات بین برملکت الیسے قوانین مرتب کرے گی جو اس مملکت کے لئے فائدہ مند سوں و سے بنا بیر بیر ملکت الیسے قوانین مرتب کرے گی جو اس مملکت کے لئے فائدہ مند سوں و شک کہ ان حالات بین برملکت الیسے قوانین مرتب کرے گی جو اس مملکت کے لئے فائدہ مند سوں و شک کہ افتا کہ دنیا بیں لیسے والے انسانوں کے مفاد سے کو ٹی فقتی منہیں بودگا۔ (ROMELIN) سے فائدہ کہ فقا کہ

" مملکت کا بنیادی فرلیعنہ اپنے مفا وکا تحقّنط ا ورا پنی فوّت کی ننئو ونا ہے ۔ اسے کسی دوسری مملکت کا خیال حرف اس صورت بیں دکھنا جا ہمئے جب اس سے اس کے اپنے مفا د کمے خلاف زورنہ نیڑتی ہو۔" ان حالات ہیں جوہیں الافوا می فسیا دہریا ہوسکتا ہے ، وہ ظاہر ہے ۔

دا) حکومت ہیں جربارٹی برسرافندار آئے گی ، وہ الیسے نوائیں بنائے گہی سے اس جاعت کے مفادات کا تھنظ ہوں کے مفادات کا تھنظ ہوں کے مفاد میں بنائے گئی ہوں نہ ہوں کے مفادات کا تھنظ ہوں کے مفاد میاس کی ذرکہ بسی ہی کیوں نہ بڑسے ہوب اس کی حگد دوسری بادش برسرے کومنسوخ فرار دیگی اور ایسے جدید تو ابری ترب مگردومری بادش برسے گئی مفاد کا تحفظ مہد اس سے خود ملک کے اندر ، مختلف جاعتوں اور طبقات برس سے تود ملک کے اندر ، مختلف جاعتوں اور طبقات برس سے تود ملک کے اندر ، مختلف جاعتوں اور طبقات برس سے تود ملک کے اندر ، مختلف جاعتوں اور طبقات برس سے تود ملک کے اندر ، مختلف جاعتوں اور طبقات برس سے تود ملک کے اندر ، مختلف جاعتوں اور طبقات برس سے تود ملک کے اندر ، مختلف جاعتوں اور طبقات برس سے تود ملک کے اندر ، مختلف ہوں اور طبقات برس سے تود ملک کے اندر ، مختلف ہوں اور طبقات میں ہوں تدر فسا و بربا ہوگا اس کا اندا نہ و لگا با جا سکتا ہے ۔

قانون کی بابندی اس کا حساس مبوکہ قانون کی خلات ورزی سے :۔

اس کا حساس مبوکہ قانون کی خلات ورزی سے :۔

(ل) وہ سوسائٹی میں بدنام ہوجائے گا۔

دب، بولس کی گرفت میں آجائے گا، اور

رج) عدالت اُتسے منزا دسے گی ۔

اگرکوئی شخص ایساانتظام کرسے کہ وہ خلاف ورزئ قانوں سے پویس کی گرفت میں نہ آسکے اوراگروہ پہٹا اسکے جلی جائے نوعوالت سے جھوٹ جائے۔ نیز معاشرہ بیں وہ ایسا باانز ہو کہ کوئی شخص اس کے خلاف لب کنا کی ترکیکے بامعاشرہ بیں جائم اس تدر عام جونیا ئیں کہ جرم کا اذبکا ب باعث وکنت ہی نہ بجھاجا ئے تواس کے بعد کوئی جزئر محکولیسا نہیں رہے گا جس کے ماتحت فانوں کی با بندی بااس کا اخرام بانی رہ سکے جہائی آ جکل تم جہترب مالک بیں بہی کھید مود باہے۔ ہر جگہ جوائم برخیاری اور جائم کے انسداد کا علاج ،ادباب نظم ونسنی کی مجھ بیں اس کے سوا کھنہ ہیں اس کے سوا کھنہ ہیں جو دبا ہے۔ ہر جگہ جوائم کی دوئر (RACE) آئک دوئی دمین ملکت میں بھی ممکن نہیں کہ مرشوض کے سربر ایک سپا ہی مسلط رہے۔ اس لئے جائم کی دوک جلوی دمین ہوجی ہے۔ ان حالات بیں آپ سوچھے کہ کہا ونیا میں کوئی ملکت بھی ابھی ہوسکتی ہے۔ ان حالات بیں آپ سوچھے کہ کہا ونیا میں کوئی ملکت بھی ابھی ہوسکتی ہے۔ ان حالات بیں آپ سوچھے کہ کہا ونیا دیں کوئی ملکت بھی ابھی ہوسکتی ہے۔ ان حالات بیں آپ سوچھے کہ کہا ونیا میں کوئی ملکت بھی ابھی ہوسکتی ہے۔ ان حالات بیں آپ سوچھے کہ کہا ونیا میں کوئی ملکت کھی ابھی ہوسکتی ہے۔ اور وہ ابنی فائد ہے کہ خطوط پر قائم کہ وہ سکے۔ اور کوئی ہار ٹی جی ابھی ابھی مارہ وہ ابنی فائد ہے کہ خطوط پر قائم ہوں سکے۔ اور کوئی ہار ٹی جی ابھی نائد ہے کہ اختراد اس سے م خفو بیں آئے اور وہ ابنی فائد ہے کہ خصوط پر قائم ہوں ہوں ہوں ہوں گائی ہوں کہ خطوط پر قائم ہوں ہوں ہوں گائے ہوں گائے ہوں گائی ہوں کہ خطوط پر قائم ہوں ہوں گائے ہوں گائی ہوں گائے ہوں گائی ہوں گائے ہوں گائے گائے کہا کہ خوالوں ہوں گائے ہوں گائے کی کائے کہا کہ کوئی کرنے کی کھوٹر کی کوئی ہوں گائے کی کوئی کرنے کی کھوٹر کی کوئی کی کھوٹر کی کھوٹر کی کوئی کی کھوٹر کی کوئی کی کوئی کی کھوٹر کی کوئی کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کوئی کے کہا کی کوئی کھوٹر کی کھوٹر کی کوئی کوئی کی کوئی کی کھوٹر کی کھوٹر کی کوئی کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کوئی کی کوئی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کوئی کی کھوٹر کی کوئی کی کھوٹر کوئی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر

یہ ویں اس مادی نفتور حیات کے فطری نتائج جس پرتہذیب ِمغرب کی اساس و بنیا دیہے۔اس کے ریکس فرآن کی رُوسے نفتور حیاست بہ ہے کہ

رسر، د. ورسر، د. فرا فی لصنور حیات انسانی ذات کینے ہیں۔ انسانی ذات کی نشودنا، مقصد حیات ہے۔

' دمب) جسطرح خارجی کا گذات سے لئے خدا کیے منعیّن کردہ قوا نین اذخو دموجہ و ہیں۔ وہ انسانوں سیے وضع کردہ ' نہیں۔ نہی انسان ان ہیں تغیرونبدل کرسکتا ہے۔ اسی طرح انسان کی ننڈنی زندگی کے لئے بھی ابری اصول منعیّں ہیں جن ہی کوئی انسان با انسانوں کی جا عسن کسی فسسٹم کا تغیرٌ و تنبّر ل نہیں کرسکتی ۔

رج) خدا کے مغرد کردہ نوانین کی خلاف ورزی کی منزا کا انحصار اس برنبیں کہ اگر جمع کرنے والے کوکوئی شخص

دیکھ نے پائسے گرفتار کر ہے ، تواسے اس کی مزاعلے اور اگر ایسا منہو، تو وہ مزاسے بہج جائے ۔ خواکا قانون بہ ہم کہ آگ میں انگلی طوالنے سے انگلی جل جائے گی اور اس میں سخت تکلیف مہوگی ۔ اس میں صورت یہ نہیں کہ آگر کوئی شخص قالون مرکا فات اس کو آگ میں انگلی ڈائتے مہوئے دیکھ لے توآپ کی انگلی جلے اور اس میں نکلیف مواولاً فالون مرکا فات اسے کو اُدیکھ خدا ہے توآپ اس سجم "کی مزاسے بھے جائیں ۔ یہ مزا آپ کو بہوال مل مررمے گی خواہ آپ اس کا از نکاب، بہاط کی چی ٹی بر، یا ذمین کے فار سے انداز تنہا اُل میں بھی کیوں نہ کریں ۔ اسے خواکا قالون مکا فاس عل کہنے ہیں ۔

جس طرح طبیعی قوانین کی فلا حد ورزی کا اثرانسان کے جسم بر بہذا ہے اسی طرح ، اخلاتی توانین کی فلات ورزی کا انوانسان کی جسانی زندگی ختم ہوجاتی ہے ، اس ورزی کا انوانسان کی جسانی زندگی ختم ہوجاتی ہے ، اس طرح حام کا مال کھانے سے اس کی ذات تباہ ہوجاتی ہے جس طرح آگ کے غلط استعمال سے الاختمال ہے ہی طرح افتنیادات کے غلط استعمال سے انسانی ذات کی صلاحیت بر جملس جاتی ہیں ۔ اسے جبتم کا عذاب کہا جاتا ہے جب طرح افتنیادات کے خلط استعمال سے انسانی ذات کی صلاحیت بر جملس جاتی ہیں ۔ اسے جبتم کا عذاب کہا جاتا ہے جب کو صنکے با ابنا ہلاکت آفری اثر کرکے د بہنا ہے خواہ آپ اسے بند کرنے کے اندر الیہ وقت ہیں کھائیں جب کہ طرح سکے والاکو کی منہ ہو سکے بانہ۔ آپ کو د کھنے والاکو کی منہ ہو سکے بانہ۔ آپ کو د کھنے والاکو کی منہ ہو تھے بانہ۔ آپ کو د کھنے والاکو کی منہ ہو تھے بات ہے وہت گو ہمن تنہ ہو تھی ہو تھی

اس کے لئے برابر ہے خواہ تم میں سے کوئی بات کو بھیا ہے۔ بااکسے بہندا وازسے کہے ۔خواہ وہ را تس کی ادیجیوں میں کچھ کرسے یا دن کی دوشنی میں جلے - اس کے آگے اور پیجھے البسے بار بان نگے ہوئے مہیں بوہ بروت اور اس کی ہرنقل وحرکت اور قول وعمل کو دیکارڈ کرنے دستے ہیں ۔ جو ہریکا ڈوکہھی ضائے نہیں ہوسکنا ۔ بہ دیکارڈ ہرانسان کی گردن میں لٹ کا رہنا ہے ۔ وکمل آ انسکان آ لڈز مہنا ہے ۔ طلیٹر کا فی ٹھنٹھ لیے ذکے ہے )

جہاں تک طبیعی قرانین کا تعلق ہے، ان کا نفصان مرف اس وقت میہ بنیا ہے۔ ان کی خلاف ورزی عمل میں آجائے۔ آب ہزار مرتبردل میں نصیال کریں کہ جب آپ کے سامنے آگ آئے گی تو آپ اس میں کو دجائیں گے۔ اس سے آپ کے جسم پر دوا بھی آئے نہیں آئے گی۔ آپ کاجسم اس وقت عِلے کا جب آپ عملاً آگ میں کو دعا ٹیں گے۔ سکین جہاں تک اخلاتی اقدار کا تعلق ہے ان کی خلاف ورزی کا نقصان اوا وہ کرنے سے بھی مپہنچ عالیا ہے۔ آپ کسی سے بال ہیں بھے ہیں اور سوچ وہے ہیں کہ وہ ذوا اندر عالی اور آپ اس کا فلم اٹو لیس۔ آپ ورزیک اسی خیال میں بھیٹھے رہنے مہیں۔ لیکن (آپ کی برفسمنی کہ) وہ اُٹھ کر اندر نہیں جاتا ۔ آپ بالآخر تھک کرنا کا مجلے آتے ہیں۔ آپ نے جودی نہیں کی۔ دنیا کا کو اُن قانون آپ موا فذہ نہیں کرسکتا ۔ تیکن افلاتی افداد کے قانون کی ورسے آپ کی دان کواس اوا وہ سے جو ہم مزامل جائے گی۔ آسی موا فذہ نہیں کرسکتا ۔ تیکن افداتی افداد کے قانون کی ورسے آپ کی دان کواس اوا وہ سے جو ہم منزامل جائے گی۔ آسی موا فذہ نہیں کہا گیا ہے کہ اُن حَدِیْن وَ مَمَا تُن خَدِیْن وَ مَمَا تُن خَدِیْن اللہ میں کہا گیا ہے کہ اور دون مک سے دافعت ہوتا ہے ۔ ت

بَرُمَّا لَا تَجْزِی نَفْسُنُ عَنْ نَفْشِ شَيْئًا لَا لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَ لَا يُؤْخَذُمِنُهَا عَدُلُ وَ لَاهُمُ يُعِينُ مَرَّدُنَ ٥ (﴿ إِلَيْهِ )

، امن میں نہ کو آن شخص کسی دوسرسے کے کسی کام آسکے گانہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ نہ کچھے معاوضہ ہے کراسے حجوظ دیا جائے گا۔ نہ ہی اس کا کو آن عامی ونا حربوگا۔

ان لوگوں کے معنی میں ہوگا جن اس فانون مکافات بر بہرا بورا بقین ہو اس بیان کا ملات کا ایان ملکت کا نظر کے اس فانون مکافات بر بہرا بورا بقین ہو اس بیان کا ایان ہو یجنبیں بقین محکم ہوکہ اقدار انسانیت کی خلاف ورزی سے ان کی ذات کا نقصان ہوگا اور بین فقصان و نیادی فوائد سے مقابلہ میں کہیں زیادہ و تا ہے جس طرح عام ملکت کا نظم دنست ان لوگوں کے مان خصین مہیں ویا جاتا جنہیں ابنے نفعے نقصان کا مجی ہوٹن نہ ہو۔ اس طرح اس مثنالی ملکت کا انتظام ہی ان لوگوں کو نہیں سونیا جاتا

جنہیں اپنی ذات کے نفع و نقصان کا خیال منہ و۔ ایسے لوگ اس کے اہل ہی تفتور نہیں کئے جاتے وہ اس کے اہل ہی تفتور نہیں کئے جاتے وہ اس کے اہل ہی تفتور نہیں کئے جاتے وہ اس کے لئے کے اس کے بیاد کے اس کے ایک میں اس کے ایک میں اس کے ایک میں اس کے لئے میں اس کے اس کے لئے میں اس کے لئے اس کے لئے میں اس کے لئے میں اس کے لئے اس کے لئے میں اس کے لئے میں اس کے لئے میں اس کے لئے میں اس کے لئے کے لئے اس کے لئے کہ اس کے لئے میں اس کے لئے کہ اس کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کہ اس کے لئے کے لئے کے لئے کہ اس کے لئے کے لئے کے لئے کہ اس کے لئے کہ اس کے لئے کے لئے کہ اس کے کہ اس کے لئے ک

ایسے ہوگ مہوں گھے اس مثالی معکسنت کیے ادبایب حل وعفد۔

میہ بنیا دیں جن پراس مثالی ملکت کی عاریت استوار مہوتی ہے، قرآن کی اِصطلاح میں دیتن کے اجزا وکہلاتے ہیں یجیب ملکت دیتن کے ایابع رہے

دبن کی بنیا دوان ملکت

تو نوعِ انسان کے لیے آیۂ رحمنت مہوتی ہے اورجب دین سے الگ مہوجائے توننا ہیوں کا موجب چرزِحکمیت کے پرلنے سے اس پرکچھ فرق مہیں آتا ۔

> حلالِ با دشاہی مہوکہ حمید دری تماسٹ ہو! محبوا ہو دین سیاستہے تورہ جانی ہے حبنگیزی

یہ مثال ممکست فائم مہرتی ہے ہستقل افعاد ک شبا دوں ہر، اور اس کی بقا کا دان ، اس خبر منبترل ابدی اصول میں ہوتا ہے کہ مَا يَنْفَحُ النَّاسَ فَنَيَعُكُثُ فِي الْآمُ حِنِي - (سل) بِهَا اسى كے بلئے ہے جوتما کوعِ انسان كے لئے منفعت بخش ہو۔

اس بن سلم اور فیرسلم کھی کوئی تنیز نہیں۔ بہڑخص اپنے اپنے ندمیب پرقائم رستے ہوئے اس مملکت کی نفع نجش جتی کہ اس بن سلم اور فیرسلم کھی کوئی تنیز نہیں۔ بہڑخص اپنے اپنے ندمیب پرقائم رستے ہوئے اس مملکت کی نفع در سانیوں سے فیصنہ باب ہوسکتا ہے۔ اس میں فیرسلموں کی جان اللہ عرّت المجروبی کی حفاظت نہیں ملک ان کی بہرش کا ہوں کہ محفاظت نہیں ملک ان کی بہرش کا ہوں کہ محفاظت کھی ملکت کا فریف ہوتی ہے۔ اور سرا کہ کے معاملات عدل والمصافت کی دُوسے طے باتے ہیں۔ متی کہ دشمن کے ساختہ جی معاملات عدل والمصافت کی دُوسے طے باتے ہیں۔ متی کہ دشمن کے ساختہ جی معاملات کے معاملات کا فریف سونا ہے کہ متی کہ دشمن کے ساختہ جی مقال آلگ نفٹ پر کو آما ایمی کو آف ھو آفٹر تب لیک تھوٹی دی ہوں کہ کہ کسی قوم کی دشمن کھی تہیں اس بات پر آبادہ مذکر دسے کہ تم ان سے عدل در کرو یہ مین در ملے کہ بہر رہے۔ روش تقدی سے قریب ترہے۔

نے کہا مخفا کہ

(J.D. MABBOTT)

ر**و**قىيسر

" اچھی حکومنٹ ایسے کہنا جا ہیئے جس میں تمام افراد کی حفاظینٹ مہورکسی کوکسی سے طورنے کی کوئی دحہ نہ مہو۔ باہمی معاملانٹ میں نویٹ گواری مبو۔ افراد کے منا ذعات سے فینصلے عدل کی گڑو میسے کئے جا سکیس "

(THE STATE AND THE CITIZENS)

قرآن تعوّر کے مطابق قائم شدہ مملکت، ان تمام سٹرائط بہ بیردی انرتی ہے۔ بہی وہ مملکت ہوتی ہے۔ جس کے انسانیٹن سازا ور زندگ پخش تبائج سے دنیا دیکھ ہیتی ہے کہ ذہبی انسانی کے بجویز کردہ نظام حکومت ا وروی کے خطوط بہتشکل مملکت ہیں کہا فرق مہوتا ہے ۔۔۔۔ وہی فرق حبس کے خطوط بہتشکل مملکت ہیں کہا فرق مہوتا ہے ۔۔۔۔ وہی فرق حبس کیمتعلق انتبال کے نے کہا مفاکہ مملکت لادبی ہوتی سے نہر مہلہ مل سے بھی برتر !

ہودیں کی حفاظت میں تو ہر زہر کا نرمای ت

<del>سر ۱۹ ۹ ب</del>

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْلِي الرَّحِيبُمِ ٥

# مع عظم ورسلام المعرف الوجى قامر المعرف المعرف الوجى قامر المعرف المعر

برادران عزید! آج کی تفریب بین شرکت میرے لئے دو وجہ بات سے باعث فی وسٹرت ہے۔ ایک وجہ تو بالکل طاہراور بین ہے اور وہ یہ کہ بر تفریب مکت اسلامیہ کے اس محسن عظیم کی یا دبیں منا اُن جا دہی ہے جس کے بین بی بھیں مجھم اور علی بہت ہے صدفہ میں آج ہما واشعار دنیا کی آزاد تو موں میں بہد رہ ہے۔ تا دیرخ کے جس نازک دورسے بھیں مجم گذر دسے محق اگراس وقت حکیم الامت علاّمہ اقبال رعلیہ المرطند) پاکستان کا تصوّر نہ دینے اور اُس کے بعد قائد المرحمة ) بسا طسیا ست پر منووار نہ ہوتے تو خود قائد اعظم کے الفاظ میں مہند وستان میں اسلام اور سمانوں کا ہم ونشان تک باقی نہ رہ بناداس اعتبار سے مسّت باکستا نیم روح قائد اعظم کو مخاطب کر ملیہ المرحمة ) بسا کے بجا طور رہ کہ سکتی ہے کہ

#### حیرت کے عم کدہ بیں نوشی کا گذر کہاں نم آگئے ند رونت کاسٹ انہ ہوگئ

۔ لہٰذا ُ قیم کے انسے بڑے جمس کا حق ہے کہ اس کی با واس شان سے منا گیجا ئے جس کی ستحق اس کی عرقت اورعظمیت ہے۔ میری مسٹرنٹ کی دوہری وجہ یہ ہے کہ میرتفریب قوم سے نوج ان طالب علموں کے زیرایتہا کم منا کی جا دہی ہے ، وہ نوج ان جن کے تعلق قائداِ عظم گنے انومبر اور اور میں اپنے بینیا معید میں افرالی ففاکہ

مع ہم بڑسے بورصوں کی کافی آزما تُنجیں ہوچکی ہیں۔ کمکی میں آج اپنے نوجوان دیسٹنوں کے صلفہ ہیں میچھ کا نہیں مجھلا دینا چا مہتا ہوں۔ ہیں ان کے داوں کے ان تاروں کو چھٹے نا چا بنیا ہوں جن میں تارہ و دولوں سکے فغے خوا بیرہ ہیں۔ اس لیے کہ بیمی نوبوان ہیں جن کے کندھوں ہر ہماری آرزؤں کے برورٹے کار لائے کا بار بڑیانے والا سے ۔"

آج سے بیس اکیس سال بیبے کا ذکر ہے کہ انواکا لجیئیے مسلم براور پڑنے وجنوری سمیقی پر بیل یوم اقبال ا منایا بھس بیں سڑکت کے لئے ہادا قا فلہ علامہ اسلم جرا جوری (علیہ الرحمت) کے زیر قیاوت وہل سے بہاں آیا۔' ساھنے لادکا ہے کے ہل بیں جاسے منعقد ہوا تھا۔ اس وقت لاہور کے کا بحول کے ورود بیاں افبال سے بینیم اور جنائے کے نے اصرایسا نظراً قاتھا کہ بیر لوجوان طالب اسلم نہیں ،عمل وعقیدیت اور ذوق وشون کا ایک کا رواں ہے جرد قصاں وحبنباں اور شاداں وفرطاں ، مبانب منزل کشاں کشاں جا رہا ہے۔ لیکن نشکیل ہاکستان کے بعد رفئہ رفئہ ہوا بیکہ اقبال کی پیغام اور قائرا ططم کا کا کی دونوں نظرانداز مہرتے چلے گئے اور اب ایسے طالب علم نے خال خال دکھا کہ دیں گے جنہیں ان سے کوگ دل بستگ اور ہویسنگ باقی رہی ہو۔ ان حالات میں ، امہمی نوجوان طالب علموں کے ایک گروہ کا آگے بٹروہ کر، ایسی تقاریب مشانا ، میرے نزد کی۔ قوم کی نشاہ تا نب کی علامت ا وراس کے مستقبل کی درخشندگ کی دلیل ہے ۔ بیں ان نوجوا نول کوان کو اس میں بروروں میں ہونے ورائی ہونے میں ان نوجوانوں کوان کوان کو اس میں بروروں میں بھا ہوں کے ایک اور اس کے مستقبل کی درخشندگ کی دلیل ہے۔ بیں ان نوجوا نول کوان کو اس میں بروروں کے ایک اور میں بروروں کے ایک اور اس کے مستقبل کی درخشندگ کی دلیل ہے۔ بیں ان نوجوانوں کوان کو اس کے مستقبل کی درخشندگ کی دلیل ہے۔ بیں ان نوجوانوں کو اس کے مستقبل کی درخشندگ کی دلیل ہے۔ بیں ان نوجوانوں کو اس کے مستقبل کی درخشندگ کی دلیل ہے۔ بیں ان نوجوانوں کو اس کے مستقبل کی درخشندگ کی دلیل ہے۔ بیں ان نوجوانوں کو اس کی درخشندگ کی دلیل ہو تھوں کو اس کو اس کا کھوں کو اس کو کھوں کی کھوں کو کھوں

برادران عربیہ! بیس کھینے کے لئے کہ قائراعظم سے سا منے معاملہ کیا تھا ان کی شوار اور بیس سے کہ کا نراعظم سے سا منے معاملہ کیا تھا ان کی شوار اور بیس سے کہ کا کونسا سے بیش کیا من ورک ہوں اس خور کا پس منظر معلم ہو۔ بہاری بیس کی آج ہمار ہوں اور نہ ہی ہاری جگہ آزادی کی ہے کہ آج ہمار ہے کہ آج ہمار ہے کوئی قابل ا همینان سوانح حیات ہیں اور نہ ہی ہاری جگہ آزادی کی کوئی مفقل اور مستند تا رہے ۔ آج تو بھر بھی کھے وگ باقی ہیں جنہوں نے اس جنگ ہیں خود حصہ لیا اور اس کے مناظر د بیجھے تھے۔ لیک کھی عرصے کے بعد جب ہوگ آئے ما فی ہیں جنہوں نے اس جنگ ہیں خود حصہ لیا اور اس کے مناظر د بیجھے تھے۔ لیک کھی عرصے کے بعد جب ہوگ آئے ما فی کی بیتی اور اس کے ما منی کی بیتی اور اس کے اور کی گھرونا نہا بیت منافر د بیجھے تا رہے گھرونا نہا بیت منافر د بیجھے تا رہے گھرونا نہا بیت منافر د کی ہوں بن کر وہ جائے گا۔ قوم کے مستقبل کے لئے اس کے ما منی کی بیتی اور مسجمے تا درہے گھرونا نہا بیت منافردی ہے۔

من علم طور بریس مجھا جا تا ہے ، بلکہ با نفاظ مع میں کیئے کہ ابک نظم کوشش کے تحت برا نربداکیا گیا ہے (اور یہ کوشش ان لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے جواس ڈیا نے بیں نظر نیر باکت ان کے خلاف کھے اورا کھی ناک باکت ان میں دہنے کے باوجود، وہ دل سے باکت ان نہیں موسکے کہ اس کش کمٹن میں سئلہ زبر نزاع فقط آ ننا تھا کہ کانگرفیں ادین مہندواور قومتیت پرست سال ان برجا ہتے تھے کہ سارسے ہندوستان میں مہندو کوں اور سالان (سب ک) مخلوط حکومت قائم ہو۔ اور تفرفہ لیسند (SEPARATIONISTS) بین میں میں ایک مندو کو ان اس کے مائی کے مائی میں جا ہے تھے کہ ہندو کوں کا انگرنزوں کے اشارے پرتھا جو ہندوستان کو آزادی دنیا نہیں جا ہتے تھے۔

کانگریس کے عزامی کیا تھے، اس کا نصیب العین کیا تھا؛ وہ بینوشا ن بی کیا جائی کانگریس کے مواقی میں کا میکوری کے مواقی کانگریس کے متعقق کا میکوری کیا تھا ہوں میں کیا جائی ہیں کیا جائے ہیں کہ مجھے سے نہیں بلکہ خود کا نگریس کے خدمہ واردھ رات کی نوبان سے سننے آل انڈیا کانگریس کے سامنے مقصد کیا ہم کی ان کے کہ بین نے ایک طویل بیان شا نئے کیا جس میں بنایا گیا تھا کہ کانگریس کے سامنے مقصد کیا ہم کی ان کے اس بیان کا اقتماس آکیے سامنے بیش کرتا ہوں ۔ اسے موز سے سننے انہوں نے کہا تھا:۔

الا وه لک جہا گاگریں کے پردگرام کو تو بانتے ہیں لیکن اس سیاسی عقبہ ہو کو اسنے سے انکاد کرتے ہیں حیس برگاندھی جو نے کا ٹکریس کے صالبہ ترقی ہے۔ وہ در حقیقت نہ تو کا ٹکریس کی حالبہ ترقی سے واقعت ہیں اور نہ بہ جانتے ہیں کہ گاندھی جی کے فلسسفہ حیات وَا مُیٹر اِلوجی ) نے کا ٹکریس میں کہ مرتبہ حال کر لیا ہے ؟ ایسے گوکوں کو معلوم ہونا چا ہیے کہ اب کا ٹکریس مرتب ایس ایسی سیاسی جاعت نہیں جو ملک کو پر دلیسی افتدارسے آزاد کر اُن چا ہتی ہے جب بکہ یہ ہادی معاضرت کی موجہ وہ حیشیت کو بالکل بدل دینا چا ہتی ہے ۔ جب نک کا ٹکریس پر گاندھی جو مین ہونا چا ہتی ہے نہیں ہوا تھا ، اس وقت تک کا ٹگریس پر گاندھی جو کا انرفا لب نہیں ہوا تھا ، اس وقت تک کا نگریس کے لیٹروں کا خیال تھا کہ ہا دی سیاسی غلامی کو بید ہے کیا تفاکہ ہا ٹکریس کا ہر کا م نہیں کہ وہ معاشرتی اصلاح کے کا موں میں وقعل دسے ۔ وہ اسے بالکل سیاسی جاعت رکھنا چا ہتے تھے ۔ اس زما نے ہیں یہ ممکن تھا کہ مندلی معاشرتی نظر ہیت رکھنے والے سیاسی جاعت رکھنا چا ہتے تھے ۔ اس زما نے ہیں یہ ممکن تھا کہ مندلیت معاشرتی نظر ہیت رکھنے والے والیسی جاعت رکھنا چا ہتے تھے ۔ اس زما نے ہیں یہ ممکن تھا کہ مندلیت معاشرتی نظر ہیت رکھنے والے والیس حیث بیت سے ایک مماذ پر جمع ہو جائیں۔ گو با ان دوگوں نے زندگی کو دوحقتوں ہیں تقبیم کر کھا

تفاذایک سباسی زندگ، دوسری معاش ندگی دلیک گاندهی چی نے آکراس اصول کو توطر دیا - انہوں نے پرالنے طحوا کھوں کی تشخیص کو خلط فرار دسے کر تبایا کہ ہاری سباسی غلامی کوئی ایسی چیز نیہیں جسے ہم اخلاق اور دھاتی اور معاش تن دندگی سے تجوا کر سکیس - اس بنے ہماری سباسی جدوجہ کو معاش تن اخلاقی اور وہاتی اور میں کہ ملک کر سباسی باگ طور انگریزوں کے ان تقریبے چیری کرا ہل ملک کے باخت میں وسے دیں بیلی ہماری معاش و ایستہ ہدنے کہ سخت صرورت ہے می گاندھی چیری کرا ہل ملک کے باخت میں وسے دیں کہ ملک کر سباسی باگ طور انگریزوں کے ان تقدیب کرا ہل ملک کے باخت ہیں دسے دیں کہ ملک کر میں ایسے فلسف ویا سب ہر دکھیں سب میں ہماری معاشرت کا اخلاق اور دوجا دیت سب کچھ دا فل ہو۔ بالفاظ و دیگر ہماری تحریب کو مرف سیاسی نہیں ہونا بھا ہیں جا دی کہ باخت ہما اسے دوجا نی اور اعلی فلسف وزندگی کے مانخت ہما تو جا جینے تاکہ اس جدوجہ دی میں ہماری دی کا ہر شعبہ اس نزم ہوا میں وہ نیا باب اور دنیا وور ہے ہیں۔ اسے منافر ہو ہو جہ ہم تا در بے کا نیا وور کہ ہماری کو در ہے ہیں۔ اسے منافر ہم وہ نیا باب اور دنیا وور سے جے کا نرحی جی کا نگر دیں کے ذریعے ہندوستاں میں لانے کی کوشنش کر دہے ہیں۔ ا

اس اقتباس سے آپ نے دہم البرگاکہ کا نگریس کانصب العین بہروستان بیں ایسے معاشرہ کا قبام تھا جومہا تما گاندھی کے میش کردہ فلسفہ دھیا ت پر

مهاتما گاندهی کیا تھے

مبنی مہد- اب سوال بہ پہرا ہویا ہے کہ مہاتما گاندھی کس فلسفہ حیات کے منتقد تھے۔ سوال کا جواب خود ان کی اپنی ذبا ن سے سنبئے - انہوں نے اپنے منتعلّق لکھا تھا:۔

الربحوالة خطبه صدارت قائد إغظم الرائد أسلم ليك سبئن دملي سائم ١٢٧)

بہ بخفا برا درانِ عزیز؛ وہ نہیب خطرہ جس سے مسلما نوں کو بچاہئے کے لئے فائدًا عظم م انگلت نان میں بودوماندا فاتنارکر عظم اور فائدًا مم کا اعلان نے آکرا علان کیا کہ مسلمان ابنا جداگا نہ تفتور نہ ندگی کھ جدا کا نہ فلسفہ دیا تا ہوداگا کلچر کھنے ہیں۔ اس لیے وہ ابینے آپ کوکسی اور فلسفہ وحیات میں جذرب نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے سم مباہد کے مغلیں سینن (سلام 14 میرو) کے خطبہ وصلارت میں حزایا ،۔

"مسلم لیگ کانفسب انعین برمنیادی اصول ہے کہ مند دستان کے مسلم لیک جدا گان قومیّیت دکھتے ہیں اس کے امنین کورس توری توریست ہیں جدب کرنے بال کے نظر آبات اور کی نشخص کورشا نے کے بیئے بوکوٹشش کی جائے گی اس کی سخت می اچنے حجرا گان میں کانفٹ کی جائے گی ۔ ہم لئے تہریب کر لیا سپے کہ مہم اچنے حجرا گان فوی شخص اور جدا گان حکومت کوقائم کر کے دمیں گے ہے۔

انہوں نے (مرمارے میں والم میر مورسم این دینورسٹی دعلی گدھور) میں اپنی نقرم یے دوران میں کہا۔

ده بهندوا دراسلان خواه ایک گاؤں با ایک شہری میں کیو ل ندرجنے مہوں وہ کہرے ایک قوم نہیں بن سکتے۔ وہ بجبرٹ دانگ انگ عنا حرکی حیثیت سے رہے ہیں ج

انہوں سے لیگ کے کراچی سیشن میں ان الکات کو زیادہ ومناحت سے بیان فرابا اور حراحت سے بنایا کر حبب سے بنایا کر حب ہم کہتے میں کرمسلان ابتا مخصوص فلسفہ ویات و کھتے ہیں اور ایک جدا گانہ فوم ہی تواس کامطلب کیا ہے۔ انہو نے پہلے یہ سوال کیا کہ

وہ کیا چنرہے جس سلے مسلانوں کو ایک دست نہیں پرود کھا ہے ۔ وہ کونسی چیان ہے جس براُن کی متی عادیت کی بنیا و بہے ۔ وہ کونسا ننگریہے جس سے ان کی شتی بندھ دہی ہے ۔

اوراس کے بعر خود ہی اس کا جماب ان الفاظ میں دیا:۔

ان سوانوں کا بچاب ایک ہی ہے اور دہ یہ کہ بیٹی کم دسشنہ ' بیسنگیں چیان ' یہ آ ہنی دسنگرخوا کی وہ کہاڑ عظیم (قرآئن) ہے چیس نے تام مسوانوں کوجسدوا حد بنا دکھا ہے ۔ مجھے بقین ہے کہ جوں جول ہم آگے طریعتے جائیں کئے ہم میں وحدت زبادہ ہوتی جائے گی ۔ اس لئے کہ ہماداخدا ایک ، خدا کی کتاب ایک ' اس کا دسٹول ایک ' اس لئے ہما دی مکت بھی ایک ہے۔

یرکہ کرقائرا کھا گئے گویا محِطِروں کے حجیتے ہیں پہھرمار دیا۔ مہا تماگا ندھی بھپنکا رتے مہوئے انتظے اوراثتہا کی فیٹا ڈھنپ سے عالمہ میں فزوایا :۔

" میری دفدح اس بات کے تصوّر سے بغاوست کرتی ہے کہ اسسلام اور ہندومست ممثلفت اورمنفاد کلچر اور نظامیجے است کے حامل ہیں کسی ایسے نظامیے کا نسبیم کرلینا میرسے نزدیک خدا کے انکار کے مرادف ہے کہونکہ میرا قلبی عقیرہ بیر ہیے کہ مست رآن کا خدا بھی وہی ہے جوگبیا کا ہے۔ (ہندوستان ٹمائٹرز- بہر ۱۲)

اس بيهي اس كاعضة طفي الريوا تولكها كه

الایں ایک تنگ نظر مبندہ منت با تنگ نظر اسسال کا تعتود مہیں کرسکنا ۔ مبندہ ستان ایک بہت ٹراملک ہے اور ایک بہت ٹراملک میں جذب میں جذب مرد نے مہری ہیں ایک ووسری ہیں جذب مہدنی مثرہ وقع ہوگئ ہیں فکی مسلم کیگ سنے مسال اول کو بہسبتی بٹرھا نا مثرہ وقع کردیا ہے کہ یہ تہذیبیں ایک ہے تہ مہری ایک ہے تہ بہت ہیں ایک ہے تہ ہوسکتیں ۔ میں جذب نہیں ہوسکتیں ۔ میں جذب ہوں میں جذب ہوسکتیں ۔ میں جذب ہوسکتی ہوسکتیں ۔ میں جذب ہوسکتیں ۔ میں جدب ہوسکتی ہوسکتیں ۔ میں جدب ہوسکتی ۔ میں جدب ہوسکتیں ۔ میں جدب

لبكن فائتراعظم مرال باتول كاكبا انزموسكنا مضايه

وہ چنگاری خس و خاشاک سے کس طرح دب جائے جے حق سنے کیا ہو نیرستناں کے واسطے پیرا

مسطر کا ندھی کے نام مسترکا ندھی کے نام اس قابل ہے کہ اس کا بار بار مطالعہ کیا جائے۔ بین اس کا مختصر سا اقتباس سینٹس کرتا ہوں۔ انہوں نے اس میں دمسٹرگاندھی کوے مکھا کہ

" آپ آج اس سے انکادکرتے ہیں کہ تومیّت کی بنیاد ندسہب برہے سکن کل تک جیب آپ سے بوچیا جا گا تھا کہ ذندگی ہیں آپ کا نصب العین کیا ہے ، وہ کونسا جذبہ محرکہ ہے ہوانسان کوکسی مفاحد کے حصول کے گئے آبادہ کرتا ہے ہیا دہ مرتا ہے ہی ہوتا تھا کہ وہ ندہب آبادہ کرتا ہے ہی ہا دہ مرتا ہے گئے اور آج آپ محیے سے برفراد ہے ہیں کہ تم ندمہب کوسیا۔" اور خالص ندمہب ہے کل نک نوآپ ہر کہتے تھے اور آج آپ محیے سے برفراد ہے ہیں کہ تم ندمہب کوسیا۔" میں کیول گھسینے لائے مویشن لیجٹے میرسے نزویک زندگی کاکوئی شعبہ مجے ، ندمہب انسان کے ہرچل کوا خلاقی بنیا وعطا کرتا ہے ۔ اگر مذمہب کو بہج ہیں مذال با جائے توانسان کی زندگی ہیں شور و شعفیب کے سوا اور کہا رہ جاتا ہے۔ اگر مذمہب کو بہج ہیں مذال با جائے توانسان کی زندگی ہیں شور و شعفیب کے سوا اور کہا رہ جاتا ہے۔"

اس بررچادوں طرون سے مخالفت کاسیلاب آمنڈ آیا۔ اسسمبلی بیں کا نگریس پارٹی کے بیڈرمسٹریجولابھال ڈیسائ نے کہا کہ " نہیں۔اب یہ نام کس ہے کہ کو گی ایسانظام حکومت قائم کیا جاسکے جس کی بنیا د ند سہب ہر مہو۔ اب وقت آجکا سے کہ ہم اس امرکا اعتراف کر لیں اور اسے اچھ چھی ذہر نشین کر لیں کہ ضیر فرند مہب بن خدا کو ان سے منا سب مقام کینی آسمان کی ملیند ایوں ہر درکھ و با چاہئے اور ا نہیں خواہ مخواہ زمین کے معاملات بی گھسید ہے کہ کرنہ لا با جائے۔ اس بات کا قریقت و بھی نام کس جے کہ اگر مذہب کو سیاست سے الگ دکیا جائے توکوئی بھی نظام حکومت قائم دہ سکتا ہے ۔عہد جا حزیص مہترین تعلم حکومت کی بنا اس فظر ہے ہر قائم مہوسکتی ہے کہ جغرافیا کی حدود کے اندر گھر ا موا ایک مک مہوا ور اس ملک کے اندر ویہ والے تمام افراد معاشی اور سب بیاسی مفاد کے دینستہ ہیں منسلک ہو کر ایک ہی تھوہ تو میت ہی ماہیں۔"
ویہنے والے تمام افراد معاشی اور سب بیاسی مفاد کے دینستہ ہیں منسلک ہو کر ایک ہی دہ قومیت ہی جا ہیں۔"
( مہند وست نان ما افراد معاشی اور سب بیاسی مفاد کے دینستہ ہیں منسلک ہو کر ایک ہی دہ قومیت ہی جا ہیں۔"

اور تمام ہندو پرلیس میں چیخ و پکا دستروع ہوگئی کہ مسطر جناح باکستان کا نبا (STUNT) کے کرآگئے ہیں۔ اس پرزنا تُداِ عظم ﷺ نے اپنی مخصوص مسکرا مبط سے فراہا کہ

و پاکستان کوئی نئی چیزنہیں - بر توصد بوں سے معجود ہے ۔ شمال مغربی اور شمال مشرقی ہندسا نوں کا قیقی مکک ہے جہاں آج بھی (۰۰) فیصدی سے ذبارہ ان کی آبادی ہے - ان علا توں ہیں ایسی آزاد اسلامی حکومت ہوئی جا ہیں جس میں مسئل ن اپنے ندیہ ب اپنے کلچرا ور اپنے قوانین کے مطابق زندگی ہے۔ کرسکیں ۔ "
کرسکیں ۔ "

مه به افلیت کے صوب و الوں برج گزرتی جائے دور کیک آؤ ہم این الام کا کہ جلستہ مام ہیں کا تفی۔ والوں کے بہت سے مسلمان میں موجود محقے ۔ (نود قائم المحمل کا تعلق کے صوب کے بہت سے مسلمان میں موجود محقے ۔ (نود قائم المحمل کا تعلق کے موب سے منعلق محقے ) آپ نے ان مسلمانوں کو فعاطب کر کے کہا :۔
" ہم افلیت سے صوبوں والوں برج گزرتی ہے گزر جانے دو ۔ کمکن آؤ ہم اپنے ان مجا نبوں کو تو آزاد کرا دیں جو اکثریت ہیں ہیں تاکہ وہ اسلامی قوانین کے مطابق وہ ل آزاد حکومت قائم کرسکیں ۔

ط واضح دہے کہ تقریبہ میں ان اقتبا ساست کو دبط مضمون کے سٹے اسی تسلسل سے بیش کیا گیا تھا نہ کہ ان بیایاست ک تاریخی ترتیب کی گفیسے -مفلسد بہ بتانا فقا کہ اس زمالے ہیں کا نگر لیسبیوں کے نوبالات کیا تھے۔ اور فائراعظم ان کو کیا جواب دینتے تھے۔ قائراً بخالی نے سلم لیگ کے نصب العین اور پاکستان کے مفہوم کواس شدّو مدسے ہیش کیا اوراس احراد وَہُکرا ہم سے دہرایا بخاکہ کسی کواس کے نعلق کوئی مغالط نہیں رہا تھا۔ مثالاً سنت اللہ کا ذکر ہے کہ ہر تجویز زیر فورنظی کہ کا نگریس مسلم لیگ کے ساتھ مل کرخلوط حکومتیں قائم کرہے۔ اس پرمسٹرستیہ مورتی نے کہا تھا کہ " کا نگریس اس مسلم لیگ کے ساتھ مل کرخلوط حکومت کس طرح بنا سکتی ہے جس کا نصیب ایعین اسد وہی حکومت کا احیاد ہو۔" (مہند وسستان مائمز۔ بہراا)

خطبہ کے اکٹر میں مسٹر منشی ہے مسلمان قومتیت پرسنوں کو مخاطب کرکے کہا کہ میں ان سے پوچھ ناچا ہتا ہول کا ہم مسلم نے مسلم عوام کک پہنچ کوانہیں اس نظریّہ افتراق (با کستان ) کے خطرات سے آگاہ کیوں نہیں کیا ؛ جلسہ میں جمیعتہ انعماء کے ایک دکن تشریفیٹ فرہ نخفے۔ انہوں نے اُکھر کر کہا کہ ہم نظریّئہ پاکستان کی مخالفٹ کریں گے کیونکہ پرنظریّہ اسسلام کے خلاف ہے۔ (بحوالہ جندوستان ٹما ٹمز)

باکستان کے مخالفت انظریم کو کا لائے اس پر لقیناً جرت ہوئی کہ وہ کونسامسانان ہوسکنا تھا ہو آل انظریم کو کونسا سلامی کو کو کونسامسانان ہوسکنا تھا ہو آل کو کا لائے اسلام قرار و سے کہ مسان ایک آزاد خرطہ ہیں اسلامی کو کو مت ہوئی قائم کرنا چا ہتے ہیں جہال زندگی قرآئ کریم کے اصولوں کے سابنچے ہیں طوحل سکے دسکین اس نظریم کی مخالفت ہوئی تھی اور سخت مخالفت ہوئی نقی ۔ بیم خالفت کرنے والے کون تھے ؟ جمبیعت العلی مہند جس کے سرخنہ مولانا احد سعید وینے ہم معال نے کرام ہے۔ بہار میں اس ابوالکلام آزآد ہولانا حسید وینے ہم معال نے کرام ہے۔ بہار میں اس

کے مخالف انصاد کی بنجاب ہیں مجاسس احزار اور جاعت اسلامی مسرحد ہیں سرخوش ہیں سرخوش ہیں سے مخالف اللہ سے خلاف محقے کہ مسلان اپنی آزاد حکومت قائم کریں جس میں طرز زندگ اسلامی قالب میں طوح ائے۔ باللعجب !

میں نے بہلے کہا ہے کہ مبندو اچھی طرح سے مجانتا تفا کہ فنظر ہے پاکستان سے مفہوم کیا ہے اور جدا گانہ قومیت کی نبیادکس اُصول پر ہے۔ حب قائم المفاح ہے ( وسلول ہو بین) اپنا پنجام عبدنشر کیا جس میں مسلانوں کی جدا گانہ تومیت کی نبیادکس اُصول پر ہے۔ حب قائم المفاح ہے پرائیویٹ سیکرٹری مسطرحہا دیو ٹولیسی آئی نے اخبار مری جن بین ایک مقالم مکھ جس اسلامی کے پرائیویٹ سیکرٹری مسطرحہا دیو ٹولیسی آئی نے اخبار مری جن بین ایک مقالم مکھ جس اس نے کہا کہ

و ایک جداگانه تومنینت کانخیل مهی اس خیبال سے بیدا مہوثا ہے کہ مہادا مذہب دوسرسے مذامہب پر فوقسیّن، دکھتا ہے ۔' دہری جن - وسل ۱۵ )

قائدُ إِظْمَّ نَعِمُ لَا اللهِ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُواللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الل

مولانا ازادکی تقسیر مولانا ازادکی تقسیر تم نداسب سیختی بین کیری بروان نامهب سیّائی سے منحرت ہوگئے ہیں۔ اگروہ اپنی فراموش کروہ سیّائی کواز سرند اختیاد کریس تومیرامفعد ہورا ہوگیا۔

#### (ترجان القرآن محبدا ول - تفسيرسوره فانخد)

اس طرح انہوں نے " مہا نما گا ذھی "کے اس فلسفری" قرآن " سند مہم پہنچا دی کہ قرآن اور گیتنا کا خدا ایک ہے۔ اس لئے اسلام کو ہندو میت پرکوئی فوقتیت مال ہمیں ۔ بہ انہی مہا تما جی کا فلسفہ تھا جن سے جسسہ کا نُٹوال دُوال " ہندہ تھا۔ تعکین جناب آزآ وسلنے جن کے متعلق ا بہتے وا م گڑھ کے کا نگریس کے خطبہ صدارت میں فرایا تھا کہ محموقات کی سادی بھیلی مہدئ اندھیا دبول میں انسانی فطرت کا ایک دونش بہلے ہے جومہا تما گا ندھی ک دوجے عظیم کو کہمی تھکنے بنیں دنبا۔"

الذُكِرَٰدِه شُخص موا بینے آپ کو فخرسے بت پرست کہا ہے اسے دوج عظیم کا حامل بتایا جا تا ہے ! بہرھال بہ بخفا ہن و کے باس جناح سے مطالب اسلامی حکومت کا توٹے- انہوں نے مولان آزآدکی اس نفسسیر کا ہندی ذبا ن پیس توجم کھا کراس کی علم انشاعت کی ۔ دومری طرف " والدّق کی تعلیمی اسکیم" کے وربیے رہے مجبر بڑمتی سے ایک مسلمان ------ طواکٹر ذاکر جسبین خال صاحب کی طرف منسوب کرکے شائع کبابگیا تھا) اس فظریّبہ کو بچّول کے نصاب میں وافعل کرانے کی کوشش کی گئی۔

به کچه برا دران عزیز ! بزمهب کے علم داروں کی طرف سے حبّق اور قبق ' عاموں اور دستا دوں سے مقتص موقع می کرکیا جار اور دومری طرف ایک میستان موقع می کرکیا جارا کا تھا اور دومری طرف ایک مہیٹ اور سوط بیش " مسطر" نفا ۔۔۔۔جس کے متعب تن جا عیت اس کا مودودی صاحب بیڑے طنز اور کھتیم سعے کہتے دہتے تھے کہاں کی وہنیت مغربی تغلیم ونر چیتیت کی نخلیق ہے اور

ه ان کے نیبالات نظریّایت اورطرنرِسباست اور دنگپ قبا دن میں خور د بین لگاکریھی اسلامیّینت ک کوک مچھینے نہیں دکھی حاسکتی۔"

(سباسی کمش مطبوعه نرجان القرآن ط جلد» ا برهست معدومت)

وه میرزانلد ، کارد ای مثن کو مرابر فرآن کی طرف دعوت دیئیے حیلا جا تا تھا۔ اس نے میں 19 میں اپنے عید سے پنیام میں قوم سے کہا کہ

## دعوت إلى القرآن

"اس مخفیقت سے ہرمسان با نیریہ کہ قرآن کے اسمام مرف ذہبی اور اخلاقی صدود کس میرو دنہیں گبن سف ایک جگہ کھوں ہے کہ کور اللاشک سے لے کرگٹا تک ، ہر حکہ فرآن کو صابط احبات کے طور رہا اللہ عالی جب کہ کو اللاشک سے بیس مبلکہ وہ مسلانوں کے لیٹے سول اور فوجداری تواہی کو انہا ہے کہ مسلانوں کے لیٹے سول اور فوجداری تواہی کا صنابط ہے جس کے قوانین منشاشے کا صنابط ہے جس کے قوانین منشاشے خلافندی کے مظہر ہیں۔

اس حقیقت سے سوائے جہلا کے مرشخص واقف ہے کہ قرآن مسا اوں کا منابط دھیات ہے۔
برصا بط دھیات ، ندمہب کا معاشرت کی ادت ، عدالت ، فوج ، سول ، فوجدادی کے قوانین کو اُپنے اندر
سے ہے۔ ندہبی دسوم ہوں یا دوندم کی ذندگی کے عام معاملات ، دوج کی نجاست کا سوال ہو یا برن
کی صفائی کا ؛ اجتماعی واجیات کا سوال ہے یا انفرادی حقوق کا ، اخلا قیاست کا معاملہ سویا جوا مُم کا ،
اس دنیا میں مجرموں کی سزا کا سوال ہو یا آخرست کی عقوبت کا ؛ ان تمام معاملات کے لئے اس صفائی اس منا بطر
میں نوانین موجود ہیں اسی لئے نبی اکرم کے فرایا عقا کہ ہرمسوان کو فرآن کا نسی ایس رکھنا جا ہیئے۔
اود اس طرح اپنا نہ ہی پیشوا آپ بی جانا جا ہیئے۔

اس پرلینیناً برخض کوتعجیب میرکا کہ جس شخص کے خیالات ہیں " نور دہیں" لگا کربھی انسلامیتن کی کوئی چیپندیٹ نہ ویجی جاسکتی تھی جاسکتی تھی ہے اس نے وہیں کے ان عوامین کوکہاں سے عامل کر لیا۔ مشرخِدا کہ زا ہر و ما ہر بکسسس نگفیت ورجیرتم کہ باوہ کشنداں از کجا شنید! اس کا جواب ا قبال گے ان الفاظ کے سواکیا دیا جاسکتا ہے کہ

> یِژد لنے اس کوعطاکی نظسبرحکیمانہ ! سکھا تی عِشق سنے اس کوحدبیتِ دندانہ

اس نے اپنی خدا وا ولھیرت سے ، خالی الذّہن ہوکر ، خداکی کناب کا مطابعہ کیا تھا اور اس کنابعِظیم نے اپنے یہ حفائن اس بروا شکا ہے کردیئے مخفے۔

برا درا نِ عزیز! وقت تیزی سے دور دم سے اور بر داستان انجی طویل ہے لیکن میں اسے ایک اقتباس پرختم کردنیا چاہتا ہیں۔ اگست سام الدومین فائر عظم عیدر آباد (دکن) تشریف ہے گئے۔ وہ ل چند نوجوا نول ہے آپ انہیں سے انٹرو ہولیا۔ اور کچھ سوالات ہو چھے۔ برسوال وجواب اور بنیطی پرلیس کی دمیا طبت سے باہر آئے۔ آپ انہیں سنئے اور مجر فور کیجئے کہ جس انعتصاد اور جامعیت سے اسلامی حکومت کے خصا نص اور اوازم کو اس میرو فرزانہ " سنئے اور مجر فور کیجئے کہ جس انعتصاد اور جامعیت سے اسلامی حکومت کے خصا نور س بانی دہ جاتی ہے ؟۔

اسلامی حکومت کے خصا لیکس اندر سے سنئے :۔

مسوال معمساور مربها صحومت کے اوازم کیا ہیں ؟

جواب - جب میں انگریزی ذبان میں نمہب (RELIGION) کا نفط سنتا ہوں تواس آبان اور معاورہ کے مطابق لا محالہ میرا ذہیں نورا اور بندسے کی باہمی نسبت اور دابطہ کی طرحت منتقل ہوجا تاہے لیکن میں خوب جانتا ہوں کہ اسلام اور مسالال کے نزدیک ندمہب کا برمحدود اور مقبر بمفہم یا تعتویٰ ہیں میں نہ کو تی موں کہ اسلام یہ کے مطالعہ کی اپنے طور پر کوٹ شش کی ہے ۔ اس عظیم انشان کتا ہے کہ تعلیمات میں انسان ندگی کے ہریاب کے منتقل مہایات موجود ہیں ۔ زندگی کا دوحانی بیلو مو با معاش قی وسیاسی موہا معاشی فران نامیا شری کے ہریاب کے منتقل مہایات موجود ہیں ۔ زندگی کا دوحانی بیلو مو با معاش قوسیاسی موہا معاشی فرانیات اور سبائی فرندگی کی معدید ایسا نہیں ہو فرآن تعلیمات کے اصاطری جو با معاشری کی معدید ایسان ہو ایسان کا دوسیائی کوٹ کا دوحانی بیلو مو با معاشری کی معدید ایسانہ ہو با معاشری کوٹ کا دوحانی بیلو مو با معاشری کی معدید ایسانہ کے در ایات اور سبائی

ظرننی کا رندح وضہ سلانوں کھے بہترین ہیں مبکہ اسسلامی حکومت ہیں فیرسٹموں کے لئے حسن سلوک اورآ مُدنی حقوق کا بحرحصّہ ہے اس سے بہترتِّف تورنا ممکن ہے ۔

معوال-اسسلسلهميراشراك حكومت كمضنعلق آب كى كبارات مع،

جواب - اشتراکیت ابسویت یا اسی نسب کے دبگرسیاسی اور معاشی مسالک احداصل اسلامی اور اسلامی نظام کے اجراء کا اور اس کے نظام کے اجراء کا ماریط اور تناسب و تعلان نہیں یا اور ای اور معاش کے اجراء کا ماریط اور تناسب و تعلان نہیں یا اور ا

سوال ۔ ترکی حکومت توسیکو اراستیط سے کیا اسلامی حکومت اس سے مخلف سے ؟

اس سوال کا پیلاحت توایک و اگان عنوان سے متعلق ہے۔ نیکن دومریے حقد بیں جو کچنے تا اُراعظم کے کہا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس مان کا بیاری کو مافت اس قابل ہے کہ اس کے کہ بیجاب ان تم بیجید کیوں کو مافت کرد تباہے جوا سال کی گئیں اور اسلامی محکومت کے تنعلق آج کی عام طور پر ذہوں میں بائی جاتہ ہیں۔ آپ نے جواب میں فزایا:-

برا درانِ عربز إان الفاظ بربهچر وزكيجيُّ كه

دا) اسلامی حکومت میں اطاعت اور وفاکبشی کا مرجع خداکی دات ہے اسب کنعیل کاهملی در ایسہ فرآن مجبد کے احکام اورا صول ہیں۔

(۲) اسائی میں اصلاً ندکسی با دشاہ کی اطاعہٰت ہے۔ نہادیان کی بُرنہ کسی اور شخص کی با اوارہ کی ۔
 (۳) قرآن کریم کے اوکام ہی سبیست ومعاشرت میں ہماری آزادی اور با بندی کے حدو ومتعیّن کرستے۔

يمي -

(۱۲) اسلامی حکومت دور رہے انفاظ بیں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی ہے۔

فرایئے !کبااسلامی حکومت کے اصول ومہانی کے متنعلّق اس سے زبارہ صاحف، واضح اور جامع بانٹ کچھے اور مجھی کہی جا سکتی ہے ؛

بہت برادران عربہ: وہ اسلا کمس آئیڈ بادجی جے تائیا عظم محمد کی جائے بیش کرتے تھے اور وہ تھے حالاً جن بیں انہوں نے اس آئیڈ بالوجی کو بیش کیا تھا۔ مجھے امتیر ہے کہ میری ان محنقر سی معرو عنا ت سے برحقیقت آپ کے سامنے آگئی ہوگی کہ ہماری حبگ با آذادی سے مفہوم کیا تھا ؛ وہ کون ساخطرہ تھا جس سے ملت کو بچائے کے لئے قوم کا پیشفق وغم خواد ، دو بارہ میران سیاست میں آبا تھا۔ مہندو گول کے مشتوم عوائم کیا تھے اور ان کے بہنوا مسلال افراد اور جاعتیں اسلام اور مسلالاں کے ساتھ کیا گرنا جا ہتی تھیں۔ اس کے ساتھ بیمی واضع موگا یہ ہوگیا بہوگا کہ باکستان کی مرزی میں کرنے سے حقیقی مقصود کیا تھا ؟

یہ بیاری انتہائی برسستی تھی کہ اس خطّہ زین کے عال مونے کے ساتھ ہی برکاروان اس کے بعد سالارسم میں باقی نہ راج-اور اس کے بعد

فَخَلَفَ مِنْ لَبَعُ لِهِ هِمُ خَلُفُ أَمَنَا عُواالصَّلُوٰةَ وَالتَّبَعُوااللَّهُ قَوَاللَّهِ وَالنِّبَ فَسَوُفَ يَلُقُونَ غَبِّا اللهِ (19)

اس کے بعد ایک طرف اپسے ناخلفت ہیدا ہو گئے جنہوں نے ذندگی کے بلندمقا صد کو فراموش کر وہا 'اعلیٰ اقدا کو صافع کر وہا ' اپنی مفاو پرسنٹیوں کے پیچھے پڑگئے ۔ اس کا نیتجہ بہ ہوا کہ خدا کے ٹال نافونی مکا فات کے مفابق' نبا ہیاں ان کے سا صف آ کھڑی ہوگئیں ۔ دوسری طرف وہی عناھر جو آ توی وقت تک پاکمان کی مخالفت میں ایٹری چرٹی کا نور دلگار ہے تھے ، نہا بہت ٹوھٹائی سے پاکستنان آگئے اور بڑے بڑے مقدم اور معصوم میں ایٹری چرٹی کا نور دلگار ہے تو کررنے میں معروف ہوگئے جو قائم عظم کے باعظوں شکست ہعظیم سے ان کے دلوں میں محرک میں اس معت اس کے دلوں میں مجھڑے وہا کہ جہر اس معت اس کے دلوں میں مجھڑے وہا کہ جہر اس معت اس کے مہر سے ہر سنتھ میں بانچر ہے۔

نیکن اس سے برا درا نِ عربیز! ماہوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ۔ علاّمہ انہا کی گئے گئی طُری حضیقت کی طرف اشارہ کیا تصاحب انہوں نے کہا تھا کہ اس میں سٹ بہ نہیں کہ دنیا کی ہرجپزِ بننی اور مبکوٹی ۔۔۔ بہوٹی اور

بنتی سیے۔

آنی و مسنانی تمام معجزہ اسٹے ہنر کارجہاں بے نبات کارجہاں ہے ثبات ہے مگراس نفشش میں رنگھپ ثبات ووام جے مگراس نفشش میں رنگھپ ثبات دوام جس کوکیا ہوکہی مرد فعدا سینے تمام !

میں وہ مرد خدا ہے جس کا منالنے سے لئے ہم آج بہاں جمع موشے ہیں، وہ با دکہ جس سے ایک طرف ہر مما ر نظر کی کیبفیت سیے کہ

موجبود گل سے چرا غاں ہے گزرگاہِ خیال

اور دومرى طرف مرتبلب حسّاس كابه عالم كه

فرسنت پونچه لیت بی مربے دخسارسے آنسوا اللی آج کس کی با د میں شمیم فشاں موں میں

وَالسِّلامِ على من البِّع السهدلي-

(<u>1909</u> پرو)



### بِسْعِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِيِ

# قاتر الممايان

ربیم قارعظم کی تقریب بر دسمبرسان وارع بین تفسیر میر) (بیم قائد الم کم کی تقریب برد سمبرسان وارد بین تفسیر میر)

صدر مخترم وبرا دران عربيه! سلام ورحمت!

کیا ارتسسمی بات آپ کے نئے وجرانج تب نہ ہوگی کہ ایک نئی خص کسی شے کی تلاش میں برسول کک ادا اوا مجھ تارہ -اس کے حصول کے نئے اس نے دن داست ایک کرد بیئے۔ دنیا بھر کی مخالفت مول کی۔ وقت و دلت، توا نائی مرف کی۔ الک خرفدا خدا کر کے وہ گو مرم قصود ما تھ آ با تو وہ سوچنے بیٹھ گیا کہ میں نے اس چیز کو ما نگا کیوں تھا ؛ میں نے اسے علی کم مرم نقصد کے لئے کیا ہے ؟ اسے کس مصرف میں لایا جائے گا ؛

بینبناً پرکہان آپ کے لئے وَہِ وَتَحِ تِب مِوگ ۔ لیکن اس سے کہیں ذیا وہ وجرد تعجیّب اور باعیث جہرت پرخفیفت ہوگ کہ بہ کہانی سے ۔ مکتتِ باکستنا بندی کہانی سے ۔ یم نے ونبا کے ساھنے پاکستا کہ بہ کہانی سے ۔ یم نے ونبا کے ساھنے پاکستا کا مطالب کہ بہ کہا ہے ہے ساھنے کہ بہ ہما اوی کا مطالب کہ بہ ہما اور کے ساھنے کہ بہ ہما اوی ذندگی کا نفسیب العین ' ہماری تمانی کا مرکز اور مہادی آوز وُل کا موریقا ۔ اس کے ساخھ ہما دی موت اور زندگی کا نفسیب العین ' ہماری تمانی کے دیم ہوں کے دیم ہرس کے ساخھ ہما دی موت اور زندگی کا سوال واب نذی تھا ۔ ہم نے اس کے صول کے لئے وس برس کے مسلسل جبروجہدگی ۔ بالاً خری ہمالی ہمارا ہم تھے میں ہمارا ہم تھے میں ہمارا ہم تھے ہماری ہمارا ہم تھے میں ہمارا ہم تھے میں ہمارا ہماری ہمارا ہم تھے دیم ہمارا ہماری ہمارا ہم تھے میں ہمارا ہماری ہمارا ہماری ہمارا ہماری ہمارا ہماری ہماری ہمارا ہماری ہمارا ہماری ہمارا ہماری ہماری ہمارا ہماری ہماری ہماری ہمارا ہماری ہمارا ہماری ہماری ہمارائے ہماری ہما

ط اس تقریر میں اور جواس سے بیلے آچکی ہے اور جواس سے بہد آنے والی ہے ' پیمن افتباسات مشترک ملیں گے - ان میں سے بعض کوہذت کردیا گیا ہے - اور بیمن باتی دہنے دسیئے گئے ہیں ماکی معنمون کا تسسین کو تھنے نہا تھے ۔

حامل ہوگیا۔ پ*اکستا*ن وجود میں آگیا۔

# بإكستان كيوك مانكا تقاء

سکی جب بروجود میں آگیا توہم نے اکیب دوسرے سے پوجھا بٹروع کردیا کہ مم لئے باکستان میں کا کا کیوں عفا ؟ اس معالبہ سے ہمارا مقصد کیا تھا ؟ پاکستان

سے بالآخر مفہدم کیا ہے ؟ اسے کیا کیا جائے ؟ اسے کیسا بنایا جائے دینرہ وینرہ ۔ پاکستان کو وجود بیں آئے پہدہ ہمس ہم گئے لیکن ہم مل اعتباد سے ابھی کے منعین نہیں کر سکے کہ منہ ہے وہ ان کس مقصد کے لئے کیا بخفا ہ ہما رہے اس ذہنی انتشار کی حالت میان کک مہنچ چکی ہے کہ ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ مندو وُں کی تنگ نظری نے پاکستان می بندو دیا ۔ اگر اوہ مسالوں کے ساتھ کشاوہ ولی سے مہیش آتے ؟ ان کے ساتھ اچھاسلوک کرنے توانہیں مندوستان کی تقبیم کا خیال کک بھی نہ آتا ۔ گویا مطالبۂ پاکستان کی نبیا وکسی نتیب بند برنہیں تھی ۔ محض مندو وں کی تنگ نظری سے مجبور میوکر ہم سنے علی رکی کا فیصلہ کیا فیصلہ کیا فیصلہ کیا فیصلہ سے معنی ہم ہیں کہ اگر آج بھی جندو یہ وعدہ کر ہے مجھانت مجھانت کی لولیاں کہ وہ مسالوں کے ساتھ فیا منا نہ سلوک کرسے گا تو ہم اپنی جو اگل ان معکمت کو

حهور کرمیراس کے سائق جاملیں گے۔ (باللحب)

دوہری طرف سے آواز آتی ہے کہ صاحب ایر توانگریز کی بھائی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہندوستان کو چھوٹر کرجا شے تو ایسی شکل میں کہ بندوا ورمسلان ہمیث را کیس میں لڑتے دہیں۔ اس لئے اس نے پاکستان کا تصور بپرا کیا ۔ اورمسطر جنا جے کو آگے بڑھا ہا۔ گویا مسطر جنا تھے اس مقصد کو بروشے کا لالسنے کے لئے اکدوکا و تھے۔ یہ اس شخص کی نسبت کہا جا آ انگریز کے اس مقصد کو بروشے کا لالسنے کے لئے اکدوکا و تھے۔ یہ اس شخص کی نسبت کہا جا آ ہے ، جس کے متعلق اس کے برترین دشمنوں کک کواعزاف تھا کہ بسب سے جس کے متعلق اس کے برترین دشمنوں کک کواعزاف تھا کہ بسب سے متعلق اس کے برترین دشمنوں کک کواعزاف تھا کہ بسب سے متعلق اس کے برترین دشمنوں کے انداز میں میں انداز میں تھے۔ برائے کہا تھا گ

وَمَنيَرِ حَتِنَ مِنهُ آتِی بَاتِی ۔۔۔ کو کُی کچھ کہنا ہے ، کو کُ کچھ۔ آ بئینے اس مخطرے سے وقت کو غیبمت جا ہیں احدیم خود قائدُ اعظم سے پر چھیں کہ آپ لئے ہاں کہ ملکت کیوں جا ہتے تھے ؟ اس ملکت کا ندُ اعظم سے پر چھیں کہ آپ لئے ہے ہے ؟ اس ملکت کیوں جا ہتے تھے ؟ اس ملکت کا نصر دا آپ کے ذہن میں کیا مقا ۽ اسے آپ لئے کس مفصد کے لئے مطال کیا تھا ؟ اسے آپ کیا دیکھنا جا ہتے گھے ، کیا بنا اجا ہتے تھے ، کیا بنا اجا ہتے تھے ؟ ان سوالات کے جواب میں جو کھے تا ہُرا حظم کہیں ، اس سے بڑی شہا وت اس باب بیں کوئی اور ہدنہیں سکتی ۔

<sup>«</sup> را دج سَرُ الله على الأكري - قائدًا عظم في أي مسلم لوينورس على كطيه مين ايك اسم نقريرك جب كا جروا طرى

دبرتک دار اس میں سوال زیرنظریے نظا کہ پاکستان کے تھتورسے باکتان کے تھتورسے باک کی نبیاد کیا ہے ؛ اس کی وجر جواذ کیا ہے ؟ سرمطالبہ کی نبیاد کیا ہے ؟ اس کی وجر جواذ کیا ہے ؟ سرمطالبہ کا فیق فی مسوالات جن کا جواب د بنیے سے کہنے اُن موالات جن کا جواب د بنیے سے کیا عظم اُن محلے مقے ۔

قائرا عنطی کا انداز، برنفاکہ وہ بات بڑی مختفر کرتے تھے لیکن وہ ہوتی تھی بڑی جامع ' صباف ' سیدھی ' دولوکنہ اس بین نہ کوئی بیٹی وخم ہوتا تھا نہ ابہام بنا الجھاؤ۔ انہوں نے نہ کورہ بالاسوالات کا جواب ایک فقرہ میں دسے دبا۔ اور وہ فقرہ ایسا سے کہ جول جول اس برعور کیجئے نگر بھیرت وجد ہیں آجاتی ہے۔ اس سے نہ حرف مطالئہ باکستا کی بنیادا ور وجر جزاز ہی سامنے آجاتی ہے میکر نودا سسلام کا ایک بنیادی اصول بھی اس طرح اجا گرم جوائے ہیں۔ آپ نے کہا کہ

" بَاكِسَتَان اس دن وجود مِن آگبا عفاجنب مِندوسِتَان مِن بِهلإعِيْرِسل مسلان معوا عفا - براس زمانے كا بات بيان ميں بهلاعيْرسل مسلان معوا عفا - براس زمانے كا بات بيان معرب يمان مسلان كى كائم ... نبين مورئى تھى ؟

 سائل ، روم کاصه بین عبینه کا بالال اورع کے عمریم ، نسل ، زبان ، وطن کے اختلاف کے با وجود محض دبن کے اشتراک کی بنیاد بہرا بہر قوم کے افراد نظے۔ لیکن محکر دسول اٹٹر اور صفور کر کا حقیقی ججا الواہب ۔ دوالگ الگ قومیّتین رکھتے تھے ۔۔۔ میں وہ اسلام کا اصل الاصول تھا جسے علامہ افسال نے بہت بہلے ان العن الحسین بیان کیا تھاکم سے

اپنی بیّنت برقیاس افوامِ مغرب نه کر خاص بے ترکیب میں قوم رسول اشمی ان کی جمعیّت کا میے مک نسب برانخصا تونند مذیب مستحکم ہے جمعیّت نیری

وامن دیں با مضرب حبصطا توجعیت کہاں اورجعیت کہاں اورجعیت بھی گئی!

اوراسی خنیفت کو قائر وظم کے اس حجود لئے سے فقرسے ہیں بیان کردیا تھاکہ

بإكتان اس دن ويجدد مين آگيا تفاجب بهندوسستان بين بهلاغيمسلم بمسالمان سوا مقا-

وہ فیرس مہدیس مسعان ہوا نومپلی قوم کا فرد نہیں دہا ، وہ ایک جراگا نہ قوم کا فرد مہوگیا۔ ہندوستان ہیں ایک نئی قوم وجود ہیں آگئی۔ اور جب ایک نئی نوم وجد دہیں آگئ تواس کے لئے ایک الگ مسکست کی حرورت بھی ستم ہوگئ۔ اس طرح پاکستان کی پہلی اینٹ اس واں دکھی گئی جب میہاں پہن عیمسلم سلمان مجوا تھا۔

آب نے فور فرابا کہ باکستان کے مطالبہ کا جذبہ می کہ کہا بھا ہمسانا نوں کے لئے ایک جدا گانہ مملکت کی وجہ جواز کیا تھے ہفتہ مہند کی حزورت کیوں میں آئی تھے ہ ۔ ۔ ۔ اس کی وجہ نہ بندو کی ننگ نظری بنا افراق میں نہ انگریز کی چال - یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا - بیہ سلاؤں کے دین کا تقاضا تھا بچونکہ دنیا کے لئے بہ نظر بنہ بالکل نیا افراق میتیت کا پرتفون کی مرقوجہ راستوں سے ہٹا ہوا تھا (اگرچہ اسسال کے اسے چودہ سوسال پہلے بہنی کیا تھا سے چودہ سوسال پہلے کے بہتوں اسلام کی اسلام کے اسے چودہ سوسال پہلے کیوں ، بہتوا س دن بہنیں کرو باگیا بھا جب ستیت پہلے بنی کی وساطت سے خدا کی دھی انسا نون کی آئی تھی گاس کیوں ، بہتوا سی مرورت تھی کہ ا جسے باد باد دہرایا جائے اور مختلف گوشوں سے اس کی وضاحت کی جائے - جبتا کچسر فائد اعظم اسے اس کی وضاحت کی جائے - جبتا کچسر فائد اعظم اسے اسے میں اسے خطاب کرنے ہوئے فرابا : ۔

مسلمان الك قوم بين المرين بين مجة اكركونى دبائتلاد آدمى اس حقيقت سيدانكاوكرسكذا بي كمسلال

بجائے نولین، مبندو وُں سے ایک انگ سننقل فوم ہیں گ

برق اسی صورت بین بمجرین امکنا تھاجب " فرہب اور دین " کافرق بمجرین آجا کہ" فرمبب " رجے عام طور

بر محد اللہ اللہ میں اس کہ کہ کہ بچا الحانا ہے )" خواا ور بند سے کے درمیاں ایک برائیوسٹ نعنی کانام ہے جسے نسا کی نقد نی بھر بین ، میاسی ، معاشی زندگی سے مجھو اسط نہیں ۔ اس پرائیوسٹ تعلق کو ایک عیسا کی اپنے گرجے بین ایک بارسی اپنے آئش کدہ بین ایک بہر دواپنے مندر میں (اور انہی لوگوں کے خیال کے مطابی ) ایک مان اپنی مجدین اپنے اللہ کے میں اپنے اپنے طور کے تعلی کو گوی کے میں فار میں ، اپنے اپنے طور پر قائم کرسکتا ہے۔

جب وہ ایسا کرنسیا سے تو ندم ہیں کا دائرہ صحة مہوجاتا ہے ، اس کے بعد یہ لوگ اپنی علی ذندگی میں اپنے اپنے وال کسیا جب وہ ایس کے بعد یہ لوگ اپنی علی ذندگی میں اپنے اس کے بعد میں کو نیاس کو بر کا اور دیں کا تھتور ہے کہ برخوا اور بند سے درمیاں پرائیر بیٹر نہ تعلی کو ندرگ کے تما کی شور کی کو نیاس کی برخوا میں کے برخوا وار کی کا ایک مناور کی انفرادی اور اس کے برخوا کی کرف اشارہ میں ہوئے وہ ایک کی فرف اشارہ میں اور ویوں کا فرق کی کرف اشارہ میں ہوئے وہ ایک کے تما کو شور کی کو ایک میں میں کو بیشا ور میں کا فرق کی کرف اشارہ کو کرنے ہوئے وہ ایک کرف اشارہ میں کا فرق کی کو نیاس کے برخوا کر کرمی کا ایک میں کو بیشا ور میں کا فرق کی کو نیاس کی برخوا کرنے ہوئے وہ ایک کرف اشارہ میں کو بیشا ور میں کا فرق کی کو نیاس کی برخوا کو بیشا ور میں کا فرق کی کو نیاس کو بیشا ور میں کا فرق کی کو نیاس کی برخوا کو بین کو کرف کو نیاس کو بیشا ور میں کا فرق کی کو نیاس کو بیشا ور میں کا فرق کی کو نیاس کو بیشا ور میں کا فرق کی کو نیاس کو بیشا ور کو بین کا فرق کی کو نیاس کو بیشا ور کر کا کو بیشا ور کو بی کا کو بیشا ور کو بیکا کو بیشا ور کو بی کا فرق کی کو بیاس کی بر کو بیاس کی بر کو بیاس کی برکو بین کا فرق کی کو بیاس کو بینا ور کو بیاس کی برکو بین کا کو بینا ور کو بی کار کو بین کا فرق کی کو بین کو بین کو برکو کی کو بین کو برکو کر کو بیاس کو برکو کی کو برکو کر کو برکو کی کا کو برکو کر کو برکو کی کو برکو کر کو ب

" ہم دونوں قدموں ہیں حرف" مذہب " کا فرق نہیں ، ہا ما کلچرا کیک دوسرسے سے الگ سے - ہادا دہن ہمیں ایک صفا بطرد حیات دقیا ہے بوزندگی کے ہرشعیہ میں ہادی وا ہ نمائی کرنا ہے - ہم اس صابطہ کے مطابق زندگی بسسرکرنا جا جننے ہیں ؟"

اس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کی بنیاد اس دعویٰ برفقی کہ ابست ہوا ایک بذہب نہیں مبکر دین جے جسے آج کی مطلاح میں تارٹی نظام کہنا چاہیئے ۔ ہددین ایک اُنگ آذا دمنک شین ہی مروشے کا را سکتا ہے جہاں اس کے احکام اور اصول ُ قانون کی شکل میں نا فذکہئے جا سکیں۔

(مہاتما) گاندھی کی دُور رس نگاہ نے اس " خطوہ " کو بھانب لبا اور سمجھ لیا کہ جب نک مسلا نوں کے دل سے مذہب اور دبن کے اس تعتور سونکال مذد یا جا شے اور انہبی بہا وہ اس قصور کی مخالفت نہرب ہے اس قصور کی مخالفت نہرب ہے اس کے سے کہ اس لام بھی باقی نزام ب کی طرح ایک مذہب ہے اس وہ وقت نک باکستان کے مفد مدکو عبدیا نہیں جا سکتا ۔ اس کے لئے انہوں سے سب سے بہنہ طرن کا دبیہ سوم کا کہ، ہندور سانی بچوں (ہن وہ وں اور مسلانوں ، سب کے بچوں ) کی تعلیم ہیں یہ بات داخل کر دی جائے کہ سب مذام بست سے بہنہ ودھم اس کے بیت بین دور میں ہے تربیم بھی وہی ۔ کسی مذہب کو دو سرسے مذہب بیفنیلنٹ نہیں ۔ اس لام مہندور دھم م

عیسائیت دی وسب بکساں ہیں - اس کے لئے انہوں نے اپنی مشہودِ ملیمی اسکیم (ودیا مندر با واردھاکی ایمیم) جادی کی اورا سے عملاً مدرسوں ہیں نافذ کرنا جا ہا۔

مندویہ کچھ کرد الم فقا --- اس سنے یہ کچھ کرناہی تھا۔ باکستان کے مطالب سے اس کا وہ خواب ، بردشان مواجا وابخ نظام سن گروسے وہ مندوستان کی سلم آبادی برا بنی حکومت مسلط کرنا چاہتا مقالیکن آسمان کی آنکھ اس عرب انگری اسکا کو جرب سے دیکھ وہی کہ اس کی اس مخالفت ہیں تو دمسلما نوں کے اکا بریں - بالحقوص دین کے علم برواز معنوات سے دیکھ وہی آگے آگے تھے ۔ جنا کچہ ترب اور دین کے اس فرق کو جمانے اور اسلام دین کے علم برواز معنوات بیا ایک مذہب ٹابت کرنے کے لئے مولانا ابوالکلام آدآ د (مرحم ) نے ابنی تف برانقران (ترجان القرآن) مکھی جس کی حبدا قول (نفسیر سوڑھ فائح) ہیں بارباد اس دی ہے کے دیرایا گیا کہ

" عاملگیرسخاتیاں تمام خلیہب میں بیکسال طورمہ با اُریماتی ہیں۔ اسسادم کاکہنا ہے کہ اُگر مذہبب کے بیرو ایپنے اپنے خرہب پرکا دہندمبوچا ٹیم تومیوا منشنا پورا ہوجا تا ہے ۔"

۔ کانگریس نے ان کی اس تفسبہ کا نرجہ مختلف ہیں ،لاکھوں کی تعدا دمیں شائع کرا ہا۔

اً وصریہ کچھ ہدد ہم بھا ا ور اِ دھر فا ہُراِ عظم اُ اپنی اس پیکا دکو برا بروٹ ہم اِ نے بھا دہے تھے کہ اسسنام ایک مذم ب نہیں ، دہن ہے ۔ جنانچہ جب مادچ سنتی 19 ہے میں مسسلم لیگ کے سالانہ اجلاس (لا ہور) ہیں پاکستان کا دیزولیٹن پیش ہوا توانہوں سے اپنی صدارتی تفرمہ میں فراہا :۔

میرسے بئے یہ اندازہ نگانا تبہت مشکل ہے کہ آخ ہا درسے ہندہ بھائی، اسسال اور مبندہ دست کی صفیقت اورا ہم بہت کی سمجھنے سے گریز کریں کر دہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ بید دونوں مذہب نہیں مبکہ ا بکسہ دوسرسے سے مخلف معامشرتی نظام ہیں اور اس بنا پرمتی ہ قومیت ایک ایسا خواب ہے جو کبی مشرمندہ تغییر ہوسکتا۔ با در کھیئے مبندو اور مسال ن بذہب کے مہما ملے ہیں دفھ براگانہ فلیسفے دکھتے ہیں۔ دولاں کی معاشرت ایک دوسر سے سے مخلف ہے۔ یہ دوالگ الگ تہذیوں سے تعلق رکھتے ہیں جی کی بنیادیں منفا د تفیق دات ہر ہیں۔

ملى وللناآذآ دوروم) ك اس تفسىبرك ترديري، بيَن سنداسى نه ملتے بين ايک مجر لوبيمقاله مكما مقا بيست ملک بين بيرى مقبولتيت حامل بورتى . بيمقا لداب ميريسے مجوع بمعنا بين دفرووس گم گشتة ) بين شامل مبود پکا بيست.

دواہیں قوہوں کواکی نظام سلطنت میں کی جا کردنیا باہمی منا قشت کوٹر جائے گا ور بالآخراس نظے کو باش باش کردسے گا جواس ملک کی حکومت سجے لئے وضع کیا گیا ہے۔

ان تعرکانند کے سا تق مطالبۂ پاکستان کاریز ولیوش پاس کیاگیاجس سے مسلمانوں کی تحداگانہ مملکست کے مطالبہ کوسیات سنارچال مہدگئی -

اس کے بعدریرسوال سامنے آبا کہ جب بیخطروز میں مال ہو اِسلامی مملکسٹ کے قیام کے لئے اواس میں ملکن کس اندازی ہوگی۔ آب کوباد ہوگاکہ

می ایرازی ہوئی۔ اب ویا دہوگاں ایک کا تھا کہ ایک کا تھا کہ میں مملکت کسی ایرازی ہوئی۔ اب ویا دہوگاں ایک کا تفاق را علام ایران کا تفاق را علام ایران کا تفاق اس میں انہوں نے فرایا تھا کہ مسلم مملکت کا میرا ہرمطا لبر، ہندوستان ا وراسلام دو نوں کے لئے منفذت بخش ہوگا ۔ ہندوستان کواس سے استقیقی امی اورسلامتی کی خوات کی جوق توں کے توازن کا فیطری نمینچر ہوگ اوراسلام کواس سے ایساموقع میں تراق جائے گا جس سے ہراس کھی ہوگا وراسلام کواس سے ایساموقع میں تراق جائے گا جس سے ہراس کھی ہوگا ہے۔ اسس بر دروستی مکا دکھا ہے اور ہراس فابل ہوسکے گا کہ ہرا چنے توانیں ہندیم اور ثقافت کو بھر سے زندگی اور جسے زندگی کا کہ ہرا چنے توانیں ہندیم اور ثقافت کو بھر سے زندگی کے اور جسے زندگی کے اور جسے زندگی کا کہ ہرا ہے توانیں ہنا سکے بھر سے زندگی کا کہ ہرا ہے توانیں ہنا سکے گا

المرام المال الما

علامدا فالكَّرِيكِ مِن وه بلندلِق ومان مقع جن كى بنابية فامُعِظمُّ نعد (٥ دسمبرسيم والماليم كوايم القبالُ كى تقريب

انہیں ان گراں قدرانفاظ میں با دفرایا مھا :۔

اس سے ظاہر ہے کہ قائد الم شکے ذہن ہیں یہ تفتور موجود مقاکہ باکستنان ، مسلانوں کی دورسری مملکتوں حبیبی مسکست نہیں ہوگ ۔ یہ وہ مملکت ہوگ جماسیام کی عظمت گزشت کواز سرنو ذندہ کرسے گا۔ مسکست نہیں ہوگ ۔ یہ وہ مملکت ہوگ جماسیام کی عظمت گزشت کواز سرنو ذندہ کرسے گا۔ انہوں نے لام رفیم بر مسلم کے اور میں مسلم کے ایک میں مسلم کی کا نفرنس میں تقریب اسلامی قوانیں کرتے ہوئے کہا :۔

وم مسلان ، پاکستان کامطالبراس سنے کرتے ہیں کہ وہ اس ہیں اپنے صابطہ دحیات میکھافتی نشوہ نما کروایات اور اسٹلامی قوانین کے مطابق نیندگی بسرکرسکیں یک

بون هيه المدوين انهون في فرند ومسلم استوديك كيم البين بينيام بين فرمايا ،-

اله باکنتان سین مطلب به نهیس که بهم عیرملی حکومت سے آزادی جاہیت بیں ۱۰ بی سیے خلیقی مرادسیم آغیرالی میں جس سے مطاب به نهیس که بهم عیرملی حکومت سے آزادی جا ہے جس کا تخفظ نہا بیت حزوری ہے۔ بہم کے حرف اپنی آزادی ہی حصل نہیں کرنی عہمیں اس قا بل تھی بنتا ہے کہ بہم اس کی صفاطت کرسکیں اور اسلامی قصور اس اور اصولات کے مطابق زندگی سبر سنتا ہے کہ بہم اس کی صفاطت کرسکیں اور اسلامی قصور اس اور اصولات کے مطابق زندگی سبر سکرسکیں۔ "

میں نے ابھی ابھی کہا ہے کہ قائد الفائم کا بہ انداز مقاکہ وہ کیسی باشت کومہم اور طبرواضی نہیں رہنے وینے تھے ۔ پاکسنا

کے منعتن البی تک۔ ان کے بہنجالات ہا دسے سامنے آسکے ہیں کہ اس سے مقصد اسلامی مملکت نفاجس ہیں ہم اپنے تصویرات کے منافع ہوں ہیں ہم اپنے تصویرات کے مطابق اسلامی قوائیں گا اسلامی فوائیں تصویرات کے مطابق اسلامی قوائیں گا اسلامی قوائیں کے اسلامی فوائیں کے معلیم کے اسلامی فوائیں کے معلیم کے اسلامی فوائیں کے معلیم کے اس کا جواب مختلف ماتا ہے ۔ سوال بہ ہے کہ کہا فائد منافع کے ان اصطلاح کے معلیم کے اسلامی کی استعمال کردیا فواہ ابنے مفہوم کو منعیق طور ہر بھی بہان کیا منا ۔ ا

انہوں نے حسب عادت متعبی طور برنیا دیا بھا کہ " اسلامی نظام سے ان کا مقصد کیا ہے ؟ اگست کے میں وہ حبیر آباد روکن نظام سے اس سے اس باس بیسے ہوئے ہے۔ وہل عثما نبہ بونیورسٹی کے طالب علموں سنے ، ال سے اس باس بیسے ہیں میں وہ حبیر آباد روکن نظام سے اس بیسے اس بیسے ہیں بات واضی مرحا آل ہے کہ اسلامی نظام سے ان کا منعبی مفہوم کیا بھا ؟

ر بیرا تنتاس سالفرنفزربین آچکا ہے، وہاں سے دیکھ لیا جائے ۔ صلے پر)

آپ اس جواب کے ابک افغار ہر خور کیجئے اور در کیجئے کہ اس حقیقت کوکس فدر غیرہ ہم مختفر کیں جامے لفاظ بیں بیان کر دباگیا ہے کہ کو اُن کھنے ان کا انتھا ہے جس بیں بیان کر دباگیا ہے کہ کو اُن ملکت اسلام کس طرح بنتی ہے ۔ اسلام کی بنیا دی تعلیم لَا اِن کے اِنَّا اللّٰہ ہے جس کے معنی ہر ہیں کہ خدا کے سواکو اُن اور سستی ایسی نہیں جس کی اطاعت اختیار کی جائے۔ یاب اٹھ کھٹے اِنّا فیصلہ اس کے سواکسی اور کا فیصلہ فابل فیول نہیں سوسکتا ۔ کسی اور کو اس کاسٹن ہی مصل نہیں کہ کسی سے اپنا فیصلہ اور حکم منواثے۔

لیکن خلات الدین خلات این ویجهی مطلق واست کانا مے ۔ اس کی اطاعت کی علی نسکل کیا ہوگ ، کیسے علام کیا جا کھا کہ فلال معاملہ ہیں اس کا حکم اور فیصلہ کیا ہے ؛ اس کا جواب ہر ہے گراس کی تعبیل کا علی فدلیہ قرآن مجید کے احکام) ورا صول ہیں " اسی سے اس کا ارشا دہے کہ: [ تَنْبِعُوْ المَا أُنْدِ لَذَا آ اَشِکُوْ وَ قَدْ تَنْبِعُوْ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

« مسطرجناح» بإكسنان كماسلامي مملكسن كيم منعلَّق برتصوّر بهيش كردا؛ نفا ا وسروين كيع علمبروا رحض إن بركهم

مطالبُ الكِستان كى مخالفىت كردسيے عقے كہ

مع جولوگ ہر گمان کرتے ہیں کہ اگر مسلم اکثر تبہت کے علاقے مہندواکٹر تبہت کے تست تط سے آزاد مہوجائیں اور بیاں حببوری نظام آنا نم مہوجائے تو اس طرح حکومت الہٰی قائم ہوجائے گ 'ان کا گمان غلط ہے۔ درامل اس کے نیتجہ میں جوکچیو حال ہوگا وہ مسلمانوں ک کا فرانہ حکومت مہدگی <sup>ہا۔</sup> سیتجہ میں جوکچیو حال ہوگا وہ مسلمانوں ک کا فرانہ حکومت مہدگی <sup>ہا۔</sup> \*\*

یعی جس حکومت کے متعلق ہے اعلان کیا جا رہ تھا کہ اس میں آزا دی اور با بندی کے حدود، خدا کے متعلّبی کردہ سول ' اس کے خلافت لوگوں کو ہے کہ کر محظر کا با جا رہ مقا کہ وہ مسلانوں کی کا فرانہ حکومت میدگی۔

'' وہ کونسادشنہ ہے جس ہیں منسلک موسف سے تمام مسلال جسدواحد کی طرح ہیں۔ وہ کونسی خجا ان ہیںجس بران کی مکنٹ کی عمارت استواد ہے۔ وہ کونسا لنگر ہے جس سے اس اُمکنٹ کی کشنی محفوظ کردی گئی ہے۔ '' اس کے بعد خود ہی اس سوال کا بواب اِن الفاظ میں دیا کہ

حل دیکھٹے ستبرابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی کتاب سب اِسی کنش مکش "حصّہ سوم ۔

« وه بندهن ؛ وه دستنه ؛ وه جیان وه سنگر فراک کاب خطیم قرآن کریم ہے۔ مجھے بقیم کی مہر کریم ہے۔ مجھے بقیم کی مہر آگے طرحتے جائیں گئے ہم میں زیادہ سے ندیادہ وحدت پیدا ہوتی جاشے گی۔ ایک خدا ؛ ایک رسول ، ایک کتا ہے ؛ ایک اُسول ، ایک کتا ہے ؛ ایک اُسول ، ایک کتا ہے ؛ ایک اُس کت ؛

یہ کچھ فائر ﷺ نے حصولِ باکستان سے بہتنے کہا تھا ہعض گونٹوں سے اب بہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ باکستان سے پہلے تو بہتیک فائراعظم ؓ نے بہر کچھ کہا تھا اسکے جعولِ باکستا حصولِ باکٹنان کے بعد ۔ سے بعدًا نہوں نے اپنے خبالات میں تبریلی پیدا کر ہے ہے۔

ندرون ہر کرہردی کی واقعات کے خلاف ہے بلکہ جس شخص کو قائم اعظر ہے کی طبیعت اور کرد ارسے فراسی مجی واقفیت ہے وہ بلانوقی کہ دیے گاکہ کھن ابھتان عظیمۃ حصول پاکستان کے بعدانہوں نے کتوبہ اللہ ہے۔ میں خات دنیا ہال (کراچ) میں حکومت کے افسروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ؛۔

" پاکسان کافیا ہجس کے لئے مچم گزشت دس سال سے مسل کوشش کردہے تھے، اب خدا کے فضل سے ابب سے مقین نے اب خدا کے فضل سے ابب سختین نا بتر بن کریسا منے آجیکا ہے۔ لیکن ہا دیے لئے اس آزاد مملکت کافیام مقصود بالڈات نہیں کھا ابھیکہ ایک عظیم مقصد کے حصول کا ذریعہ کھا ۔ ہا دامقصد یہ تھا کہ ہیں ایک ایسی مملکت بل جا مقصوص میں ہم اپنی دوشنی اور فقا فت کے مطابق فشود فا باسکین ہودجہ اور جہا اسلام کے عمل بحران کے اصول آزادا ند کو در بر و کو بی محل لائے جا سکیں یہ اسلام کے عمل بحران کے اصول آزادا ند کو در بر و کو بی محل لائے جا سکیں یہ

"اسلام کے عدلِ قرآنی کیے اصول کیا ہیں ، اس کی تشریح ذرا آگے جیل کرسا منے آئے گی - اس مقام بہیں حرف یہ بنانا چاہنا ہول کہ جن اسلامی اصولاں کا علان ، قائمرِ اعظم می متحرکیب پاکستان کے دوران کیا کہتے ہے ، اہمی کا اعادہ پاکستان کے حصول کے بعد بھی کرنے دہیے تفسیم ہندکے بعد مندووں لئے جس قدر مسلانوں کا کششت وخون کیا وہ تادیخ کی نها بینت بجرت انگیزنونی واسستان سے ۱۰ اس وقت حالات بڑینے ذک تھنے جی کی وجیمسایاں بہت معتمل بو پرلیشان تھے۔ ان حالات بیں قائد عظمیم کنے بسار اکٹھیجیٹی 19 کے دونویوسٹی اطعیری (لامور) میں کفررکرتے موشے فراہا:۔ "اگریم نے ان حالات بیں ، فرآن سے داہ نما ئی ہی ، توہم ہندؤوں کی سازش کے علی الرغم کا مہاب موکرد ہیں۔" وہ ایسے نا مساعدحالات بیں بھی ، فرآن ہی سے داہ نمائی چھل کرنے کی نعفین کرنے تھے۔

تنگیل باکستان کے بعدسب سے اہم مشلہ وستور باکستان کی تدوین کا تفاسان کی تدوین کا تفاسان کی تدوین کا تفاسان کی طرف اُعظر دہی تھیں، یہ دیکھنے کے لئے کہ برگوزائیدہ مملک ست جواسلام کے انسرنوا حباء کا دکوئ ہے کروچو دیں آئی ہے ، اپنے لئے دستورکس انداز کا مرتب کرتی ہے - اسلیے ایس قائد اِعظم نے فروری میں ابل امریکہ کے الم ایک ببغیام براڈ کا سط کیا ہجس ہی کہا کہ اس قائد اِعظم نے فروری میں ابل امریکہ کے الم ایک ببغیام براڈ کا سط کیا ہجس ہی کہا کہ ایک ببغیام مراڈ کا سط کیا ہجس ہی کہا کہ اس آئیں کی آخری کل اوری کا آئیں ہوگا ۔

اس باک سی موگی ۔ لیکن مجھے نفین سے کہ وہ اسلام کے بنیا دی اصولوں کا آئینہ بردار ، جمہوری انداز کا آئیں موگا ۔

اسلام کے یہ اصول آج بھی اسی طرح علی زندگی پرمنطبق موسکتے ہیں جس طرح وہ نیرہ سوسال پہلے ہو ۔

اسلام کے یہ اصول آج بھی اسی طرح علی زندگی پرمنطبق موسکتے ہیں جس طرح وہ نیرہ سوسال پہلے ہو ۔

سکتے نشے ۔ اسلام کے یہ اس وحدیت انسانیت اور مرا کہ کے سا تقدیدل اور دیا نت کی تعلیم دی ہے۔

سسکتے نشے ۔ اسلام کے اسلام کے ایس وحدیت انسانیت اور مرا کہ کے سا تقدیدل اور دیا نت کی تعلیم دی ہے۔

اب آپ سے بھے لیاع بیان من اکہ بھارسے ندیبی بیشوا تحرکی پاکستان کے خلافت کیوں تھے واور وہ کیوں مسلم جناح سے خلاف اس قدر پر و بگین کا کرنے تھے و برقوم کی انتہا کی برسمتی تھی کہ قائد عظم کی علیم کے انتہا کی برسمتی تھی کہ قائد عظم کی علیم سے بھرنے ایفا نہ کیا اور انہیں اننی مہلت ہی نہ مل سکی کہ وہ دستور پاکستان مرتب کرسکتے و در نہ بہاں چودہ نیدو سال سے مذہب کے اس میں برجوانتشاد بیبا کیا جا دو ہے ، ملک اس سے بہے جاتا اور اس وقت کہ جمادی کشتی میت کہیں مینے جکی مہدتی مید اللہ داستان ہے جو ہما دسے آج کے سے جہادی میں مینے جکی مہدتی ۔ بہرحال برایک الگ داستان ہے جو ہما دسے آج کے

موضوع سے ہٹی ہوئی ہے۔

اب اسلام کے عدل عمرانی کے ان اصوبوں کو د پکھٹے جن کی طرون بیلیے اشارہ کیا جا چکا ہے۔ اسلام کامنتہیٰ بہے کہ ایکے فردی تمام مضمرصلاحیّتوں کی ا*س طرح* نشد و نما ہوجائے کہ وہ اس دنیا بیں اورا<sup>س</sup> کے بعد حبات افروی میں زندگی کے ارتفائی منازل طے کرنا ہوا آگے طرصا جلاجا سے -اس مقصد کے سے وہ سنب سے بہلے ، افراد کو زندگی کی بنیا دی حزور بانت لزوراک الباس ، مکان دینیو) کی طرحت سے بلے فکر کردتیا ہے ' تاکہ وہ الممینان سے بہند مقاصدانسا نیتن کے حصول کے لئے جدوجہد کرسکیں ۔ اس کے لئے اسلامی نظام مملکست ، تمام افرا ومملکست کو اس امرکی منانت ، دنیا ہیے کہ " ہم خداکی طروٹ سے تمہاری اور تمہاری اولادکی حزور باشپ زندگی کا دمر لیبتے ہیں تہر اس كانا اسلام كاعدل عراني بيد علامه اقبال سي المساق المراه الماك المراهم كالمراهم كالمرام البين خط بين الكها تفاكه " سوال يربي كرم الان كا واللاس كا علاج كباب ؟ فبك كامت تقبل اس سوال كرحل برموقودت بهد اگرلگیب بنے اس باب میں برنہ کیا تو مجھے یقین ہے کہ عوام اس سے اسی طرح ہے نعلّی رہیں گھے جس طرح اس ونت کے بیان اس مشلہ کا حل میں میں ہے ہاری چوش قسمتی ہے کہ اسلامی آئین کے باس اس مشلہ کا حل میرود جے۔اس آئین کو دوروا صریعے نفع قران ہی دوشنی میں مزیدنشو و غادی حاسکتی ہے۔ اسلامی آئین سے طوبل اور گہرسے مطالعہ کے بعدیش اس نتیجہ بر بہنجا ہوں کہ اگراس نظام کو اچھی طرح سے مجھ كرنا نذكردباجا شيئة تواس سيسكم ازكم بروزد كوسامان برودش حزور مل جانا ببع-أگرمبندوُوں ہے · سوشل دیا کریسی کو ابنے ہاں قبول کراہا نوم تدومت کا فاتم مردجا کئے گا انکین اسسادم سے لئے سيشل وبأكريسي كواليب مناسب اندازيس فبول كربيناجس سيربداس كيراهبونوں سير نظمكرا، اسلام بیں کسی نبدیل سخے مترا دعت نہیں موگا مبکر اس سے مفہوم بہ سوگا کہ بھم اسلام کو بھیرسے اس منتره صورت میں اختیار کررہے ہیں حبیباکہ بیرمنزوع میں مقالہ

تشکیلِ پاکستان کے بدرجب ملکت نے اپنالاسطیٹ، بنیک کھولا ، توجولائی شمیم ولی میں اس کے افتتاح کی نفریب، قائر آعظم کے ملکت نے اپنالا اسطیٹ، اس موقع برا نہوں نے جو تقریر فرمائی لاور میرا خیال ہے کہ نفرین فرمائی لاور میرا خیال ہے کہ دیران کی نندگی کی آخری تقریر کھی ) اس میں کہا کم

" بهاریسے ببیٹن نِظر مفصد بہ ہے کہ بہاں کے عوام خوش حالی اور اطمینا ان کی ذیدگی بسرکرسکیں - اس تفصد کا

حصول بمغرب کے اقتصادی نظام کوافنیار کرنے سے کہی نہیں ہوسکتا۔ ہیں ا بنا ما ستاک ہوں کرنا جا ہے ہے اور دنبا کے سائنے ایک ایسا نظام بیش کرنا چا ہیے جو اسلامی مساوات اور عدل عمراتی کے اسلامی نفتورات برمینی ہو۔ حرف بہی وہ طربی ہے جس سے ہم اس فرلیف سے عہدہ بر آ مہوسکیں گے جو اسلامی نفتورات برمینی ہو۔ حرف بہی وہ طربی ہے جس سے ہم دنیا کو وہ بیغیم دیے سکیں گے جو اسلامی نفتورات برمسلان ہونے کی حیثیت سے عائد ہوتا ہے اور ہم دنیا کو وہ بیغیم دیے سکیں گے جو اسلامی تناہیوں سے بچا ہے گا اور نوع انسان کی بہنود ومسترت اور خوشالی کا هامن ہوسکے گا ۔ برکام کسی اور نظام سے نہیں ہوسکن کا مسان کی بہنود ومسترت اور خوشالی کا هامن ہوسکے گا ۔ برکام کسی اور نظام سے نہیں ہوسکن کا

کیکی ظاہرے کہ جاگیروادی ، زمینداری اور سرایہ دادی کی موجودگی ہیں ، اسلام کا بیرمعا شی نبطام قائم نہیں ہے کتاب تحرکیبِ پاکستان کے دوران ، ملک کے بڑے نے زمیندا را ورسراتی واڈسلم لیگ کے ساتھ تھے لیکن قائم انہیں کہ دھوکے ہیں نہیں دکھنا جاہئے تھے کہ حصول پاکستان کے بعدان کی لوزیش کیا موگی ۔ انہوں نے نشکیلِ پاکستان سے بہرت بیلے ، سام و احترین ، ال اندا اسلم لیگ کے دہل کے سیشن میں ترملا اعلان کیا کہ

برادران عربیز ایر تفامختصرالفاظیس، قائراعظم کے نفت کرکی گدو سسے پاکستان کا نفشہ --- بعنی ---

ملكت بإكستان كانقشه

(۱) ایک ایسی ملکست جس بیں مہاری آزادی اور با بندی کے حدودِ قرآن کریم کی تروسے منتعیّن مہوں ۔

د ٢ مجس ميں كوئى قالون ايسا نه موجوز آن كميم كيے خلاف سو۔

(m) جس بیں بختا کریسی بعتی مذہبی میٹنیوا قداں کا اجارہ داری کا کوئی سوال مذہبے۔

(٣) جس میں کوئی فزد اپنی بنیا دی حزوریات زندگی سے محروم نہ رہینے یائے۔

(۵) اورجس مین سرماید داری اورزمینداری کے عبراسلامی نطام کوختم کردیا جائے.

(۲) جس میں ندمغرب کی ہے لگام جمہود بین راہ پاسکے ندردس کی سرسام خیزاشنزاکیّت \_\_\_جس میں نظام سیاست ومعیشت ہرحال حدود الترکے تا بع رہے۔

یہ تھا دہ مقصد جس کے لئے فائر اِ عظم نے باکستان کے لئے انگریز ا ہندوا ورخود سلان کو ان نصورات کے کے خلاف جو کھی لڑا کی کری ہم ہاں وقت کا ، باکستان کو ان نصورات کے مطابی منت کی نہیں کرہے اس وقت کا ، باکستان کو ان نصورات کے مطابی منت کی نہیں کرسکے اس سے جری برختی ہر ہے کہ خود بر تصورات ہی رفتہ رفتہ فوم کی نظروں سے او مجل ہوتے چلے جا رہے ہیں ۔ انجھی بیال ، دال ، الیسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے تحریک باکستان میں علی حصر او جسل ہوتے چلے جا دہے ما تھ کا کو کری سعادت نصیب ہوئی ہونہوں نے ، ان کے ان ادشادات نصیب ہوئی ہونہوں نے ، ان کے ان ادشادات نے بیات کو اپنے کا لؤں سے سنا اورا پنی آنکھوں سے پھوا ۔ بیات کو اپنے کا لؤں سے سنا اورا پنی آنکھوں سے پھوا ۔ بیک میں یہ بیات کو اپنے کا لؤں سے سنا اورا پنی آنکھوں سے پھوا ۔ بیک میں یہ بیات کو اپنے کا لؤں سے سنا اورا پنی آنکھوں سے پھوا ۔ بیک میں یہ بیات کو اپنے کا لؤں سے سنا اورا پنی آنکھوں سے پھوا ۔ بیک میں یہ بیات کو اپنے کا لؤں سے سنا اورا پنی آنکھوں سے پھوا ۔ بیک میں یہ بیات کو اپنے کا لؤں سے سنا اورا پنی آنکھوں سے پھوا ۔ بیات آ ہست آ ہ

ہاری آنے والی نسلوں کو اتنا بنا ہے والا بھی کوئی نہیں ہوگا کہ پاکستان کیوں مانگا گیا تھا۔اوراس سے مقعود ومفہوم کیا تھا ؟ کس ندرسنگین سے ہارا پہجرم کہ ہم نے آج تک نہ تحریب پاکستان کی کوئی ایسی مستندّار رکے مرتب کی سبع جس ہیں بہمقا صداً بھرکرسا منے آجا نیں اور نہ ہی قائر اعظم کی کوئی ایسی سوائے عمری مرون کی ہے جوان کے ان نصورات کی آئینہ دار ہو۔ والسلام

(سطا والمروي



### بِسْمِ اللّهِ الزَّمْنِ الرَّحِيْمِ

| عِبَالِهِ             | •<br><u>}</u>          | ر<br>کس                                   | اکشا       |  |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|--|
| روم وفعاً پر <u> </u> | ہے<br>بھے فائدِ الم کے | کی صبع، سالڑھے نوا<br>کے لاہور کسے زیرامِ | السنبيرسية |  |

وراس وفت کوئی آفن البی بربا نہیں مید رئیس کے نتاتی بینہ کہا گیا مبدکہ اسے مسلمانوں سنے بربا کیا تھا،
خواہ اسے دام دین اور مآما دین سنے ہی بربا کیوں نہ کیا ہو۔ کوئی بلاآسمانوں سے ایسی نہیں آئی جس
سے سب سے بیہے مسلمانوں کا گھرنہ تاکا ہو۔ کوئی کانٹوں والا درخت اس زمانے ہیں نہیں اگا جس
کی نسبت بینہ کہا گیا ہو کہ بیمسلمانوں نے بوبا ہے۔ کوئی آتشیں مگی لانہیں اٹھا جس کے بارسے ہیں
بیمشہور نہ کہا گیا ہو کہ اسے مسلمانوں نے اٹھا باہے ،

یمی تفقیاس قوم کے وہ ناکردہ گناہ جن کی باواش میں طواکٹر مہٹر نے اپنی کتاب (دی انٹرین مسانز) میں تجویب کردیا تھا کہ متقبل کے مہند وستان میں مسلائوں کا مقام کلٹر اروں اور سقا ڈن سے زیادہ کچھ نہیں مہوگا۔

لیکن میں اسی ذما نے میں نور انگریزی حکومت کے ایک دفتر کا معمولی ملازم (صدرامینی کا سردشتہ ار) جس کے بہن اور جوان کا ذما نہ نور اس کے اپنے الفاظ میں گٹری کھیلئے ،کنکوٹے ٹے اٹرا نے اور فاج مجر کے دیکھنے میں گزرا مقا ، اس قوم کی خاکس ترسے چنگاری میں کرا مجموا اور دیکھتے ہی دہیجتے قوم کے عوق مردہ میں زندگی نیش مقا ، اس قوم کی خاکس ترسے چنگاری میں کرا مجموا اور دیکھتے ہی دہیجتے قوم کے عوق مردہ میں زندگی نیش موادت میں کو سندہ اس کے دل میں قوم کوسندہ النظام کا احساس میں موادث جھا ٹی ہوئی الیسی کا عالم کیا تھا ، اس کے متعدی نمود کیا تھا کہا ہوئی الیسی کا عالم کیا تھا ، اس کے متعدی نمود کیا تھا کہا ہوئی الیسی کا عالم کیا تھا ، اس کے متعدی نو معدی نو خود کہا تھا کہ

" بَبَ **امل** وقت *برگز بر*نہیں بمجھ نا نظا کہ قوم مچے بنرب سکے گ اورا ڈسرنوعزّت باسے کے قابل ہو۔ حائے گی۔ آب لقین کیجئے کہ اس عمٰ نے مجھے ٹبرہا کر دبا اورمبرسے بال سفیبر ہوگئے۔ " یم بی ایسے متب کے قوم کے عم نے جس کے جوانی ہی ہیں بال سفید کرو سیے کھے ، سببرا حمد خال کھا ہو بعد میں مسرسید کے نام سے منعاوف مہدا ۔ اس زمانے میں بھی اس کے دل ہیں قوم کے عم کی گہرا کی اور کیر پر پر طرح کی مبندی کی کھا کیفیت بھی ، اس کا امدازہ ایک واقعہ سے لگا بیٹے ۔ اس سے اس عالمگیر طفشا دکے زمانہ میں محض انسانی مہردی کی بنا پر بعب سے بسی انگریز عود توں اور بچل کی جاں بچائی گھی ۔ حکومت لنے ان کی ان خداج ہت کے صلے میں دوست سے انگریز عود توں اور بچل کی جان بچائی گھی ۔ حکومت لنے ان کی دوست کے ساتھ ایک معقول جا کہ اور اس کے ساتھ ایک معقول جا کہ اور بیش کی میں میر بیٹر کی بلندمی اندوں اس سے اس میش کش کو ہے کہ کرمست دکر دیا کہ کی بلندمی انسانی اس سے اس میش کش کو ہے کہ کرمست دکر دیا کہ

"اكبيم ال عجائي كي نون سي ابني بياس كجها أي مجيد كسي طرح كوادا نهيس سوسكتي"

اس فيمسلم اليجكين فالفرش كى ايك لقربيين اس وا فعد كا وكركر تف معيت كماكم

« بَيَ النِي النِي كِهَا كَمْ مِحْصِينِ وَمَا وَهُ مَا لاَئُنَ اسَ دَنيَا بِي كِوثُى مَرْمِوكًا كَهُ قَوْم بِرتَو بِهِ مِرا وَى مَهِدا وَ وَ بِي النَّ كَي جَامُرا وسِلِ كَرتِعَلَقَهُ وا دِنبُون رِجِياً كَجِرِ مِينَ فِي السَّيْرِ لَكُن مِسْطِهَا حَثْ الْكادكر وبا ِ

بادرہے کہ مرسی بڑاس زمانے میں انگریزی حکومت کا ملازم عقا اور وقت ابسا تھا کہ گور نمنط کی طرف سے اس خسب می بیٹی کش سے انکار، اس نخص کو با مغیول کے ذمرہے میں شامل کرا دینے اور مجھانسی کے تختے پر بھکوا لیئے کے نے کا فی مقا۔ اس کے بعد سرس مجل کے اس نیادا ور مہری کے ساخت آگیا اور ایک طرف مسل اول کو انگریز کے استعمار اور مہری طرف ان ان مجھر سے مہدئے تنکول کو انگریز کے استعمار وف مہرگا۔ کی وسیسہ کا دیوں سے بچاہئے اور دوم مری طرف ان ان مجھر سے مہدئے تنکول کو اکٹھا کرنے میں ہم تن معروف مہرگیا۔ وہ اس زمانے میں کہا کرتا تھا کہ

میں جب دان کوآسان کی طرف دیکھتا ہول تو اس کے اس حقے کی جو نیلانبلا بسباہ اور طحرا اُونا سادکھا ٹی دنیا ہے کچھ کھی بروا ، نہیں کرنا ' بلکہ ان سستا دوں کو دیکھنا جا ہتا ہوں جواس برجکتے بیں اور معشوقانہ انداز کی کشش ہسے مہیں اربی طرف کھینچنے ہیں۔ " اور بھے وہ اپنے سامھیڈل سے سوال کی کرنا نھا کہ

متارول كود كيف كى تمنا كالم ابنى قوم بين اس فسسم كے لوگ بدا كئے بغير جوستارو كام بين باعرت بنا سكتے ہوء ؟ نگاه بين باعرت بنا سكتے ہوء ؟

دہ قدم کے لئے یہ مجھ کروا تھا اور قوم کے علمائے کرام اورمفتیانِ عزامم اس میرکفر کے فتوسے لگانے کے جہافیظیم

می صورت کتے اور ساوا ذور اسے کمی ، لا مذہب ، کرسطان ، نیچری ، دہر ہے ، دجا آل ، مزندا ور کا فرنا بت کرنے ہیں صوف فرا چکے کتے ۔ اس ہیں ہر فرقہ کے حوادی صاحبان شامل کتے ۔ حتیٰ کرجب فتوئی ہر چوٹی کے ساٹھ وہوادی سے صوف فرا چکے کتے ۔ اس کی مہروں اور دستخطوں سے سرستیڈکن کھیزر پاجاع ہوگیا تو بھر ہے حضرات یہاں کھر کے فتو سے محاکے محاکے محاکے محاکے محمع ظلمہ بہنچے ، تاکہ حربی شریف کی مہروں سے فتوئی کی کمیت

كوا ورزبا ده نبست كباجائي - جناني انهول نساهي فرا د ياكر

لا یشخص یا تو ملی سبے یا سشرع سے کھزی طرحت مائل مبو گیا ہے یا زندین ہے کہ کوئی دین نہیں دکھنا۔اگر اس لئے گرفناری سے بہلے توب کرلی اور ان گرا مبوں سے رجرع کی اور توب کی علامتیں اس سے ظاہر ہوگئی توقیل نرکیا جائے دریہ دین کی حفاظت کے لئے اس کا قبل واجی ہے "

سرسید، قربہ قربہ، گاؤں گاؤں ، شہر بہ شہر ، کو چہ بکو چہ ، قوم کا درد دل بیں سلنے ، اس کی ذیرگی ا در نوال و دہب بود

کے لئے دیوانہ وار مجھزا تھا۔ اور آبہ حامیانِ شرع مبین ا درمفتیانِ دین مثیب کفرکے فتؤوں کا انباداٹھا ئے ،

اس کے بچھے گئے رہتے اور لوگوں کو تلقین کرنے مجھراتے کہ اگر نجانت جا ہتے ہوتو اس شخص کی کوئی بات نہ سننا ۔

اس کے جواب میں سرستید گیا کہا تھا ، سنیئے ۔ ایک مرتب وہ اسی تکھیر کے مہلکاموں اور گائی گلوچ کے حلومی علی گھھ مدرسہ کی تحمیر کے سندلے میں لامور آیا تو ایک ایشاع عظیم میں تقریب کرتے مہدئے اس نے کہا :۔

ابے بزدگان پجاب ایس آپ سے پرچیتا ہوں کہ اگر ایک کا فروم زند آپ فرق کی کا جواب ایس آپ سے پرچیتا ہوں کہ اگر ایک کا فروم زند آپ ہندس مجھیں گے۔ آپ کے لئے دولت سرا بنانے ہیں جس میں آپ آدام کرنے ہیں اور آپ کے بیٹے آدام پہندس مجھیں گے۔ آپ کے لئے مسجد بنانے ہیں جس میں آپ فدائے دوالجول کانا بہکاد لئے ہیں ، چاد افحان کانی ہا درائی کے انہ کانی ہا دولت خانے کے دشمن ہوست بند پرست ، برعقیدہ ،سب مزدور کام کرنے ہیں آپ مجھے بھی اس دولت خانے کے دشمن ہوست ہیں اور شرصی ہے تھے بھی اس مدرسہ (علی گھھ) کے قائم کرنے ہیں ایس مخت اور شرحت سے اپنے لئے گھر مینے دریجئے۔ ہیں ایک تلی اور چاری مانند نصور کر لیجیئے اور میری مخت اور شرحت سے اپنے لئے گھر مینے دریجئے۔ مرب آپ مجھے بھی اس مدرسہ ایس کا کہ مندوستان کے مسانوں کی سے بو میر ہے تھیں ؟ اس مقصد کے لئے کہ مندوستان کے مسانوں کی سے بو بھر ہے تاکہ وہ اس ملک ہیں قائم بالڈ ات اور منتقل جدا گا نہ ذوم کی حینیت و بینے کے لئے نا انگر بنز باد

خفانه بندودضا مند- انگریزا نہیں ایک باغی ندہبی فروت بِنفتور کریتے تھے یا وریہ ہو ۔ **دو ا**نگ الکٹ قومیں انہیں ایچھوٹ قرار ویینے کے دربے تھے لیکن سرسی ڈیٹے نے ان دونوں کے کا لرغم

اعلانيه كهرويا كرمند شراه وردسهان دوالگ الگس قومين بېر-

« اور محصے لفین بوگیاہے کہ بردونوں نوبیں اب کسی کام میں تھی دل سے منز کیب نہیں ہوسکیں گی-انھی تو کچھ تھی نہیں ہوا ۔ جوں جوں وفت گزرًا جائے گا برمغا لفت اور عنا دان ہنددوُل کے سبب سے انجو ربگا، جوتعلیم بافتہ کہلاتے ہیں ۔ جوزندہ دہے گا وہ ویکھے گا "

سرٹ بیرینے یہ الفاظ دیکٹ کے دیں) بنادس کے کمٹنز مرطر شک برکے سوال کے جواب بیں کہے تھے۔ باکسنا کی بنباداس نظریہ براستوار ہوئی ہے کہ مہندہ اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں۔ اس لئے ان کی مسکتیں بھی الگ الگ ہونی جا اس لئے ان کی مسکتیں بھی الگ الگ ہونی چا ایس سے جواج سے سوسال پہلے مرسٹ بیرکے الگ ہونی چا ایس این بلے مرسٹ بیرکے اس این بیار مسلم کے رکھتے ہوئے اس لئے دارالعلم کے درکھتے ہوئے اس لئے دارالعلم کے دارالوں کے دا

باکستان کی بہلی ابنیط طلب طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا تفاکہ طلب اسلام طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا تفاکہ

لا با درکھ اِسب سے سیچاکلہ لاالڈالاالت محمدرسول الشرجے - اسی پرلفین دیکھنے سے ہمادی قدم مہاری قدم مہاری قدم مہاری قدم مہاری قدم سے ۔ کھراکرہم آسمال کے قدم سے ۔ کھراکرہم آسمال کے مشاد سے جھراکرہم آسمال کے مشاد سے جھی مہدکتے تو کیا ؛ مجھے اقریب کہتم علم اور اسب لام دونوں باتوں کے توسی مہدکے اورجبی ہماری قدم کو حقیقی عرشت نفسیب ہماری ۔ "

بہ تفا باکستان کا معاراً قل سے سرت بد سے جس برہاں سے لے کرم کی معظمہ کک کے علاقے کوام نے کفر و الحاق کے فقت ان فق وی کا افر قبول کر دیتی تو ہم گمنہ گار تو ایک طرف ، نوراً اس مفدّن کا افر قبول کر دیتی تو ہم گمنہ گار تو ایک طرف ، نوراً اس مفدّن کا افر قبول کر دیتی تو ہم گمنہ گار تو ایک طرف ، نوراً اس مفدّن کا افراد کا کیا حضر ہوتا ، ان بی سے کوئی بھی عیدا اللہ الدر عبدالرحل نہ مونا ، سب لالد کردھاری معل بافق کم مدینے۔

سرسیدنی آنکھیں بندکیں نواس شعع کوسیا لکوٹ کے ایک لوجوان کے سپردکر دیا بھجواس زما لئے ہیں ہنوف ،۔۔ ہندی ہیں ہم دطن ہے مندوستاں ہمارا افعال کے ایک کا دلمنی تراندگا باکرنا نفا۔ اس کے بعد جب دن اور پ گیا اور وہ اس وطعنیت یا قرمتیت از میشندہ م کی نباہ کاربوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نواس پر نترآن کہم میں بیان کردہ پر حضیقت لیے نقاب ہوگئی کہ قومیّت کی بنیادسٹ نزکہ آئٹریا یوجی (با بیان ) ہے وطن کا شتراک نہیں ۔ چنا نجہ حب وہ وہ سے واپس آبا تواُس کی زبان ہر " ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہما دا " سے کہ جگہ

مسعم ہیں ہم وطن سیے سارا جہاں ہارا

نفا۔ اُس زمانے ہیں بہاں نومیت ہرسنی کا بڑا اپر ما نفا۔ اس لئے کہ بذنعتور، ہندہ اور انگریز دونوں کے مفاد اُس نطیم خطرسے کو مجا نہا اور جو بات سرسیگر مفید کفا۔ اقبال گی نگر دُوررس لئے ہمسمانوں کے لئے اس عظیم خطرسے کو مجا نہا اور جو بات سرسیگر نے پچاہی سال میں مجملاً کہی کفی اسے منزح وبسط کے ساتھ کہنا شروع کر دبا۔ اس سنے نظریج وطنیت کے فریب بخدردہ مسمانوں کو للکار کر کہا کہ بادر کھو ؟

> مسا میں مسلم فومتیت کامعیار ینادہادسے مصابِ متن کا معیار اوراس سے بھی واضح نزالفا کے بین کہ

اس دوریس مے اور سے جا اور ہے جا در سانی نے بناکی دوش بطعت و بہتم اور مسلم نے بھی نتمبیر کیا ابنا حسد م اور تہزیب کے آفر نے ترشو ایسے صنم اور ان نازہ فلاگ رہیں بڑا است وطن ہے!

ہو ہر ہن اس کا ہے وہ ندیم بکا کفن ہے ہوں ہے!

ید بہتے بڑا شیرہ تہدئوں ہے!

ہا دو ترا ، تو حید کی تو تند سے قوی ہے اسلم ترا دین ہے تو مصلط خوی ہے!

ہا دو ترا ، تو حید کی تو تند سے قوی ہے اسلام ترا دین ہے تو مصلط خوی ہے۔

ی تولت کیسے توی ، سے اسلا) مواجہ بی ہے۔ نظارۂ دیرسیٹ رزمانے کو دیکھا دسے! لیےصلطفوی خاک میں اس کیٹ کو ملادیے

وہ ایم اوّل سے اپنے آخری سانس کس اسی پینام کو دہرا ما چلاگیا ۔ جب اس نے دیکھا کہ فیضا اس سسے منا نرّ ہوگئی ہے نواس نے المرا آباد کے مقام ہرسے مالیک کے سالانہ اجلاس کے خطبہ صدارت میں اس حقیقت کا اعلان کردیا کہ سلان ایک جدا گانہ نوم ہے ۔ اس لئے اس کی مملکت بھی الگ اورآ زا دہونی جاہیئے تاکہ بہ اس میں قرآن کے اسکام و توانبی کوایک زندہ مقیقت کی طرح نافذ کر کے صبیح اسلامی ذیڈگی بسرکر سکے بحفرات علی ٹے کرام

باكتان كا أولين نصور اعلان ف كوبا بطِرول كه مجية بين سيضر الدويا و توميت برست علماء سنے مخالفیت کا طوفان ہر باکر وہا ۔ وطن کے اشتراک بہدہ دوا ورسلم کی منیرہ قومیّیت کے جوان میں بڑج ہو گھیں خدا اوردسول کے ادشا دانت" ہیش کئے جانے گئے۔اس طا لُف کے سرخیل ، مولا ناحسین احْدیدُی (مرحم) نے بمرمال كبناكر

إس زمانے میں قومیں اوطان سے بنتی میں

مولاناسسين احمد مرني معلى كانون سع ككله كشاس سياف آل مساف الأسك دل برحم يولكن المدن اس کے سینہ وبگرسوزسسے ہے ساخنۃ ا بہب چیخ نکلی جس پنے ان ڈندہ جا ویدا شعاری شکل اختیاد کرلی کہ عجم بنوز نداندر موزوی ، ورسند د د بوبندسین احدای جبدوالعیل سن

مبرود برسرمنبركه مكتت اذوطن است بجدبي خرزمقل محسش بدعربي اسسندا

بمصطفئ برسال خولبنق داكه دبي سمدا دسست اگرماژُ نەدىمىدى ئىمام كولىپى اسىن !

اس کے بعدودلائا مُّر ٹی کے جواب بہا نہوں ہے جو بیابی شائعے کیا وہ اس موصنوع برگویا پیروٹ آخرکی حیثیثیت دکھ تا بهے-اس میں امہوں سے واضح الفاظ میں فرمایا کہ

ه اگریعت مسلان اس فریب بیرم تبلامبر که دین اوروطن برحیثیتند ایک سیاسی نعتور کے پیجا وہ سکتے ہوئے تو بیرمسلانوں كوبره قنت انتباه كرّا بول كه إس داه كا آخرى مرحلة ادّل تولاد بنى بهوكالمتع وراً گرلا وبني نبير، نواسلام كوفعن كيب

ط اقبال می کایه خدست کس ندرصیح مقا ، اِس کا اندازه ا س سے لگا پیچے که اخبار مدیبنه (بجنور) کی برا بربیل سمالی متا ک انشاعت بیں امراداحد آزادَصا صب کا انکیہ معنمون شاہئے ہوا ہے جس کی جلی سرخی بہرہے کہ 'یہ الزام غلط ہے کرعکائے منداس مک پی سنطنتِ اسلامیرکے لئے کوشاں دہے ۔ اورنفسس ضمون بیں برٹا مبت کیا گیا ہے کہ وارالعلوم دب<sub>و</sub>بندسے نغلّق رکھنے والیےعلماءنے کم اذکم اس صدی کے آغاز سسے مبندوستان ہیں جمہدری اورسپکولرحکومیت کے فلى كوابنا والمنح تغرالمين قرار وس لبا كفار اخلاقی نظریجی کراس کے اجتماعی نظام سے ہے ہردا آ ۔" اوراس خاندانہ وک لنے ان الفا ظریر کیا کہ

م مسعان بہر نے کے حیثیت سے انگریزی خلامی کے بتر توٹرنا اور اس کے اقت ال کوختم کرنا ہالافرض ہے۔
لیکن اس افزادی سے مجاول مقصد ہے نہیں کہ ہم آزاد سوجا ٹین 'بیکٹ اول مقصد ہے۔ ہے کہ اسسال تا مگی دیج
اور مسئان طاقع ور بن جائے۔ اس لئے مسئان کسی ایسی حکومت کے قبام ہیں بدد گار نہیں سوسکتا جس
کی بنیادیں اپنی امولوں پر بھوں ، جن پر انگریزی حکومت قائم ہے۔ ایک باطل کو مٹا کردوسرے بالل
کو تائم کرنا چھنی وارد ہ ہم قدیر چاہتے ہیں کہ مبندوستان کلینہ نہیں تو ایک جری صت ک وارا لاسانی
بن جائے کیکن اگر آزادی مند برجا ہے۔ ہیں کہ جبیب وارا کلفوسے ولیسا ہی دسے بالس سے بھی برتر بن
مائے توسلان الیسی آزادی وطن پر سراو مرتب لسنت جھیتا ہے۔ ایسی آزادی کی راہ میں کھا ' بولنا'
دو بہر عرف کرنا ۔ لا تھیاں کھانا' جیل جانا اگولی کا نشانہ بنتا سب کچھ حوام لورف طبی حوام ہوتا ہے۔
دو بہر عرف کرنا ۔ لا تھیاں کھانا' جیل جانا اگولی کا نشانہ بنتا سب کچھ حوام لورف طبی حوام ہوتا ہے۔
بعد ہم سے بی بیٹ سے لئے رخصت ہوگئے کہ میں پاکستان کی بنیاو کی جواب شط ہمر سے بیک کھی وہ است اپنی اسلامیہ بران کا احسان کے کھانا کہ بنیاد کی جواب شط ہمر سے بیک کے کہ اس برگو با چھسنٹ طوان باتی دہ گیا۔ کشنے عظیم سے پاکستان کے کھانا ورکنا بات کی دہ گیا۔ کشنے عظیم سے پاکستان کے کھانا ورکنا باتی دہ گیا۔ کشنے عظیم سے پاکستان کے کھانا ورکنا باتی دہ گیا۔ کشنے عظیم سے پاکستان کے کھانا ورکنا بیا تی دہ گیا۔ کشنے عظیم سے پاکستان کے کھانا ورکنا بیا ہی دہ گیا۔ کشنے عظیم سے پاکستان کے کھانا کے کھانا کہ کھی کے کا اس برگو با چھسنٹ طوان باتی دہ گیا۔ کشنے عظیم سے پاکستان کے کھانا کہ اس برگو باتیاں کے کہاں کو کھانا کے کہاں کو کھانا کہ اس برگو باتھ کے کہاں کہ کھانا کے کھانا کے کھانا کے کہاں کی کھیاں کے کھیاں کو کھانا کے کہاں کو کھانا کے کہاں کو کھانا کیا کہاں اس کو کھانا کو کھانا کے کھانا کی کھیاں کو کھانا کے کھانا کے کھانا کیا کہاں کا کھانا کا کھانا کا کھانا کو کھانا کے کھانا کے کھانا کے کھانا کے کہانا کے کھانا کے کھانا کے کھانا کو کھانا کے کھانا کے کہانا کے کھانا کے کھانا کے کھانا کے کھانا کے کھانا کے کھانا کھانا کے کھانا کیا کھانا کیا کھانا کو کھانا کے کھانا کے کھانا کھانا کے کھانا کے کھانا کے کہاں کھانا کے کھانا کے کھانا کو کھانا کھانا کیا کھانا کیا کہ کھانا کے کھانا کے کھانا کیا کھانا کے کھان

مرتے وقت ہے شہر کہ انتخاب بہت ہیں کہ انتخاب بین ہے ، علامہ اقبال کی نگہ وصفیفت بین سنے اس افعالی سکے لیک کا انتخاب بہت ہیں کر لیا تھا۔ انہوں لئے وہجھ لیا تھا کہ اس مجم بیں ایک مرورا ہ بیں ایسا ہے جس کے سپروبرا انت نہا بیت اطعینا ن اور د ٹوق سنے کی جاسکتی ہے۔ یہ تھے مشر محموطی جنائے بادا بیٹ لا جنہیں ملیت کی منٹی ہ آواز لئے قائمہ اعظم کہ کر رکبادا اور انہوں نے اپنی بے دیت نصومت ' بے نہا ہ محنت اور مبند کے دیں مرکبی کے دیکھا با۔

مرس تبدی نظر الدی میں بنادس کے کمشنرسے کہا تھا کہ مبندوا ورمسٹال دوالگ الگ توہیں ہیں اور دونوں دل سے کسی کام میں اشتراک نہیں کرسکتیں- اقبال نے سلندول پیج میں کہ دیا تھا کہ — " بنا بھالے رصابہ نت کی اتحادہ فی ہنے " اسٹسلانوں کے لئے ایک الگ آزا دھملکت کی بنیا داس دعوی پردکھی کم میں معنوا میں معنوا کی ایک انگلی ایک وہ سرے سے الگ ہے۔ بہالا معنوا کی بھر معنوا کی ہے۔ بہالا معنوا کی بھر میں ایک خالیا ہے ہے۔ بہالا معنوا کی ایک ہونے میں ایک خالیا ہے ہے۔ اس خالیا ہے ہے۔ اس خالیا ہے ہے۔ اس خالیا ہے ہے میں ایک خالیا ہے ہے۔ اس خالیا ہے ہے۔ اس خالیا ہے ہے۔ اس خالیا ہے ہے۔ اسٹورٹوں کالج بشاور کی تقریب کے اسر کھا ہے ہے۔ اس کہ اسر کہ ایک ہونے میں ہے۔ اس خالیا ہے ہے۔ اس سے بہلے امنوں سے ایکا کہ سے انگار کہ سکا کہ ہونے خوالیا ہے۔ اس سے بہلے امنوں سے انگار آدمی اس جینے خوالیا ہے۔ اس سے بہلے امنوں میں تا کہ اس سے انگار کہ سکا کہ ہونے خوالیا ہے۔ اس سے بہلے امنوں میں تا کہ سے انگار کہ سکا کہ ہونے خوالیش میدوگوں سے انگار کہ سکا نا ہے کہ سمان بجائے خوالیش میدوگوں سے انگار کہ سکا نام ہوں گئی دیا نظار آدمی اس جینے خوالیا ہے۔ انگار کہ سکان بجائے خوالیش میدوگوں سے انگار کہ سکان بھی کہ سکان بجائے خوالیش میدوگوں سے انگار کہ سکان بجائے خوالیش میدوگوں سے انگار کہ سکان کہ ہونے نوم ہیں "

اس سے دوم ختہ پہلے دیم را دی سہم 19 ہے کوم انہوں نے مسلم بینبوسٹی علی گڑھ میں ایک اہم تفریری - اس میں سوال نریخ طریع میں گئے۔ اس میں سوال نریخ طریع تفاکہ پاکستان کے جواب میں فائد الحلم اللہ کے دوف خرسے کہا ورسے مطلب کیا ہے۔ بہ بہا بک سا صفے کیسے آگیا - ان سوالات کے جواب میں فائد الحمل سے دوف خرسے کہا ورسے خید خدمان دوف خروں میں باکستنان کے مطالب کی سادی تادیخ سٹا کرد کھ دی - آب سے فرانا، -

باکستان اس دن دحود مین آگیا نفاجب مبندوستان مین باکستان کب و محود مین آبا مخفاء بهلاینرسلم مسان موا نفارید اس زماینه کی بات ہے، جب بیان مسانوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔"

آب نے فورکبا کرکننی عظیم صفیقت ہے جسے ان چندا لفاظ میں ہموکر دیکھ دیاہے بجس دن پہلا خیرسلم ، مسلان ہوا مفااس دن ابک، جلاگانہ فوم وجود میں آگئی تفی اور میہ جیزمسلانوں کی انگ مملکت کے مطالبہ کی منبا و ہے۔ اور آب کومعلوم بہے کہ بے الفاظ کس کی زبان سے نکل رہے سفے ؟ اس مسطر جنائے کی زبان سے جو ابھی کل نک بڑے ہے فخرسے کہا کرنا نفاکہ

(I AM NATIONALIST FIRST, NATIONALIST SECOND, AND NATIONALIST LAST)

قائدِ الفلام مسلم نومتیت کا اعلان مپراعلان کرنے جارہے تھے ا وراسلام کے علمہوار حفران علمائے کرام جارہ طرف سے لیونش کرکے ان کی مخالفت میں اُمنڈے جلے آ رہے تھے ۔ ان کا مسلک بہ تضاکہ مہندو اورصلان دونوں مل کرچف ایک وطن کے بائندیت مہولنے کی نبیا تخرا کیک قوم کے ا فرا د ہیں ا ور بہ نصوّر واطل ہے کہ اسالی کوا پکٹن ہو حقیقت

اله اس معنیت سے سوائے چہلا کے ہڑخص وافقت ہے کہ قرآن سیا اول کا هذا بطہ ا اخلاق ہے ، جو مذہب ، معاشرت ، شخادت سے سوائے چہلا کے ہڑخص وافقت ہے کہ قرآن سیا اول کا این کوا پہنے اندر سلئے ہوئے ہے ۔ معاشرت ، شخادت ، عدا لمت ، فوج ، سول اور فوج ادی کے قام کا کا نام ہوں یا دوزم و کی نجانت کا سوال ہویا بدن کی صفائی کا کہ اختہا کی واجبات کا مسئلہ ہو یا انفرادی حقوق کا کا ان تمام معاملات کے لئے اس صابطہ بیں توانین موجود میں۔ اسی لئے نبی اکرم مینے وزایا تھا کہ ہڑ سیاں کو قرآن کا نسخہ اپنے ہاس دکھنا چا ہیئے اور اس طرح انیا مذہبی بینیندا آپ ہی جانا چا ہیئے۔ " (مصری اید بین عبر کا بینیا)

سه سه جروم مسلانوں کے برعکس ٔ امام البند مولانا الوالسکلام آزاد (مرحوم) مسلانوں کو اس مولانا ازاد مرحوم مولانا ازاد مرحوم میں تھی جہاتھا گاندھی کے متعلق ان کا ارشاد تھا کہ

" وفت کی ساری بھیبلی ہوتی اندھیا دیوں ہیں انسانی فیطرے کا ایک ہی دویش بہلوسے بیومہا قاگا ندھی کی عفلیم دوج کو تفکینے نہیں دنیا۔" (مضطبرہ صدارت برتاب گراھے کا نگرلیس م

يهاس تنخص كي تنعلق كها جارا مضاور بطري فخرسه اعلان كرتا مهاكه

« ببراینے آپ کوسناتنی مبندو کہنا ہوں کیونکہ میں دبدوں اور اب تشند دوں ' برانوں اور سبندهٔ ول کی تمام نرمہی کنا ہوں کو ماننا مہوں ۔ او تا دوں کا قائل مہوں ' تناسخ پیعقبیرہ دکھتا ہوں ۔ ببرگئو دکھشا کوابینے دھم کا چرسمجھنا مہوں اور مبت پرسنی سے انکا دمہیں کرتا ۔ میرسے جسم کا گرواں مُواں مہسن ہے یہے۔ (بحالہ خطبہ صدارت مَّا نُرْعِظم جَ مسلم کیک سیش دملی ۱۰ ہرمِل سیم 19 ہرہو) مسٹر حینا گئے پہلے یہ سوال انتھا تا ہے کہ

مدوہ کونسا دست نہ ہے جس میں منسلک مہورائے سے تمام مسلان جسدوا صرکی طرح ہیں۔ وہ کونسی خیا ن جسے جس بران کی مکنٹ کی عما دست اسستواد ہے۔ وہ کونسا لنگر ہے جس سے اس انگنٹ کی کمنٹ تی محفوظ کردی گئی ہے۔"

اور بجرخ دسى ان سوالات كأجواب ان ابفاظ بيس دتباسم كم

مه ده بنرص وه دست نه وه جنان وه سنگر خدای عظیم کما ب قرآن کریم ہے۔ مجھے لفین کا مل ہے کہ جول بول ہے کہ جول بول ہے کہ جول بول ہے گئیں گئے ، ایک نفدا ؟ ایک بول ہے کہ جول بھرا ہوتی جائیں گئے ، ایک نفدا ؟ ایک دستول ، ایک کناب ، ایک امت ۔ (کیگ سیس کراچ شام اللہ ع) دستول ، ایک کا ب ایک امت ۔

اس كيديكن مولانا الوالكلام أزآد (مروم ، فرمات بي كم

" بیخین کرسان برمنائے مذہب ایک جدا گانہ فوم ہیں اور مہندوستان ہیں دوانگ انگ قو میں آباد بیں ۔۔۔ ایک مہندو اور دومری مسابان ' انگریزوں کا ومنع کردہ ہے " اوراس کے اعدوہ سیسینے کے بورسے زورسے اعلان کرنے مہیں کہ

\* میں خخر کے سانفہ محسوس کم آما مہوں کہ میں مہند فیرستانی ہوں ۔ میں مہندہ سنتان کی ایک اور ناقا بالقشیم منی دہ قومتیت کا ایک عنصر مبول " (ایعنا ً)

دورالہلال کے ابوالکلام ازاد کے کے ابوالکلام آزآدیبی جوکسی زمالنے میں کہا کہتے تھے

انسان کی اجماعی حیات اور قدمیّت دراصل ان تماع عفا گدد اعمال کے مجدید کا نام ہے جونسل وروطن اور منوارث ومتواصل علائق نسسلی سے نرکسیب بالے ہیں۔ انبیائے کرائم کامِشن برہوتا ہے کہ ان تمام نسسلی اور منواصل علائق نسسلی سے نرکسیب بالے ہیں۔ انبیائے کرائم کامِشن برہوتا ہے کہ ان تمام نسسلی اور قومی استیازات کومٹا کرا ایک نئی دوحانی امتیاز وخصوصیّبت کی بنیا دیرنئ قومیّدت میں بنیا دیرنئ قومیّدت کی بنیا دیرنئ میں ایک کریں ہے۔

أكيے جال كر مكھا تھا:۔

« ببربرا دری خداکی قائم کی مبرق برا دری ہے۔ سرانسان جس سے کلہ لاالۂ الاالتٰد کا خرار کی بمجروا فرار

کے اس برادری ہیں ننا مل ہوگیا منواہ وہ معری ہو، خواج الجیریا کا وسٹنی ہو ہمخواہ قسطنطنیہ کا تعلیم فیہ تمرک کمکن اگروہ مسلم ہے تواس ایک خاندان توجید کا چھنو ہے سجس کا گھرانہ کسی خاص وطول ور منام سے تعلق بنیں دکھنا کمبکر خام دنیا اس کا وطن اور تمام توبیں اس کی عربیہ ہیں۔ دنیا کے قام رشتے وطل سکتے ہیں لکین بدرسٹند کمجھی بنیس ٹوط سکتا۔ پس ورحقیقت اس الام کے زدیک وطن ومعت میں دنگ ونسل ، اور ذبان کی تفریق کوئی چیز نہیں .... انسان کے تمام دنیوی وشتے خود انسان کے تاہم دنیوی وشتے خود انسان کے تاہم میں۔ مناق اور بروردگارسے میں۔ اور وہ دہی ہے جوانسان کو اس کے خانق اور بروردگارسے متب کا میں کرتا ہے۔ یہ ۔ اور وہ دہی ہے جوانسان کو اس کے خانق اور بروردگارسے متب کے تاب کرتا ہے۔ یہ ۔ اور وہ دہی ہے جوانسان کو اس کے خانق اور بروردگار سے متب کی کرتا ہے۔ یہ ۔

وہ ابوالکلام آزادَ جوابینے دور الہلال (کیسسیال ایس ہے کہا تھا' اب کیا کہ دام تھا' اسے برا در ان فرز! ذراکلیجہ بھام کرسے بیٹے مولانا آزاد اپنی کتاب ہیں جوان کی زندگی کا آخری کارنامہ ہے (ا ور جوشائع ان کی دفات

مولانا ازاد کے اخری الفاظ الگری سے یہ کہاکہ ذمین کے ایسے قطعوں میں جرجغزانیا ئے۔

سانی اور نُقافیٰ کی طرسے اس فدر مختلف مہوں ، ذہبی بیگا نگست وصدت بریا بہتکی ْ چی بہت بڑا فربیب ہے۔ اس میں سنب بنہیں کہ اسلام نے ایک ایسی براوری می نشکیل جا ہی ہی جونسلی ، لسانی ، معاشی اور سب باسی حدود سے بلند مہوکر وجو دہیں آئے ؛ لیکن تاریخ سے برحقیقت ثابت ہے کہ ایک مختفر سے عرصے کے بعد جیسے زباوہ سے ذبا وہ سوسال کاع صر کہتے ، اسلام اس قابل نہیں دوا منفا کہ وہ مختفر سے عرصے کے بعد جیسے زباوہ میں دیا دہ سوسال کاع صر کہتے ، اسلام اس قابل نہیں دوا منفا کہ وہ مختلف ملکوں کو دمین کی بنیا ووں پر ایک وحدیث بنا سے "

(INDIA WINS FREEDOM-P.227)

استغفران برا استغفران می مولانا آن آرکاکهنایه جے کہ اسلام نے دین کی بنیادوں پر قرم تیت کی تشکیل کی کوشش کی مکین وہ تجربہ کا کام دوا جا ورا ب اسے وہرا نا جا قت اور دوگوں کواس کی طرف دعویت دبنا بہت قرا فریب ہے۔ یہ وہی آزا دیں جمسلانوں کو برسول مک ہروٹوٹ ویتے دہے کہ

مع بدبرا دری خداکن تائم کی ہو تُ برا دری ہے۔ دنیا کے تمام دینئے ٹوٹے سکتے ہیں مگرید دسٹ ترکیجی پنیں ٹوٹے سکتے سیج ہے انسانی عودج کی تو ایک انتہا ہوتی سے لیکن حب وہ پستی کی طرف گزنا سے ٹو اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہوتی چن غیرسلموں کے سامنے مل کرمتی ہہ قوم تینٹ ہیں مجدرب موجانے برا اب مولانا فخر محسوس کیا کرتے ہتے ان کے منعلق وہ

کیجی ساانوںسے بہ کہا کرتے تھے کہ

(البِسكال؛ ٢٨ (أكست سوا 19 مع)

رابسان ده نقی مطرخان کی دیون اور بریفی جادی علائے کام کی حالت بیم نے اس باب بیں مولانا آزاد (مرحم) کا ذکر فاص طور براس سے کیا ہے کہ یہ قرمیت برست علاکے اہم تھے۔ ورز باقی حضرات بھی حسلانوں کی انگر مملکت کے مطالبہ کی خالفت بیں ان سے بچھے بہیں مفتے ۔ لیکن برخدا کا بندہ مختاکہ مخالفتوں کے اس قام طوفان بیں دوشنی کے بینار کی طرح ا بینے مقا کی پر کھظ انتقا اور ما بینے مبنی برصدا فت مطالبہ کی نور باپشیوں سے باطل کی نادیکیوں کو بینار کی طرح ا بینے مقا سے مسلسل می دوجہدا ورانتھ کی کوشند مشول کا بیتجہ تھا ہے اس نے ... رفادج سم العمرہ بین ) بنجاب مسلم اسٹو فونش فیٹر لیش کی سالان میں اور تنوی کی بیناب مسلم اسٹو و نظر دیشن کی سالاند کی سالاند بینان کیا کہ بینان کیا کہ بینان کیا کہ اور تنوی کے دوئی سے بینان کے قصر کو روز اب مسلم اور تقدیر کا دار اسی میں پوشیدہ ہے۔ اسی سے یہ آوا ذاقعا کی طرح مجھ لیا ہے۔ اس سے یہ آوا ذاقعا کی علیہ کی خطرت گزشتہ کو از مرنو زندہ کریگ یہ علیہ کا مطرح مجھ کی کہ دنیا میں ایک ایسی مملکت مجھ ہے۔ جما سلاک کی عظمت گزشتہ کو از مرنو زندہ کریگ یہ علیہ علیہ کی عظمت گزشتہ کو از مرنو زندہ کریگ یہ علیہ علیہ کی خطرت گزشتہ کو از مرنو زندہ کریگ یہ علیہ علیہ میں پوشیدہ ہے۔ اسی سے یہ آوا ذاقعا کی عظمت گزشتہ کو از مرنو زندہ کریگ یہ علیہ میں پوشیدہ گزشتہ کو از مرنو زندہ کریگ یہ علیہ میں پوشیہ کی خطرت گزشتہ کو از مرنو زندہ کریگ یہ علیہ میں پوشیہ کی دونیا میں ایک ایسی ملکت بھی ہے۔ جما سلاک کی عظمت گزشتہ کو از مرنوز ذندہ کریگ یہ علیہ میں گوشتہ گلائے کی دونیا میں ایک ایسی ملکت بھی ہے۔ جما سلاک کی عظمت گزشتہ کو از مرنوز ذندہ کریگ یہ علیہ میں بورسند کی میا تھا کہ میں ایک ایسی ملکت بھی ہے۔ اس سے اور کا میاب کی میاب کی میں بورسند کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میں بورسند کی میاب ک

طرح مجھ لبا بھے - اس سے یہ اوازانشا عالم بیں گوسٹ بھی ہے۔ اسی سے یہ اوازانشا عالم بیں گوسٹ بیرہ ہے - اسی سے یہ اوازانشا عالم بیں گوسٹ کی کہ دنیا ہیں ایک ایسی مملکت بھی ہے جہ اسلام کی عظمتِ گزشتہ کوازمرِ نوزندہ کربگی یہ بھرانہوں گئے گئے کہ دنیا ہیں ایک ایسی مملکت بھی ہے جہ اسلام کی خطرت موسٹ کہا: ۔ بھرانہوں گئے (۲۱ رنوم مرسل کے کو اندی میں اینے صابط دحیات کھا فتی نشوو نما کہ دو ایس ہیں اینے صابط دحیات کھا فتی نشوو نما کہ دو ایابت اوراسلامی فواہی کے مطابق زندگی بسرکرسکیں یہ اوراسلامی فواہیں کے مطابق زندگی بسرکرسکیں یہ

ہوں دیم والم بین انہوں نے فرنگر اسلم اسلودنٹس سے نام اینے بینام میں فرال کم

" پاکستان سے مطلب یہ نہیں کہ ہم بخیرمکی حکومت سے آزا دی جا جنے ہیں ۔ اس سے فیفی مراڈسلم آئٹی با اوجی سے جنس کا نام میں میں میں میں میں اور اس خابل سے جنس کا نحفظ نہا بہت صروری ہے۔ ہم لئے صروف اپنی آزا دی ہی ماسل نہیں کوئی ہم لئے اس خابل

مجى بننا بهے كم بهم اس كى صفافلىن كرب كبير. ادر اسلامى تصوّر اسن اور اصولان، كے مطابق زندگى بسركرسكبير ؟

مسطر جنائی آبی اس بیکاد کو برا برقس را تے جا دہ ہے تھے اور موادی صفرات اسلامی صکومت کے اس ممطالبہ کی مخالفت میں وان بدن تعرف تغیر برونے جا دہ ہے تھے۔ مہم نے اس سے پہلے ان کی مخالفت کے جس گوسٹے کا ذکر کیا ہے اس کا تعلق نمیشنا کسیط کا داور اس مسلک کی داعی و بیگر جماعتوں سے تفا، مثلاً جمعیت العلاء بهند مجلس احراد اور اس کا تعلق و جنری تعلی و ایک گوشہ اور بھی تضاجس کا طرف سے مخالفت کا انداز بی زالا تفار یرفتی جماعت اسلامی اور اس کے امیر سبید کے ساتھ مطالبہ باک تعلق و و قدم آگے کے ساتھ مطالبہ باک تعلق و تنہ من اس معدا و ت بیں بیرصفر اس بینشا کسی کے دو قدم آگے کے ساتھ مطالبہ باک تعلق مو تنہ ہم الفاظ میں اس صفی ہفت کو واشکا ف کیا ہے۔ اور بہ تکواد و اصرار ، فوانس مطالبہ کی حابی اسلامی مسلکت کا قیام ہے جس بیر قوانین اسلامی حسل اور کے مسلمان کی کیار کے کہ کومت کا تھی میں مودق و دی صاحب یہ کہ کومسلانوں کو اس مطالبہ کی حابیت کر سے بین اردھنے کے جا وعظیم میں معد وفت کھے کہ کومت کے جا وعظیم میں معد وفت کے جا وعظیم میں معد وفت کھے کے

الامسلم لیک کے کسی ریزولیوشن اور لیگ کے وقد دار لیٹردوں بیں سے کسی ک فالط بہا فی ان کا آخری مطبیح نظر باکستان میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنا ہے۔ "

(سبیاسی کش کمش حصته سوم مطبوعه ندجهان القرآن مجرم شوال هر منظ فط فط،

آب سے عور حزما باکہ ان نمام اعلانات اور مبیانات کی موجودگی میں جوسلم لیگ کے دوسر سے درجہ کے بیٹر د تواکیس طرف بنو وعلامہ اقبال محا در تما ہو خلم کی طرف سے شائع مہوئے تھے اور مہوتے چلے جارہے تھے ، برکہنا کہ ان میں سے کسی سنے بھی ہے نہیں کہا کہ ان کا آخری مطبح نظر باکستان ہیں اسلامی نظام میکومین قائم کرنا ہے ،کس ندر دبیرہ دلیری ہے ۔

اورا کے بڑھے ۔ان کی مخالفت کی آگ اسی سے ٹھنڈی نہیں ہو گی ۔ انہوں نے اس کی ومناحت

كرشتے موٹے كہاكہ

مه جولوگ به گمان کرنته بین که اگر سعم اکثر تیت کے علاقے مبند و اکثر تیت کے تسلط سے آزاد مہد جائیں اور یہاں جہوری نظام تائم مبد جائے نواس طرح حکومت مسلما نول کی کا فراند حکومت ابلی قائم مہد جائے گئان کا گمان غلط ہے۔ درمہل اس کے نتیج میں جو کھیے خال موگا دو مسلمانوں کی کا فراند حکومت مہد گا ۔ درمہل اس کے نتیج میں جو کھیے خال موگا وہ مسلمانوں کی کا فراند حکومت مہد گا ۔ درمہل

اس سے سیجہ بیں جو چھاں ہو ہو تھا وں انگریز سے جنگ اس بات بر ہورہی سے کہ سلا اول کے لئے جب ان سے کہا جا ان ہے کہ اس وقت ہندوا ور انگریز سے جنگ اس بات بر ہورہی سے کہ سلا اول کے لئے ایک انگ خطہ زبین حال کیا جا ہے جس میں یہ آزاد حکومت قائم کرسکیں۔ جب برخطہ زبین حال موجائے گاتواس بیرمسا اوں کو براختیاروا فنڈار حال مہر گاکہ دہ اسلامی حکومت قائم کرلیں ۔ اگر آناد خطہ زبین ہی مذاذ تو اسلامی حکومت قائم کرلیں ۔ اگر آناد خطہ زبین ہی مذاذ تو اسلامی حکومت میں مود قری صاحب فراتے :
مذملا تو اسلامی حکومت کے فیام کا سوال ہی پر انہیں ہوگا۔ اس کے جواب میں مود قری صاحب فراتے :

" بعض قد برخیال کرنے ہیں کہ ایک دفعہ فیراسلامی کاسپی ہمسانانوں کا اعمان سیسے تو می اسٹیط توقائم ہوجائے بھر دفئۃ دفئت تعلیم و تربیت اورا فلاقی اصلاح سے ذراجہ اس کواسلامی اسٹیط میں نبدیل کیاجا سکتا ہے۔ مگر میں نے تاریخ سیاسیات اوراجہ تھیا کا جربھ فرا بہنت مطالعہ کیا ہے کہ اس کی بنا پر میں اس کونام کم العمل سمجھ اموں اوراگر میں کا میاب موجائے تو میں اس کونام کی ایس کی بنا پر میں اس کونام کی ایمان محصول گا۔ " (ایفنا صنان)

واضع دیہے کہ اب وہی مودودی صاحب، پاکستان کے خطرہ زمین میں اینے نفتوریکے مطابق اسلامی سیسیط قائم کرنے کے لئے ہرمنگن حربہ استعال کردہے ہیں! قرئیل آلامی اسٹیٹ کی بنیا و، اس جمہودی نظام کوٹراں ویے دہے ہیں جس کے متعلق انہوں نے فرایا مفاکہ اس کے نہتے ہیں جو حکومت قائم ہوگی وہ مسامانوں کی کا فرانہ حکومت ہوگی۔ چنیں وور آسماں کم ویرہ یا سنٹ د-

یہ تورہی ان کی مخالفت مطالبۂ پاکستان کی۔اب یہ سنیے کہ بہ صاحب،اس مطالبہ کو ببیش کرنے والدں کے شعلی کیا فرانے

برسب فران سے لیے بہرہ بیں عفے۔ دہ سیاسی شکش حصہ سوم بیں مکھتے ہیں:-

ود افسوس که لیگ کے قائم خلق سے ہے کربھی کے مقدّدین کر ایک بھی ایسا نہیں جواسلامی ڈسنیٹٹ اوراسلامی طرز فکر دکھتا ہو اورمعا بلات کواسلامی نقطہ نظر سے پرکھتا ہوئ<sup>وں</sup> (مطبوعہ ترجان لقآن کی دی الحجہ <u>اسم سا</u>رچ صفحہ کراہم ہم ) )

دومرہےمقام پر تکھتے ہیں :۔

لا ان کے خیالات ، نظر آبات اور طرز سیاست اور زنگ تیا دت بین خور دبین لگا کرہی اسلامتیت کی کوئی حجین نظر نہیں دیکھی جاسکتی ۔ ان کا یہ حال ہے کہ حجی وظے سے حجی سے طبے مسائل سے ہے کر بڑے سے بطے مسائل سے ہے کر بڑے سے بطے مسائل کسے ہے کر بڑے سے نلائش کرنے مسائل کہ کسی معالمہ بیں بھی انہیں فرآن کا نفطہ دنظر نہ تومعلی بہی ہے اور مز ہی اسے نلائش کرنے کے منزور مدت معرف مغربی قوانین و درسائیر ہی ہیں مکنا ہے۔

کی حزور سے محسوس کرتے ہیں ہو انہیں نور موایت صرف مغربی قوانین و درسائیر ہی ہیں مکنا ہے۔

رابین آء مسری کی میں میں کرتے ہیں ہو انہیں نور موایت صرف مغربی قوانین و درسائیر ہی میں مکنا ہے۔

رابین آء مسری کی میں میں کرتے ہیں ہو انہیں نور موایت صرف مغربی قوانین و درسائیر ہی ہیں مکنا ہے۔

رابین آء مسری کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں مکنا ہے۔

آب کومعلوم میں کہ بیرکس کھے تعلق کہا جا دہاہے کہ اُسے مجھو تھے سے مجھو گئے مسائل کک میں بھی قرآن کا نقطہ نظر معلوم نہیں اس نحض ( قائر عظم می کے منعلق جس کی فرآن کریم کے حفائق پر غائر گئی کا اندازہ آس ایک واقعہ عصے لگا بیٹے کہ حبب وہ اگست سلمال میڑ میں حبیر آباد ( دکن ) سکتے نوعتما نیہ یونیورسٹی کے طالب ا نے ان سے مجھ سوالات پوچھے ۔ سنیئے کہ ۔ بسوالات اور ان کے جوابات کیا چھے ؟

: عِنْ الرَّرِ مِدِيدٍ. فَا نَدِالْمُ كَى قُرانَى بِصِبِرِتُ فَا نَدِالْمُ كَى قُرانَى بِصِبِرِتُ مَا نَدِالْمُ كَى قُرانَى بِصِبِرِتُ مِن بِينِ دِياجًا جِهَا جِهَا مِن وَالْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

برفقا فی افتوں کا وہ ہجرم جس میں برنحیف و نزارسام و مجام ہر، قوم سے ایک بہیسہ لئے بغیر پاکستان کی چوتھی کے لڑائی تنہا لط رہ تقا اور اس کی مخالف نے کی بہت کھے کہ یہ لوگ سنجیدگی اور متنا نت کو بالا محطاق دکھ کو بازار تین کی بہت تربی سطح بر اُنز آئے تھے۔ اس سطح بر اُن کے طنز واست ہزاد کی پکیفیت کیا ہوئی تھی، اُن کا اندازہ ، جا عین اسلامی کے ایک دکن دکین سے نفران کے طنز واست ہزاد کی پکیفیت کیا ہوئی تھی، اُن کا اندازہ ، جا عین اسلامی کے ایک دکن دکتی سے نفران کے اخبار "کو نز ہے کا ایش بائے کے در اس کا عنوان تھا ہوئی کی ایک مواقعا۔ اس کا عنوان تھا

## ضرورت ہے ایک مہلرا ورمسولینی کی

اوراس عنوان کے نیجے لکھا تھا:-

" اس زمار میں مبطسلر نے جرمئی میں اصرمسولینی نے اظمل میں ظہورکیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی قوموں کوانہوں نے اپنی ذمیرِ لہتی سے اٹھا کرآسما ہے رفعت بہیٹھا دیا رمسم) نوں نے دوسروں کواس طرح کرتے دیکھا تو

ا منوں نظانیے اسٹ تہاد کی عبارت بدل ڈالی ۔ اب ان کے اخبار خیبال کے صعفات پرمبم صنمون ننظر افرور تقا \_\_\_\_ صرف دت ہے ایک سلاا ورمسولینی کی "\_\_ بالافران کی استہاد بازی کامباب ہوئی-ا مثنتهار بازی کا اصول برسیے کہ امشنتهار دسیئے جاؤےکسی نہکسی روز توگا مکب بیدا میول کیے۔ حمدی علیہ السّلام سے بے کرمسولینی تک کی صرورت کا ہواسٹ تہارمسلسل ان کے جریدہ خبال مین مکل رہ عَفاء ٱخِرِكارنينج خير بهوا اورمسطر حباح شيف اپنی در خواست قوم كے حصور میں گزران دی۔ قوم ینے باقی سب امیدوارانِ قیادت کو مرخا سنت کردیا اورمسطر جنائے کوابنا للرنسلیم کرلیا افدقائمیا زنده با دکے نعروں سے فضائے مہندممور سوگئی۔ (بحالہ جماعت اسلامی ہرایک نظر ماسک میرجودی سیم 19 بری بات ہے۔ قائدِعظم طنزہ استہزا اور تحفیرہ تذلیل کے ان کیرول کوہی اپنے مبينے درکیتے اورانتہا کی ضبط و استنقلال سے اپنے دل میں سمولیتے تھے۔ انہیں اس کی فرصنت ہی کہا<sup>ں</sup> یضی کہ وہ ان خار داتہ . . . حصاطر بوں ہیں اپنا وامن الحصائیں - وہ حس کے دامن پیا سلام تبین کی کوئی مجہنبط ميى نظرنېيں آتى تھى ' ان سرنا بقدم" اسلامى بېكيول "سے بېست اوننچا تھا۔ دہ اپنى گەھى ميں مستاندوار آگے طریقنا بھا۔ جوں جوں اسے منزل فریب نظرآ دہی تھی اس کے ووقی سفر ہیں اور تبزی اور نازكى بدام وتى جارى بى خىدە و اسى جذب وانهاك سے اپنے بے سروسامان قا فلدكولئے آگے شرحتاكيا. تا آنکہ اگست سیمول ہے میں منزل نے خود آ کے طرح کراس کے قدم جوشے اور اس نے انگریز، مهندواور خودمسن نول كيمزعوم علمبروا دان اسلام وينرليرت كمسلسل مخالفت كيعلى الرغمء ابني كاروال كو سرزمین باکستان میں آن امارا۔ اور اس طرح حس عارت کی بینی اینسط، سرسٹ بیٹر کی نگرو دُوررس نے رکھی ِ هِنِي ادِرِجِس کی دیواریں اقبال می قرآنی فکرینے اوپر امطّا ئی مخنیں ، وہ قاندِ ظلمَّ تان بن كيا كي بهيرت وكردار كه مديقة تهيل مك بينج كئي. فالحدالله على ذالك.

به مرتب رئبند ملاجس كومل كيا!

تائز خلم گنے منروع ہی ہی کہ دیا مقاکہ ایک خطّہ زمین کا حصول ، مہار سے لئے مفصود بالنّات نہیں۔ بہ ایک بندم نفصد من کی کا در ایعہ سبے۔ اور وہ مفصد ہے اس خطّہ زمین میں جیج اسلامی ممکست کا تیام ، جنا نجہ امنہوں ننے اس خطّہ زمین پر قدم رکھنے کے بعدا بینے دفقاء کو دھنا حت سے تمجعا دیا کہ وہ کہیں اسی کو مفصود ومنتہا سمجھ کرآدام سے زمیع جائیں رجنا نجہ انہوں نے اکتوبر سے ای دفائ دنیا ال کراچی ہیں ) تا ا

حکومہت مصے خطاب کریتے ہوستے فراہا،۔

" باکستان کاتیام جس کے لئے ہم گذشتدی سال ہے بيخطر ولين مقصور بالذات بيس مسل كوشش كرد ب عقر ، اب خداك فضل سے ایک مقبقیت ثابت بن کرسا حضاً چکا ہے ۔ ہیکن <del>ہماک</del>ے ہے اس آ ذا دمملکست کا قب**ل**م مقصود باقذات بنہس تها ' بلكه ايك عظيم مقصد كے حصول كا ذريبه عقا - بها دامقصديد عقا كه بيب ايك ايسى ملكت مل جائع حبس بيريم آزاد انسانوں ك طرح ده سكيں اورجس بيں بيم اپنى دوستنى اور ثقافت كيے مطابق شيط پاسکیں اور بچاں اسس لام کے عدل عمرانی کے اصول آزادانہ طور بردگوب عل لائے جا سکیں ؟ إسلاً كع عدل عمراني كعه وه اصول كبابي جنبس برو تسه كارلالف كم يدخ إسلام كاعدل عمراني تالرًاعظم محك الفاظ مين اس مملكت كوح الكريكي تفا اس كاجواب صا ا ورواضح ہے۔ امدلامی نظام کا منتہیٰ برسے کہ سرفردکی تمل مضمرصلاحتیوں کی نشنووغا اس طرح موجائے کہ وہ اس دنیا میں اور اس کے بعد کی زندگی میں اپنی ارتقائی منازل طے کرنا ہوا آگے ٹرصتا جلاجائیے۔ اس مقصد کے لیئے وہ سسب سے پہنے افرادِملکست کوان کی بنیادی حزودیا شب زندگی کی طرف سے بیے فکرکردنیا ہے ناکہ وہ اطمینان سے ملندمتفاصد ِ ذندگی کے لئے جدوجہ دکرسکیں ۔ وہ تمہ افراد کواس امرک صانت دیتا ہے کہ « ہم خداکی طرحت سے تہاری اور تہاری اولادکی حزوریا سن ڈندگ کی وقر داری لیبتے ہیں "امس کانام اسلام کا عدلِ عمران هي - امس كي وصاحبت علامه اقبال صما ويزفا نمرا عظم الني جن الفاظ مير كي تقيء ال كانفصيلي مذكره سابقة نفريد ميں كياج كا ہے - وال ديكھ لياجائے - فائداعظم الله باكتنان ميں اسلامي نظام دندگي تنشكل كرينے كى ندا برىر يخورونكرى معروت اورمنهك تقے كرد بكھنے واسے كيا د بكھتے ہيں كروسي لوگ جوسس وس برس نك، مطالبهٔ بإكستان كى اس شترت سے مخالفىن كرتے د بىرے كھے ' فرج در نوج پاكستان كى طرفت أمنظر سے جیلے آرسیے ہیں جیشم نبرت حبران تھی کہ بیحصرات اب کس منہ سے ادھرآر ہے ہیں۔خود قائرا عظم میمی نیجیب انگیزنگا ہو<sup>ں</sup> سے اس ریلے کو دہ کھورہے تھے۔ وہ ا نہیں دیکھ رہ مخالفينِ بإكستان ، پإكستان كىطرف تخفے اوران کے ساتھ ہی ان کی مخالفت کی اُگ ان ک دشن<mark>ه</mark>) طرازیوں ک برجھاط 'ان کے طنزا ورا سستنہ ایکے تیروں کی بارش ' ایک ایک کریمے پرد*ہ س*یبین ک

طرح ان کی نگامہدں کے سامنے آدہی بھتی ۔ د نبا منتظر بھنے کہ اب دیکھیں ٹائٹر عظم ﷺ کی طرف سے ان کے نیرد سنان

ا به تم پرکوئی مواخذہ نہیں مسنی کہ خیاک کا آنا ایست ( ایک بجدیہاں آئے گاء اسے امن عامل ہوگا۔

ومست ظرت

ابنوں نے اس وسعت ظرف کا نبوت دیا ، اگر چیعض کھنے والوں نے بہی کہا کہ ان کی برکشافی گہی پاکستان کوسلسل کے حق میں انجی نا بہت بنہیں مہوگی ۔ جولوگ انجی وائبر سے آس باد تک ، باکستان اور بانی م پاکستان کوسلسل گالیاں وسے دبیعے تھے ، وہ اس حارکو باد کرنے کے ساتھ کس طرح باکستان کے بہی خواہ موسکتے ہیں ۔ الیسا کہنے والوں کے سائعنے قرآن کرم کا وہ فیصل مھی تھا جواس نے ان اعواب (قبائل برووی) کے سلسلے ہیں دیا تھا، جو تعریج اسلام کا غلبہ مہوگیا تو وہ اس کے سامنے جھکنے بوجی درموگئے اور اپنا شما وہ ومنیں کی صف میں کرنے دہے تھے ، لئین جب اسلام کا غلبہ مہوگیا تو وہ اس کے سامنے جھکنے برمحبور مہوگئے اور اپنا شما وہ ومنیں کی صف میں کرنے دیئے ۔ اس برقرآن نے کہا تھا کہ ۔ اس برقرآن نے کہا تھا کہ ۔ اس برخیور مورک کے اور اپنا شما وہ ومنیں کی صف میں کرنے دیئے ۔ اس برقرآن نے کہا تھا کہ ۔ اس برخیور مورک کے اور اپنا شما وہ ومنیں کی صف میں کرنے دی ہے ۔ اس برقرآن نے کہا تھا کہ ۔ اس کے سامنے کھی اور اپنا شما وہ ومنیں کی صف میں کرنے دی ہوئے ۔ اس برقرآن نے کہا تھا کہ

تَالَتِ الْآغَمَ ابُ المَتَا عُمَّلُ لَكُمُ تُكُولُهِنُوْ ا وَلَكِنَ فَكُلُواْ اَسْكُنَا. وَلَهَا بِينَ خُلِ الْإِينَمَانَ فِي حَتَّلُ بِكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُعَالَ فِي حَتَّلُ بِكُمُ اللَّ

یہ اعواس کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں وان سے کہ دو کہ تم ایمان نہیں لا کے۔ تم صوف علبُ اسلام کے ساھنے جمک گئے ہو۔ ایمان تمبادسے داول کے اندر داخل نہیں ہوا۔

بعد کے واقعات نے تبا دیا ۔۔۔۔۔ اور اب کک تباتے جیلے آ دہے ہیں کہ جنہوں کے مطالبۂ پاکستان کی کمخات کی تھی ان کے دل میں ٹی الواقعہ پاکستان کی محبّنت جاگزیں نہیں مہد ٹی ۔ان کی کہفیّنت یہ ہے کہ کافرنتوانی سند، ناچا دمسلاں شو

بہاں دیہنے ہیں انہیں اپنے مفاد نظر آتے ہیں ، اس لئے وہ پاکستانی ہیں ۔ اس کے خلاف انتقام کی جنگاریاں ۔ اب بھی ان کے سببغوں میں سنگ رہی ہیں ۔ ان کی کیفیشٹ یہ ہے کہ حتّ ٹ بسّ ت دنِ الْبَعَفْ اَحْدُ اِنْ اَفْدَا هِم وَ مَا نَكُنُونِی صُرُدُ وَ مُ هُدُرُ اَکْ بَرُ وَ ﴿ لِمِنْ اِنْ مُلِيْفِقِ وَعَدَاوَت كِمَظَامِرِ عَلَى مَعَى ليكن جم کچھان کے دنوں ہیں چیپاہے وہ اس سے کہیں طرح کرہے ۔ معلیم بہتا ہے کہ فار پینا کم مقد سبن کے اس طاقہ کے عزائم کا علم واحساس تھا، اس لیے انہوں سے فیصلہ کرایا فقاکم سنقبل ہیں ان کی آئینی بجار بینی کیا ہونی چا جیئے۔ جنا بچہ انہوں سنے فردندی شہ 9 کہ جبیں اہل اسر کیر کے ام ایک بینیام برافد کا سبط کیا جس میں واضح الفاظ ہیں تبادیا کہ پاکستان ہیں تقبار کرسے تعقی تائم نہیں ہوگ ۔ داصل اقتباس سابقہ تقریر میں دیا جا چکا ہے ویل دیکھ لیا جائے ۔ صدیح پر)

لیکن قیم کی پرفسسمتی (ا وران حصرات، کی نحوش کینی) که فائد میلی باکستان کے مرتب کرنے سے پہلے ہی دنبا سے چلے گئے اوران کے بعد کو آ ایسا نہ والم جو انہیں ان کی حدود کے اندر دکھتا ۔ جہانچہ بہ کھیل کرمیدان پس ہے گئے ۔ آیپ کو با دہے کہ مود**تو دی** صاحب نے تحریک پاکستان کے دوران ہیں کہا تھاکہ

" سنہ گیگ کے کسی دبنہ و دیوش، اور دگیگ کے ذمہ دار لیگردوں میں سے کسی کقربر ہیں بہ بات آج ککے اصلح نہیں گرگئی کہ ان کا آخری معلیے نظر ، پاکستنان میں اسلامی نظام صکومت قائم کرنا ہے ؟ اب انہی موذ قددی صاحب نے پاکستان کے عوام سے کہنا شروع کردبا کہ

جھے طب بدل کئے اب کو سمجھ اور ان اسلامی اور اس کے رسول محکولیے اللہ علیہ وہ سم کا نائٹ کرنا ہے جس کا نظام خداکی باک کتاب اور اس کے رسول محکولیے اللہ علیہ وسنم کم کا نائٹ کرنا ہے جس کا نظام خداکی باک کتاب اور اس کے رسول محکولیے اللہ علیہ وسنم کی مستقد برمینی ہو۔ اور نمام مسلال اسلامی اصوبوں کے مطابق زندگی بسرکرسکیں ۔ ببٹر دوں کے ذہر میں خواہ کچھ کھی بوکم از کم زبانوں سے انہوں سنے ہراکی جو اور مہرمنبر برکھ طربے ہوکہ میں کہا فقا اور عام مسلانوں نے ان کے انہی وعدوں اور ان کے طابر کروہ انہی ارادوں پر یقین کرکے فقا اور عام مسلانوں نے ان کا سافق دیا مقا " (دستوری سفارشات پر تنقید صی

پہھی آپ نے دبیھے لیا میے کہ برحصر آ دی تشکیس پاکستان بک ، پاکستان کے مطالبہ کی مخالفنٹ ہیں کس طرح ابیری چوٹی تک کا ذور لگانے دہے۔ نبین اب پلاحھیک پر کہنا نٹروع کر دیا کہ

میم کے باکستان حال کیا ہے۔ ہم کے مسالان کے قومی تحفظ کوشش کو آس سے ہم کے مسلون کے قومی تحفظ کوشش کو آس سے میں کہ دو مری قدوں کا کھرے اس قوم کا کھی استیازی دجر و قام دیے ، بلکہ حرف اس کے کہ یہ قوم دینیا ہیں حتی کی سنتہادت اوا کرنے کے لئے زندہ دسیے مہم لئے ایک آذا دم ملکت کا قبل جا اج نواس عرض سے نہیں کہ دوئے زمین برا ایک اور ترکی یا

ا بک اور مصر با ایران کا اضاف موحیائے میک حرف اس غرض سے کدا بک حالص اسلامی ریاست قائم ہو جواسس لامی نظام کا محکل مؤید دنیا کے ساھنے بیش کرسے یہ

ز تربمان القرآن • اكتوبرسن<u>ه 9 \_ ي</u>ع

مسلمان بافی رہیں باندرہیں اسر کومعلوم ہے کہ مسلانوں کے بیمرتی دمحسن بہو میکہ رہے

ک تھتی ''کون بزرگوار ہیں! یہ وہی محضرت ہیں جہ تحریب پاکستان کے دوران ہیں اعلانیہ کہر ہے محقے کم وہ اُگرمہندوسستان کےمسلمانوں ہنے دین سے ہے بہرہ اوگوں کی قبا دست ہیں ایک ہے دین نوم کے ٹیتٹ سے ابنا علیٰی ہ وجدد برقرار دکھا ہی رجیساکہ ترکی اور ایران میں برقراد رکھے ہوئے ہیں) توال کے اس طرح ذندہ دہنے میں اور کسی بیٹرمسلم قدمیّت کے اندر فنا ہوجا نے میں آخر فرق ہی کیا ہے ؟ " رسىباسىكش كمش بابت دى الجره<u> ۵۹ سالى چە مەھل</u>ام مىلىوغە تەجان القرآك )

بہ ہیں وہ جو آجے دعویٰ کرد ہے ہیں کہ سم سے سما نول کے قومی وجود کا تحقیظ کیا تھا! باتی رہان کاب، دعویٰ کانہول فے ایک افراد معکن کا قیم جا اکتواس کے تعلق اس سے زیادہ کیا کہا جائے کہ

چے دلاوزاست گزوے کہ بکھٹ چراغ وارد

اورآب كومعلوم بيم كدير صفرات اپنے احسانات كابدلہ قوم سے كيا مانگتے ان احسانات كاصله مین بیرکه باکستان کا اقتدار ان کے سپرد کردو، تاکہ بیاس میں اپنی مرضی کے مطابی " اسلامی نظام" قائم کرسکیں - اس" اسلامی نظام" بیں فرم کا حشرکیا ہوگا، یہ تھی سیننے چاہیے -مودد وی صاحب اینے رسالہ مزند کی سزا مصف میں <u>مکھتے ہیں</u> ہ

جس علاجترمیں اسسلامی انقلاب روغا مہو، وہاں کی مسسلان بشری اسلام آبادی کونونٹس وسے دیا جائے کہ جولوگ اسسام سے اعتقاداً وعملاً منحرمت مبوجیکے ہیں ا ورمنحرمت رسہًا چاہتے ہیں وہ تا رکنے اعلان سے ایکب سال کے اثار اندر البنے بغیر سلم موسنے کا با قاعدہ اظہار کرسے جا دسے قطام اجتماعی سے باہر نکل حالیں۔ اس مرّت کے بعدان کو جرمسلما فول کی نسل سے پیدا سوئے ہیں امسلمان سمجھا جائے گا ۔ تم فوانین اسلامی ان برنا فذکے جائیں گے۔ خواقعن مواجبات دینی کے انزام میں انہیں مجبور کیا جائے گا۔

اور پھر جو کوئی وائرہُ اس ام سے ہر فدم رکھے گا سے قتل کر دیاجائے گا۔" اورظا ہر ہے کہ اس بات کا فیصلہ کہ فلاں شخص نے دائرہُ اسسسلام سے فدم باہر رکھ دیا ہے ، یہی حضراً کریں گھے!

بیریپ برادران عزیز! وه پاکستان جوسرستبر گیکه اخلاص وجها د، اقبال کی آ وسخرگا ہی ونالوہیم شبی اور جنائے کی بھیرت و کردا رسے فریب اسّی کسال کی محنیت شافتہ سے تعمیر مہوا اور بیر ہیں وہ لوگ جو

اج اس کے دعوبدار ہیں۔۔۔۔ دہ لوگ جو قوم کے اُن عُم گساروں اور محسنوں کو کا فرنبا تنے اور گالیاں دبنے بہے اور جنہوں نے باکستان کی مخالفت میں کوئی کسرباقی نہ دکھی ۔کس فدر ڈور دکسس کھی

نگاہ اس مرد فلندری جب اس لنے کہا تھاکہ

ناعوں کے تصرف میں ہے شاہر کانشین

ما پوسی کی کوئی بات نہیں ہروگرام نے سرستیڈ ، اقبال اورجائے میں پیشینت کے جس دوسے کے تسلسل ہیں پیڈاکر دیا تاکہ وہ اس قوم کوجنے اغبار کی دلینہ دوانیاں اورا پنول کی منداریا ملاویت یا با شکور بنا دینے کا تہ بیکر حبی تضین کی ہے۔ خطیم ملکت کا وارث بنا دسے وہی پردگرام اب یہ انتظام بھی کرسے گا کہ یہ ستاع متی ہر دینران کی دستبردسے محفہ ذورہے ۔ اب پھرا کی سیمرغ پیدا ہوگا ہو اپنی شعلہ نوائی سیے ، اس نشہ پر جانفراکو فضائے کا گنات ہیں عام کردسے گا کہ باطل کی تقیمی سرزی مولی اور بسی اور انسان میں مام کردسے گا کہ بادی ہو وہی قرآن زنام جلوہ بار ہوگا جو چودہ سوسال ہیئے ، سرزی حجاز ہیں دح ہ بالدی شرف انسا نیت ہوا تھا اورجس نے ملوکیت ، مذہبی ببینیوا ٹیست اور سرایے داری کی ہراس زنجو کو انسان نید بی انسان صدیوں سے حکوی جی آدمی تھی سرایے داری کی ہراس زنجر کو تو کو کھ وہا تھا جس بیں نوع انسان صدیوں سے حکوی جی آدمی تھی سرایے داری کی ہراس زنجر کے نورسے آئینہ بی کہ ایسا ہو جائی گ

بچردیوں کو ما د اطافے کا پیعن م سجود پچرجبیں خاک حرم سے آشنا موجائیگی!

#### سنب گریزال موگی، آخرجادهٔ خورشبه سے! برجین معدد موگا نغمهٔ نوحب رستے!

94

وبوكره المستثركون ـ

اس دفت کرنے کا کا پر ہے کہ اس خطراز بین کو ہرخطرہ سسے محقع خط دکھنے سے دیئے ہر ممکن کو منتش کی جائے۔ اس ملئے کہ اگر (خدانہ کردہ) بہ خطہ از بین ہی نہ دم اواسلامی مملکت قائم کہاں مہدگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس مقصد کو عام کیا جائے جس کے لئے بہ خطہ از بین حاسل کیا گیا تھا رجس قدر بہ تحیال عام ہدگا اسی تعدر اس مفعد کے مصول سمے امکا نان زیادہ دومشن مہوں گے۔

وا تسسيطم

م<u>سر ۱۹۲۳</u>



### بِيشْعِياللَّهِ التَّحْمَٰيِ التَّحِيثِمِ

# جگاف اودانسان

# (طلوع اسلام کنونسنشن ۱۹۲۳ یچ)

ما جیساکرمتیں نسے ایک وفعہ اپنے ایک مضمون میں مکھا تھا۔

### إنسان تعبى ايك طرفية ممانناس

اِسے عباوت گاہوں میں محونیاز دیکھونو آسمان کے فرنشتے اس کے ذوقِ عبود تیت پر نثار اور حبّت کی حدیں اس کی تھبکی ہوتی پینیانی بہنصتہ تی ہونی ہیں۔اس کا ایک ایک سجدہ ، زمین اور آسان کو وجد میں لآیا اور فصفا کائنانٹ میں تفریقری ہیدا کردنیا ہے۔

اوراگراسے میں بھے حمیم ناز میں سربہ زا نود کھے دوکسی کی یا دمیں اس کے دوشکتے ہوئے آنسوہ وں کو چاندا بنے بوری کا گورے میں مجربہ ناز میں سربہ زا نود کھے دول کی بدری کو گورے میں مجربہ ناز میں کے دول کی تاریخ کا خدری کا کام دیں ، آفتا ب ، اس کے دول کی تنبیش دخلش سے حراریت مستحار ایتا ہے کہ وہ اس سے نیض ہستی میں توج پیدا کر دسے ۔ کا ثنات کا ذرہ ذرہ اس کے سونے گدان سے ، اپنے اندر نئی ذندگی محسوس کرتا ہے۔

اوداگراسے حیرت خاند، علیم وفنون میں سرگرم تحقیق دیکھوٹو اس ک**ا نیکر فلک** بیای زبین کی بہتنیوں سے سکیر

آسان کی بدند بین مک کے رانفاش کریا اور جہرد ماہ دستاروں پر کمندیں ڈالنا ہے۔ وہ زہر سے ترمای بنایا اور منچھ کو آئینے میں نیریل کر دنیا ہے۔ اس اختراعات جمیلہ، تہزیب و نمدّن کے قصرِ نوگیں میں ، نور دنگرت کی ندیاں دوال کر دبتی ہیں۔

کیں ۔۔۔۔۔ ہی انسان سے مرموش سے برمست اور موس خول آشامی سے مرموش ہو کرا بہتے ہی جیسے انسانوں کے خلاف ہی جوٹ ہوئے سیلاب کی طرح آمنڈ تا ہے تو عبود تبیت کا عجز و نیاز محبت کا سوز و گدازا ورعلم و حکمت کا ساز و بران ، سب اس کے سامنے حس و خاطناک کی طرح بہم جیلے جاتے ہیں۔ یہ موجاتی ہا کہ خفول کے تعمیر کروہ فعر تہذریب و نمڈن کو راکھ کا طوعے رہا دیتا ہے۔ آبا دیاں و برانوں میں تبدیل ہوجاتی ہیں اورانسان کا خول یا تی سے بھی زباجہ ارزاں مہرجا تا ہیں۔

اس کی سادی تادیخ ، اسی خول دیزی اور آتش بادی کی مبولانگ واستنان ہے۔ ببرجوں جوں علم وعقل میں آگئے بڑھ تا جانا ہے ، اس کی تباہ کا دبیوں کی وسعت صدو دفرا موش مبدتی جیلی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حبب سست میں میں میں میں میں میں ایس ایس کی طرف وزیر کی شاؤ کرتہ اس کی سازندہ میں میں ا

دارانے بونان کی طرف نے کرکتنائی کی تواس کے سائے صرف دس ہزاد کی فوج تھی ۔ جب اسکندر نے ایٹ یا کی طرف ترخ کیا تواس کے علم میں اسکندر نے ایٹ یا کی طرف ترخ کیا تواس کے علم میں میں کے دوس مرد کی دوس مرد کی کا کہ فوج اس کے نے اسکان تھی ۔ دوسری جنگ عظمہ

نیس ہزاد کا نشکہ بھٹا ہجب نبولین نے دوس برحلہ کیا تو بانچ لاکھ فوج اس کے ذیرکان تھی۔ دومسری جنگے ظلم ہیں ، حرصہ مقتولین اور زخمیوں کی قعدا و آیک کروٹرسے زائد تھی اور کہا جا رہے کہ اگراب کے جنگ چھڑی ر نوا بکس ہم ہورسے کے پورسے کڑہ ارض کو بھک سے اٹڑا دسے گا۔ تو پیٹینی قریبے نے دَیّاِتَی خُوالْحِبَلَا لٰہِ وَ الْاِکْتُواْم ﴿ حِیْجِے ﴾ حرمت خواکی ذانت باتی رہ جائے گی۔

یہ توانسان کرسب باسی دنیا کی داستانِ خونریز بھتی۔ اس کی نکری دنیا کی طرف آ بیٹے نو وہ مہی پیجبیب مجموعہ نضاد دکھا ٹی دسے گا ۔ اگر ا بہب طرف اس نے یہ نلسفہ وضع کبا کہ ایک جہدنے کا ارنا تھی جہا ہا ہے (گنافظیم ) سے اورانسان کومذ برکٹرا با ندسھے دکھنا جا ہے تاکہ حرائیم ، سالنس کے ذریعہ اندر جا کہ دلاک نہ سوچائیں اور اس طرح انسان ، جیوبہ بنا کے جیم کا فرنکب نہ ہوجائے ، نودوسری طرف سم نیٹینئے کے الفاظیں برسننے ہیں کہ

(MEN SHOULD BE EDUCATED FOR WAR AND WOMEN FOR THE REACTION OF THE

WARRIORS: EVERYTHING ELSE IS FOLLY)

مردوں کوسپگری کی نعلیم دینی جا ہے اور عور نوں کا مفصد زندگی ، ان سبا ہیوں کی نفر سجے کا سامان بنینا۔ اس

کے سوا بوکچھ ہے سب بہوا س ہے بہت ولینی کا قول تھا کہ جنگ بالکل اخلاقی چیز ہے۔ مظر کھا کرتا تھا کہ اب ابک اخلاقی چیز ہے۔ مظر کھا کرتا تھا کہ اب ابک نئی دنیا وجہ دبین آ چی ہے حب میں جنگ ایک بنیادی اصول کی میڈنیٹ دکھتی ہے۔ جنگ ہرفتے کے مابنے کا معباد ہے۔ اور قالوں وہی ہے جے ایک سب باہی وضع کرسے۔ فرد اور معاشر سے کے حرف وہی کا میابی میں مرد دیں۔

کا قول سیسے کہ

(HEINRICH HAUSER)

" بمین چاہیے کمان تمام اداروں کو توطو البی جوانسان کو امن اور حفاظت کی خانت دستے ہیں۔ زندگی اسی دفت محکم اور سا وہ ہوسکے گی جسے بربر تیت کا جہد کہا جاتا ہے !' سوال ہے کہا ب افراط و تفریط ہیں ، فرآن ، کیا فلسفہ اور مسلک بینیں کر تاہیے ۔

وبل پرائز دیاجاناہے۔ قرآن کریم سے خداکی ایک صفت آکست آدھ اور دوسری آ آدہ ہُون تائیہ۔

اکست آدھ کے معنی ہیں وہ ذات جس سے ہرشے سلامتی حال کرے۔ اور آ آئو ہُون کے معنی ہیں امن کی حالت دینے والا حبس پر بھروسہ کر کے امن اور اطبینان حال ہوجائے بنود اس نظام زندگی امن کائی۔ جب قرآن چیش کریا ہے۔ اسلام ہے اور جن اوگوں کے بخوں سلامتی کا یہ مشکل ہوتا ہے، انہیں مؤممی کہ کر بہا رہے۔ وہ آس خالطہ حیات (قرآن) کے متعلق ، جواس نظام مشکل ہوتا ہے، انہیں مؤممی کہ کر بہا رہا ہے۔ وہ آس خالطہ حیات (قرآن) کے متعلق ، جواس نظام کا آئیں و مستورہے ، کہنا ہے کہ تیت ہولی کی جائے اللہ متن گائی و مستورہے ، کہنا ہے کہ قبالا کہ تاہی ہے۔ وہ آس خالطہ حیات (قرآن) کے متعلق کہنا ہے کہ قرائلہ بی کہ قرائلہ بی کہ قرائلہ بی کہ قرائلہ بی کہ اس کے دریعے خدا ، سلامتی کی دا ہی کشار کی جائے اس کے دریعے خدا ، سلامتی کی دا ہی کہ اسلامتی کی آلے دارہ سے اور اس دنیا سے جلے جانے کے بعد وہ میں متابی کے بعد وہ میں متابی کے بعد وہ میں متابی کہ کے دنیا ہیں امن و اسلامتی کا گھرے۔ دریعے مارس متابی کے بعد وہ میں میان تھا کے بعد وہ اسلامتی کا گھرے کے دنیا ہیں امن و اسلامتی کا گھرے کے دنیا ہیں امن و اسلامتی قائم کہ کے بیٹے ہیں میان تھا ہی کہ کہ دنیا ہیں امن و سلامتی قائم کہ کے جن دنیا ہیں اس کے بدلے ہیں ہیان تھا ہے کہ دنیا ہیں امن و سلامتی قائم کی کھے ہے۔ دی ہی میان تھا ہی کہ کے دنیا ہیں امن و سلامتی قائم کے کے متحق کے بیٹے دیں ہیاں تھا ہی کہ کہ دنیا ہیں امن و سلامتی قائم کہ کے ہوئے کے دیا ہیں اس کے بدلے ہیں ہیاں تھا ہے دنیا ہیں امن و سلامتی قائم کے کھر کے سے دی ہیاں تھا ہے دنیا ہیں امن و

کے تعانفت ہیں - بہی امن وسسسال متی کی حسین آوز وجے جوہی سے نشام کک ، میرسلمان کے وروز ہا ن دمتی ہے حیب وہ آنے والے کا استنقابال " السسلام علیہ کم صدائے نشاط افراسے کرتا ہے اور اس کے جواب ہیں وعلیہ کم المسسلام کی نشدیرجانفرا سنتا ہے۔

جب معاشرہ کے امن اور سلامتی کی فضایس بگاٹ پیا ہو جائے تواسے فساد گیا جانا ہے ،جب خواکے نزدیک سخنت ناپندیں ہے قراکٹے ڈریک سخنت ناپندیں ہے قراللّٰہ کَل بُحْیتِ الْفَسَادَ لا بِیْرِیْ سادنا بیسند میرہ سیمے دہ انسانوں کو ناکب ڈاحکم دیتا ہے کہ لَا نَفْسِ کُوْ اَفِي اُلاَجْنِ

( ٢٥٠) زبين بين ضادمت بر پاكرو وه مؤمنين كي خصوصتيت به بنا ناسطے كه آن جي بيدن وُن عَسْكُو اَ فِي اِ الْآمَ عِن قدلاً حَنْسَاحًا ( ٢٨٠) ان كامسك دنيا بين سركشي اور فسا دبر پاكرنا نهيس سونا -

إن تصريبات سے ظاہر ہے کداس فی امن وسلامتی کا پیا بہر ہے۔ اور دنیا بیں فسادا ورخلفٹ اُرکو قطعاً پیس ندنہیں کرتا۔ اس کا منتہائے نگاہ ، دنیا سے فساد ختم کر کے ، عالمگیر امن اور سلامتی کی فضا پیا کرنا ہے ۔ بیا کرنا ہے ۔

بہاں کک بات صاف ہے کہ برشخص امن اور سلامتی میں رہنا چا ہتا ہے اور اسلام امن وسلامتی کا بہا بہرہے ۔ فیکن سوال یہ پیرا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص دوسروں کو امن سے ساتھ نہ دیہے دیے اور معاش کی سلامتی کو بگاڑنے کی کوشش کرسے تو اس وقت کیا کیا جائے ؟ اس کا جواب ہما لا ہردوز کا تخرب اور طرنو عمل دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس قسم کی حرکات براً ترا تا ہے توسب سے بہلے استے مجھا یا جھا یا جا ہے۔ اگر وہ اس برجھی باز نہیں آنا تو اسے حوالہ بولیس کردیا جاتا ہے اور جب عدالت اسے مجم م باتی ہے اگر وہ اس برجھی باز نہیں آنا تو اسے حوالہ بولیس کردیا جاتا ہے اور جب عدالت اسے مجم م باتی ہے کو لیکن سرسنی کا کہ اس کی شرانگیزی اندامی سرانگیزی کی میرسنی کا کہ اس کی شرانگیزی سے محفوظ دہیں۔

یہ توسواکسی کا انفرادی فعل ۔ لیکن اگر کوئی قوم اس قسم کی حرکات کرنے لگ جائے تو اس کا کیا علاج؟
عدیدائیست کی مرقد چرنعلیم ہے کہ ایسی صورت بیں جا ہے کہ اس فوم کی زیاد نی کورہ اشت کیا جائے۔
اس کے سامنے ہاتھ ندا تھا با جائے ۔ اس کا مقابلہ نہ کیا جائے ۔ اس طرح وہ نو دہی ناوم اور پہنیاں مہوکر اپنی ذبا دنی سے باز آ جائے گی ۔ ایک کال پرطمانچہ کھا کرا وسراگال سامنے کر دنیا ۔ چرشخص تمہادا کو طی آنار سے ، آسے واسکط خود اً ناد کر دسے دنیا ۔ اس طرزعل کوظالم کی دراز دست تبول کا علاج تبایا جا تا ہے ۔ لیکن طاہر ہے

کہ اس قسم کی تعلیم حضرت عیسے م کی نہیں موسکتی۔ یہ تجربہ پر صبیح ثابت نہیں ہوتی اور خود عیسا نبیت کی ایک (DEAN INGE)

عبیسا نبیت کی عیم جو دنیائے عیسا نبیت کا ایک نامور ترجان ہے ؟ اپنی کست اب عیبسا نبیت کا ایک نامور ترجان ہے ؟ اپنی کست اب میں مکھتا ہے :۔

العمر ملافعت کااصول ایک جھوٹے سے گئے کے لئے ناموا فن حالات میں زندگی بسر کرنے کے لئے وضع کیا گیا تھا۔ لیکن ایک منظم سوسائٹی تن دکے استعالی سے کھی مخبنب نہیں رہ سکتی ۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ایک عیسائی حکومت کوا بینے حدود معکمت ہیں کسی جائم ہیسٹ ہرگوہ کو مغلوب نہیں کرنا خاہیئے اور جب اسے تسلیم کر لیا جائے کہ ایسا کرنا حزود ہی ہے تو بھر اس حکومت کو فیمن کو خیم ان گولا کی مدا فعت نہ کر اننے کے معنی بہ ہوں گے کہ ہم ان گولا کی مدا فعت نہ کر اننے کے معنی بہ ہوں گے کہ ہم ان گولا کی مدا فعت نہ کر اننے کے معنی بہ ہوں گے کہ ہم ان گولا کی حوصلہ افزائی کر دہے ہیں جو کسی آئیں و قانون کی ہیروی نہیں کرتے ۔ آگے گئائن کا لھی خبال تھا کہ ایک جو صلح اللت میں جنگ حق مجانب ہوتی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ مدل کے بغیر سلطنت کیا ہے ؟ ایک طریع ہیں جنگ حق مجانب ہوتی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ مدل کے بغیر سلطنت کیا ہے ؟ ایک طریع ہیں جنگ حق مجانب ہوتی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ مدل کے بغیر سلطنت کیا ہے ؟ ایک طریع ہیں جنگ حق مجانب ہوتی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ مدل کے بغیر سلطنت کیا ہے ؟ ایک طریع ہیں جنگ حق مجانب ہوتی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ مدل کے بغیر سلطنت کیا ہے ؟ ایک طریع ہیا نے بر فرا تی ۔ وصفحہ کا ا

موج دہ اناجیل میں بھی بعض سنسہ ادان ایسی ملتی ہیں جن سے منرشع ہوتا ہے کہ حضرت عیسلی کا کے حقیقی تعلیم ایک گال بہطمانچہ کھا کر دوسرا گال سا شنے کر دینے کی نہیں تھی۔ مسٹ لَّا انجیل منتی کے دسویں باب ہیں ہے کہ حضرت عیسے ۲ لنے فزایا :-

• برنتم کو کرئی نین برسلے کرانے آبا موں صلح کرانے نہیں ملکہ تا در جلانے آبا ہوں کیونکہ میں اس سے اور مبوکو آکسس کی سے آبا ہوں کے اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی بال سے اور مبوکو آکسس کی ساس سے خبرا کردوں ۔ "

خود مهاری از این مهاری از این میاری در این بین مهدوستان مین مهاماگاندهی نے اہما معماری کا اہمسا در میں است کیا اور است ایک خدائی فلسفه حیات کے طور برہیٹ کیا۔ کیکن جب مک میں عام بدامنی مجیبی اور عور تول کک کی عرب خطرہ بین ظر آئی تواسے مجبورا یہ کہنا بیدا کہ

"بجائے اس کے کہ مہندوستان کی عور نیں محسوس کریں کہ وہ ہے لبس ہیں ' اس سے کہیں بہتر میے کہ اند

معضارون كاستعال سكهابا جائه ادرعورتون مين خفراور ريوالور كصف كادف جرتن بذبرسو

(بری جن، بابت بنام،۲۷)

بعنی اہمساکے بجادی کو بیاں مک کہنا بڑا کہ مرو تواکی طرف ،عورآوں کو بھی تن دکامتعال کرنا جا ہیئے۔ یہی وہ حقیقت بھی جس کے بیش نظر عقامہ اقبال شیاسی زمانے میں کہا تھاکہ مذہب من من سے طرف سے کربطا

یشی کے فاقول سے ٹوٹما ندریمن کاطیلسم عصا نہ ہو توکلیمی سے کا رہے بنیاد!

ادراً سی دِشی کے چیلے ، آ چکل بھادت میں جو کچھ کر د ہے ہیں وہ اس کے بیش کردہ فلسفہ کے بطلال ک ذندہ سنٹ ما دنت ہے ۔

قرآن سطی حیزبات کوا پیل کرکے دوسروں کو وقتی طور پر نوش اور مطمئن نہیں کریا۔ وہ زندگی کے حقائق کا سامنا کریا اوران کاعملی حل بہیٹ کریا ہے۔ حقائق کا سامنا کریا اوران کاعملی حل بہیٹ رکڑا ہے۔

## برائی کی دوک مقام مصلائی سے

اس نے سب سے پہلے تلقین کی کہ جہاں تک ہوسکے ، برائ کو مجلائی سے دوکنے کی کوشش کرنی جائے۔ اِ دُفَع ۚ بِالسَّین ہِی آحُسَقُ صَاِ ذَا السَّین ہی بَبنَہٰ کَ قَبَیبُنے عَلَمَ اَ وَہُ کَا تَّا ہُ وَ لِی صَحِیبُ ہِ مِنْ ہِ دِیا ہے )

مرا اُن کی مدا فعنت نہا بیت حسن کا داند اندا زسے کرو۔ اس سے بیمکن سبے کہ تمہاریے اور جس شخص کے درمیان عداوت سے وہ نمہا داگرم جوش دوست بن جائے۔

دوسرے مقام براس نے مؤمنین کی صفعت ہے تبائی کہ بیٹ دَعُ وْتَ مِالْحُسَدَنَةِ السَّنِیْنَةُ دَمِمَ ﴿ ) وَهُ بِرال کو کھلال سے دوکتے ہیں۔ ظاہرہے کہ بہ برتا ہ ان لوگوں کے ساتھ مہے گاجن سے نا وانسٹ بڑا کی سرزو ہوجائے ادرمنز بفانہ طرزعل ان پراصلاحی انزکرسے۔

مجمع کی سزا انگین اگراس سے کام نہ چلے اورجس سے سنرافٹ کا سلوک کیا جاتا ہے وہ اس سے مجمع کی سنرا نام کہ ان ان کہ ان ان کے توقا آن اس کی اجازت ونیا ہے کہ اس کی زیادتی کی معاکم خوام سے فوام سے کہ اس کا ارشا دہے۔ قد جرزا وہم سے بڑھنے نہ بائے۔ اس کا ارشا دہے۔ قد جرزا وہم

سَيِنَكَ سَيِنَكَ مِسَيِنَكَ مِنْ الْهَا بِحِم كَرَمُوا جِم كَرَمُوم اللهِ عَلَى بِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

سر قرانی افدامات تخریز کرنا بیسی مورد فرما با کرمعاشرہ بین امن قائم کھنے کے لئے قرآن کیا کیا انداما قرانی افدامات تخریز کرنا ہے موہ کہنا ہے کہ

(i) دوہروں کے امن میں خلل طرا لینے دا لوں کوسیب سے پہلے حسی سلوک سے رام کرنے کی کوش کرو-ان میں اگرشرافنٹ کا ما وہ ہے تو بیچسین سلوک ان کی اصلاح کروسے گا۔

(ii) اگریہ تدہیرمُونَّزُنا بہٹ نہ ہوتوا نہیں ان کے جرم کی منرا دی جائے کم کی منرامُجرم سے طریصنے نہ پائے۔ (iii) اگر دہکھا جائے کہ مجرم اچنے کئے رہ نا دم ہے اور معا مٹ کر دینے سے اس کی اصلاح کا امکا سے تو آسے معا من کر دیا جائے ۔

(۱۷) در ایکن جرگوک ناحتی ظلم اور زیادتی کریں ----- اور معاشرہ کے امن کو مگاٹریں اوران میں اصلاح کے امکا مان کو مگاٹریں اوران میں اصلاح کے امکا مان بھی نہ مہول تو انہیں مسزا دمی جائے یوبی ناہی کی دوک مقام کے لئے قوت کا استعمال کیا جائے۔

بہی وجرہے کہ قرآن نے جہاں ، است لام اورا لمؤمن ، خداکی صفات نبائی ہن ان کمیں تعالمُہُ پُھُری الْعَزِیْزِ الْجَدَّبَاتُ الْمُشَکِیِّدِ عُرِهِ ہِے ) کا بھی اصافہ کر دیا ہے ناکہ معلوم مہد جائے کہ قیام امن وسکامتی کے لئے بعض ادقات فرّت کا استعمال ناگزیر مہرجا تاہیے۔

قانون کے ساتھ شمشیر کا نرول اسکانی بنیں۔ اس کے ساتھ قرت کی بھی طورت ہے۔ سورہ صرتی بیں۔ اس کے ساتھ قرت کی بھی صورت ہے۔ سورہ صرتی بیں۔ کھنے گئے تا ہم سی اللہ بین اس کے ساتھ قرت کی بھی کو واضح دلائل دے کر بھی اور آئے آئے آئے آئے آئی سی اللہ بین اس کے ساتھ صابط ہے توانین بھی نازل کیا اور میزان عدل بھی لیت ہے تھ آئی النی بیا گھے سی بیا گھے سی اللہ بیا اور میزان عدل بھی لیت ہے تھ آئی اسک اور اس کے ساتھ میں ہے توانین بھی نازل کیا اور میزان عدل بھی لیت ہی تھے توانین بھی نازل کیا اور میزان عدل بھی لیت ہی تھی تھی ہوتی ہے اور یہ لوگوں کے لئے بڑی منفعت ساتھ ہی ہم نے نولاد بھی پیراکیا جس میں شدت کی سی ہوتی ہے اور یہ لوگوں کے لئے بڑی منفعت بخش چیز ہے کیونیکہ اس کے سی کھی تو اس کے دنیا کا امن قائم رہتا ہے۔ ملاسا قبال کے انفاظ ہیں۔ سوچا بھی ہے اسے مردم سال کمی تو نے کیا چیز ہے قولاد کی شمینیر میکرواد!

امنِ عالم کو قائم دکھنا ہے۔ اسے کمزور قوموں کو ہوئینے اور کیلنے کے لئے حریث نہیں کیاجا ہے گا۔ اس حقیقت ہر قرآن کا دہ مقلم شاہرہے جہاں سیسے پہلے مسلما نوں کوجنگ کی اجازت دی گئی ہے ۔ اسے عورسے سینیے ۔ نبی کرم اورجاعین مومنیں سے تیرہ برس مکٹر بیں گزادسے اور بخالفیں ہے جنگ کی پہلی اجازت بحدد کشنم کوکامل صبروسکون سے بروا شنت کیا ۔ اُن کی طرون سے سربرا ٹی کی مرانعت بھلائ سے کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اس سے اہتوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ان کی طریف سے شدا مُداور اورمصائب کا سلسلہ دن برن زبا دہ سخنا چلاگیا سے تنی کہ حق نہیستوں کی اس مختصرسی جاعت ہے ا بناگھ مار حجوظ کمر دور مدیستر میں جا کرمٹیاہ لی۔لیکن ال مخالفیں ہنے وہاں بھی ال کا پیچیے پنہ حجھ طرا اور تہیے کر لیا کہ یا توانہیں مجبور کردیا جا کہ وہ اپنی دھوت کو چھوٹر دیں اور باال کا خاتم کر دیا جائے ۔ چپنا بچہ وہ ایک سٹ کر حرار ہے کران کے خلاف بچھ دَوَيُرْہے۔ اسب اس جاعدت کے سامنے ذندگ اور مون کاسوال تھا۔ یہ تھا وہ مفاہ جسب انہیں بہی مرتسبہ، ميرانِ جُنگ بي آنے كا امازت دى گئى سوره جج بي ہے - اُخذت يلتّ في ثيقًا مَلُون بِآنَة مُعْرُظُلُهُوا اِ بدلوگ جن براس فدن طلام کئے گئے ہیں اب بالآخرانہیں جنگ کی اجازت دی جاتی ہے۔ برگھرائیں منہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرُ هِدْ لَقَدِ يَهِرُهُ ضِرَان كَ مِدَكَرِكَ بِلِقِينًا قَادِسِهُ ﴿ السَّنِ يْنَ ٱخْرِجُوْ امِنْ دِ مَا مِ حِدْ بِغِ يَرِحَتِي اِلَّا آنُ تَيَفُّولُوْ ارْمُبَنَا اللَّهُ عِلْهُ ان برمظالم اس انتها كو پہنچ حِكے عظے كمان بجاروں کوان کے گھر بارسے بھی نکال باہر کیا گیا۔ اور ناحق ایساکیا گیا۔ ان کا جرم اس کے سواکچھ مذیخا كم بركهت كفت كه مالادب الترب والسرم م كالإداش مين انهين ان كے وطن كك سے نكال ديا كيا داور اب حبکہ بیر دیا بر بخیر میں اکر نیا گرزین موٹے ہیں ندا نہیں بہاں بھی چبین سے نہیں سیطینے دیا جاتا۔ اب سوال برہے کہ کیا اس قسم کی مرکش توہوں کو بدلسگام ہونے دیا جائے باان کی روک تھام کا کچانتظام كياجائه اس مسسه بين ابك بات باكل واضح سے اور وہ بدكه وَلَوْ لَا وَفَح اللَّهِ النَّاسَ بَعْمَعُهُمْ بِبَعْمَنِي لَنْهُدِّ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ قَصَلَوْتٌ قَرَمَسُ جِلْ بِيُنْ كَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَنْشِيْرًا طِ اگرانتُرابِسا انْنظام نركرسے كەسركىش نوتوں ك دوك نقام دوسرسے لوگوں كے إيخول ميو، تولھر د منا بیں کوئی امن کی حکمہ با نی مذرہے ہوئنی کم مختلفت اہلِ مزا سب کی بیستش کا میں تک مسمار کردی جائیں ک را مہوں کی کو چھڑیاں ، میپودبوں کے صور مسے ، دیگرا قوام کی عباوت گا ہیں مسجدیں جن میں خدا کانام بکترث لیاجاتا ہے ' بیسب ڈھادی جائیں۔ اس مقصد کے لئے ایسی جاعتوں کا دیجود مزوع معید عندالصرورت اپنی

جان کک دسے کرلوگوں کی ندہبی آذادی برنرار دیسنے کا انتظام کریں ۔ وَلَیَہ نُصْوَتَ اللّٰہ َ مَنْ تَینُصْوَءُ ط اِنَّ اللّٰہَ لَفَحِدِیٌ عَرِیْرِیْ ٥ ( ۲۲ ) جوجاعت ، اس مقصدعِظیم کیصحل کینے خداک مردگارینے گ ، خدا بقیناً اس کی مرد کرسے گا چفیفت یہ ہے کہ خدا طری فتانوں اورغلبہ کا مالک ہے۔

النّزكونة قرآ مَرُوْ إِنِهِ لَمْ تَحْرُوْنِ وَمَنْهُوْ اعْنِ الْمُنْكُوَ طُوَ لَيْسِ عَافِيَ الْمُنْكُو طُو لَيْسِ عَافِي الْمُنْكُو طُو لَيْسِ عَالَمُ اللّهِ عَافِي الْمُنْكُو طُو لَيْسِ عَلَا وَمَدَى كَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

دور سے مظام برکہاگیا کہ وَلَوْ لاکَ فَعُ اللّهِ النّا مَن بَعْصَلَ حُوْ يَبَعِنُ فَيْ لَفَسَلَ نَهِ الْآجُنُ ا اگرالتُّر مرکِث نوتوں کی دوک عظام کا انتظام نہ کرتا رہے تو دنیا ہیں فسا دہی فسا ونظر آئے۔ وَلاَ کِنَّ اللّٰهَ اللّٰهَ ذُوْ فَصَلْهِ عَلَى الْعَالَةِ مِنْ قَدَ وَ اللّٰهِ ) لبکن فدا اس طرح اقوام عالم کو تناه نہیں کوانا جا ہتا۔

اس لئے اس نے ایسی جا عتبر بھی پدا کردی ہیں جواپئ جان دے کر امن عالم قائم کھیں۔
لہٰذا قرآن کریم کی دوسے ، جنگ کی اجازت ان لوگوں کو دی گئی ہے جنہ بیں سمرکش فوتیں کہیں جینے نہ دیں۔ وہ ان فوتوں سے مرا فعت کے سئے جنگ کرسکتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پدا ہوتا ہے کہ اگران کیا دول میں اتنی سکنت نہ ہو کہ یہ افعت کرسکیں تو بھر کیا ہو ، کیا اس صورت ہیں انہیں ان جفا جو در ندوں کے من اتنی سکنت نہ ہو کہ یہ ان ان کے منہ ہیں۔ ان مظلوموں اور لاوار ڈول کی مددی جائے ، اوران کی حفاظت مظلوموں اور لاوار ڈول کی مددی جائے ، اوران کی حفاظت

کے لئے وزالظ ورن میدانِ حنگ میں انزاجائے۔ بہی وہ مقام ہے جہاں جاعیتِ مُومنیں سے کہاجانا ہے کہ ا وَمَا لَكُوْرُ لَا تُذَفّا نِندُونَ فِی مَسِیدِیْلِ اللّٰہِ۔ تہیں کیا میرگیا ہے کہ نم فداک راہ ہیں جنگ کے لئے نہیں نکلتے۔ وَالْمُسْتَضَعُونِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّيسَاءِ وَالْوِلْدَانُ السِّنِ بَنَ يَقُولُونَ دَبِّبَا آخُرِجُنَاهِنُ ، هلن لإالْقَرْبَيكِ الظَّالِحِ أَهْلُهَا - تَم سِينة نهين كه كمزورا ورنا لوان مرد اعوزيين ابتِيِّه أكس طرح چلاچگا کردیکا درسے ہیں کہ اسے ہمادسے رہے ! ہمیں اس نسنی سے نکال سے جس کے باشندوں نے اس تَرَظِم بِهِكُرِدِكُا ہِے۔ وَاجْعَلُ لَّنَا مِنْ لَتَّنَا مِنْ لَتَنَا مِنْ لَتَّنَا مِنْ لَتَّهُ نُكَ نَصِيْرًا ہُ ( 20 ) وہ فريا دكرد ہے ہي كہ ہادے كئے كہيں سے كوئى سربيست پياكردے ، كوئى مددگار بھیج دسے جہمیں ان کے مظالم سے نجا ت دلائے۔ کیاان کی فزیاد تنہارے کانوں کے نہیں مہیج دہی۔ بانم نے پمچھ لباہے کہ چینکہ اب مم محق وظ مو گئے ہیں اس لئے ہیں لطیف کی خرورست نہیں۔ ب خیال غلط سے۔ تمہادامفصد زندگ ، اپنی جان کی حفاظت ہی نہیں ملکہ ونیا میں سرمظادم کی حفاظت ہے۔ ظلم کی دوک مقام ، نما دا فرلیف زندگی سے - اس لیئے جہاں سے مظلوم کی آواز آ تھے گی پہنیں اس کی مديك لئ ببنيا ہوگا - ببى جنگ " قنال فى سبيل الله " الله كى راه بين جنگ بهد آت نيت المنوا يُفَاتِلُونَ فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴿ وَالسَّنِ بَنَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوْتِ ( ٣٠٠ ) جاعت مؤمنین بظلم کی دوک عقام کے لئے ، خداکی داہ میں جنگ کرتی ہے اور مولوگ سی وصدا فنت سے انکارگریتے ہیں، وہ ظلم اور سرکشی کے لئے جنگ کرتے ہیں۔ قرآن کرم سے یہاں جنگ کے مقاصد میں اصولی اور منبادی فرق تباکر بہ واضح کر دہا کہ کسس مقصد کے ہے جنگے ، جائز بکہ **حروری ہوجا**تی ج اورکن مفاصد کے لئے نا جائزاور باطِل - اگر جنگ ظلم جائز اور ن<u>اجائز جنگ</u> مٹائے اورمظلوم کی مرد کرنے کے ولئے میونوچا ٹرز اگرطلم بربا کرنے کے لئے میرتو ناجائڑ خلم کسے کہتے ہیں ، اسے قرآن کریم ہے مختلفت مفامات ہرنہا بہت وصّاً سے نود ہی باان کر<sup>د</sup> یا ہے تا کہ ایسان ہوکہ کوئی گروہ کسی باشت کو بوں ہی ظلم فرار دسے کرا کا دُہ ہے کا ر ، ہوجائے اوراپنے آپ کو ہرسرِی فراد وسے ہے ۔ قرآن ا پنی کسی بانت کومبہم اور وضاحت طلب مجعطرتا مى نہیں - لیکن برالگ موضوع ہے جس کے منعلّق میں مختلف مواقع پر بہت کچھ کہ مجبّا مول - اس مقام برمرف أنناعوض كرديناكما في مهدگا كه جن اموركو قرآن" بنيايدى حفوق انساتيت. قرار دنیا ہے ، کسی انسیان با انسیانوں کے گرمہ کو ان سے محروم کردینا نطلم قرار باشے گا ۱۰ ور اکس ک يهك كظام جاعبت مومنين كافرليصنه مبوكاء خواه ببظلم كمسى ببهضى كميول مذهبور لابهوراس مبمسلم اور

#### غىرمسلم كى تصى تميز منهيس مبوك -

قرآن اسے حدمین بسے خبراں فرار دیتا ہے - اس سے نزدیک عدل کو لم تقریبے جھوٹر دینا ، جنگ پی بھی جائز منہیں -

اب آگے بڑھے۔ جنگ ہویاصلح ،ان ہیں معاہدات کو بڑی اہم بیت عامل ہوتی ہے۔ حقیقت
بہ ہے کہ دنیا کا امن معاہدات کے بھروسے پرقائم رہتا ہے۔ معامدہ باہبی اعتماد کی ضما نت ہوتا ہے۔

ہما ہدا سے کہ دنیا کا امن معاہدات کی اہمیت کی اس بھر سے کہ جنگ ہیں سب کچھ حائز معامدات کا احترام کہاں باقی دہ سکتا ہے۔ ہی وجہ کہ این ان کے مشہور تقنق ، سولت نے کہا تھا کہ معامدہ مکڑی کا جالا ہے ہوا بنے سے کرورکو تو بھائس میتا ہے ، نیکن قرت والے کے سامنے پرکاہ کی سی بھی حیثیت نہیں دکھتا۔ اور مغربی سیا است کا امام میکیا تولی یہ تعلیم دیتا ہے کہ

مع عظلمند ما دشاه وه به كهجب و بيكھ كه كوئى عهد يا بهان اس كے خلاف جاتا ہے يا جن صلحتو

کے پیش نظر وہ معامرہ کباگیا تھا وہ باتی نہیں رہن تو آسے بلاتا مل تورد الے ۔ لیکن یہ میروری سے کہ اس فسسم کی عہد نشکنی کے لئے نہا بیت نظر فرسب دلائل بھی بہم پہنچا ہئے بحقیفت یہ ہے کہ ہروہ فریب جس سے مقصد ماہل ہوتا بل نعریف ہوتا ہے ۔ اور اس اہم کے مقتدی ، فرمیر مسک دوم کا قول ہے کہ

" حکمت علی بر نہیں کہ پہلے سے متعین کر دیا جائے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ حکمت علی یہ ہے کہ حسب قعہ کو حسب قعہ کو حصورت اپنے فائد ہے کی نظر آئے اسے اختیاد کر دیا جائے۔ اسی لئے میں کہا کرنا ہول کہ ،

ووسری سلطنتوں سے معاہدات کر ہے اپنے وفض نہیں باندھ لینے جا ہیں۔ اپنے آپ کو آزا د
دکھنا چاہئے۔ اگر کہی کسی سے معاہدہ کر بھی لیا جائے تو آسے حسب مصلحت تو ططران چاہئے۔ "
طملی کے میکیا تھ لی سے مہرت پہلے ، بھادت ( ہندوستان) ہیں ایک میکیا تو لی گزرا ہے جس کا لفب ہی کو ملک ہے۔ وہ اپنی کتا ب ، ادخھ شاستر
میں کو ملک ہے۔ دہ اپنی کتا ب ، ادخھ شاستر

"معابدات کو وقتی مصلحتوں کے تا بع دمنہا چا جیئے اور عندالصّرورت ان سے بلا نوقف مجھرانا چا جیئے . لیکن برسب کچھ اس انداز سے کرنا چا جیئے کہ ابندں اور بے گانوں میں سے کسی کوتمہاری جال کا علم نہ مونے یا ئے ۔ "

ان سب کے بیکس، قرآنِ کریم نے معاہدات کی بابندی پرجس قدر زور دیا ہے ، اس پراس کا ایک ایک متعلّقہ مقام شاہر ہے ۔ اس نے اصولی تا کبری کہ آف فٹ آ بیا لَحْقُو وَ وَ وَ وَ مِر بِ مِقَام پر ہے کہ بہ شمجھ کہ معاہدہ کرنے کے بعد تم ابنائے عہد معاہدہ کرنے کے بعد تم ابنائے عہد معاہدہ کا احسن کے سے کئے کرف اس بارٹی کے ساھنے جواب دِہ ہو جس کے معاہدہ کیا ہے ۔ تم اس کے لئے اپنے فدا کے ساھنے ہواب دِہ ہو ۔ آونو وَ ایا لَحَدہ کی اِتَ الْحَدہ کی تا ہے ۔ تم اس کے لئے اپنے فدا کے ساھنے ہواب دِہ ہو ۔ آونو وَ ایا لَحَدہ کی اِتَ الْحَدہ کی آف مَسْ مَدُو لَا ۔ ( ہے ) عہد کی بایندی کرد ۔ یا در کھو اِتم سے عہد و ہمان کے متعلق پوچھا جائے گا۔

قرآن کے ان ٹاکبیری اسکام کی دوشنی ہیں ، جا عدتِ مُوسنین کی طرف سے ، معا ہدان ہیں نحبا تت کا سوال ہی پیدا نہیں میونا ۔ لیکن قرآن اس با ب ہیں ابیب قدم آگے طرحے اسے۔سوال ہے بیدا ہوتا ہے کہ اگر فرنِي مِخالف خيانت پراُنزاَ ئے تد کھر کیا کیا جائے ؟ اس کا جاب عا) طور بر بہی دیا جائے گاکہ مچر تم ہیں اس قسم کا طرز علی اختیار کرو۔ لیکن قرآن کی برنظیم نہیں ۔ وہ کہنا ہے کہ قداِ مَنّا نَدَا فَدَ قَا مِن عَلَیْ مَنْ اللّٰ عَلَیْ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ مَنْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ مَنْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ ال

ہمادی تاریخ کے اس عہرہا ایس میں جب فرآن نظام تائم تھا کہ تھا کسی ہیں الاقوامی معاہرہ میں خیا معالی مثالی میں ما دھے کہ اور سے ساند دیراق مجاہری کی صف مقابل میں قریش کا جہ غفیر - اتنے میں دیکھا کہ دوصحابی مثاکم میں سے دوڑ سے دوڑ سے آسئے اور میں مثری میں ایک مقابل میں ما میں مثری میں مثل کے اس وقت مالات ایسے نازک کھے کہ اسلامی مشکر میں ایک سیامی کا امنا فریعی موجب تقویت مظامری کو اس سے بڑی خوشی ہوئی محضور کے دریافت کرنے برا تہوں نے کہا کہ وہ کہا کہ وہ اس جہا دمیں مثرکت نہیں کریں گے ۔ اس کے جا دیں مثرکت نہیں کریں گے ۔ اس

ہمادی السّر مدد کرنے ہےگا۔ بہ نوبھ بھبی البسے معہد کی با بندی مبسے جو سرحالات مجبوری ہی ہی ، مخالفیں سے کرلیا گیا تھا۔ قرآئی کی اس باب بیں اس سے بھبی دوقدم آگے جا تا ہے۔ ہجرت کے بعد ایسی صورت بیدا مہو گئی تھی کہ بعض عوز مبن سمان ہوگئیں ، نیکن ان کے خاوند مہنوز بغیرس مقے۔ ان کفاد کی طرف سے ان مسمان مبوبوں مہ

طرح وہ میدان جنگ کک پہنچ سکے ہی معضور نے سے نا تو فرایا جیب تم نے ال سے جنگ میں

عدم سنرکت کا وعدہ کیا ہے تواس کا ایفا کرنا حزوری ہے۔ تم جہا دمیں شرکیب نہیں ہوسکتے۔ فکرنہ کرو۔

ہومظالم ہوتے ہوں گے وہ ظاہر ہیں۔ بہ عود تیں اپنے بنیرسلم خاوندوں کو چھوٹ کرکسی نہ کسی طرح ہجرت کر کے مطالم سے چھٹ کا دا حال کرلیتی تخیب ال مورتوں کے مطالم سے چھٹ کا دا حال کرلیتی تخیب ال مورتوں کے متعلق قرآن نے کہا کہ انہیں واپ نقی نہ جھ کھیے تکہ ان حالات میں ، ان سلم عود توں کا ان کفاد کے نکاح بی دسنے کا سوال پیدا نہیں سچنا ، لیکن النہ وی حقہ میٹا آنف تھے ہے ۔ انہوں نے ان کے نکاح بہ جم کھے خرج کیا تھا وہ انہیں اداکر دو ۔ عود کیے ہے کہ آپ کو ایفا کے عہدا ورعدل و انصاحت کی آپ قسم کی مثنا لیں کہیں اور تھی ملنی ہیں ؟

اس کے بعد بیسوال ساہنے آنا ہے ،حبس قوم سے جنگ چھڑھائے ،اس حبنگ موكب كرب اكر مكاجائے ، قرآن لنے كا سب كر قرات جَنْحُوْا لِلسَّد لَيد خَاحَبِهِ ﴿ لَهُا ﴿ إِنْ إِنَا مِنَا لِعِنْ جِس وقت بحي صلح كرطرف حُجِكِ ثَمَ اس كُطرف تُحِيك جادُّ-اس وفت بدنه کېوکه بهاری فتح موسلے گلیخی تو دشمن سنے صلح کی درخوا سست مپش کردی -ا ب سم صلح کیوں · کریں یہم انہیں مفتوح ومغلوب مبنائیں گئے۔ قرآن کہنا ہے کہ بیراندازِ نگا ہ غلط ہے۔ جنگب سے تمہ دا مفصدنہ مالِ غنیمیت نفا نہ کشور کشائی ۔ اس سے مفصد سے فقاکہ سرکٹ قیزیں اپنی سرکشی سے یا زا آجائیں ۔ سووہ جس وفنت بھے سرکنٹی بچھوڑ کرتا نون کے ساجنے سجے کسے جائیں ، تمہارا مقصد مہلل مِولَيهِ- اس سمے بعد جبَّک جاری دکھنے کے معنی کیا ہیں ؟ قداِٹ بیّرِیْدُ کُوا اَٹْ بَیْخْدَ عُدْدِکْ خَاتَ حَدِثَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله م ( ) أكر بفرض مال ، وه صلح ك درخوا سست كي آطبين تبهير دھوكاد بنبے كا ادادہ دكھتے ہوں كوتمہيں تھے تھى گھرا نا نہيں چاہيئے - 'فالونِ خداوندى تمہارى حقات سے لئے کافی میے مقم اپنی طرف سے بوری بوری احتیاطی ندا برائمتیاں کرد<sup>ے</sup> لیکن ان کی صلح ک در حما كواس يركمانى كے مانخت مستردنه كردوكه وه اس باب مين نيك نينى سے كام بنييں لے دہے-اس سے بعدسوال بیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ صلح سمے لئے آبا دہ نہ مہول توحبگ کب کک جا رہے تھی المِلتَ اس كه للتُكه دايك وَفَا يَالُو اللهُ عُمْ حَتَّى جَنگ كب مك جارى راهى جائے الآئكۇن فيشنة ورجم جبتہيں يقين ہو جائے کہ وہ فتنہ فرو ہوگیا ہے۔ بجس کی وجہ سے ببرجنگ کا گئی تھی توجنگ جنم کردو۔ اس کئے کہ جب اکہ اوہ کہاگا ہے ، جنگ سے مقصد فتنہ ختے کرنا تھا۔ لفظ فتنہ کے اندر میرقسیم کی سرکشی 'استبراد میکروستم ' مُرسب

کے معاملہ میں پختی اور زربر دستی سب آ جانے ہیں۔

یرتورا صلح کی صورت میں ، یا فتنہ فرو ہوجائے کی شکل میں جنگ کا اختتام یکین قرآئ کیم ، جنگ کے دوران امن وسلامتی کی فضا پیدا کرنے کے لئے ایک ایسی تدبیرافتیار کرتا ہے کہ جب نگر بھیرت اس پر فور کرتی ہے دوران امن وسلامتی کی فضا پیدا کرنے کے ایک ایسی صورت میں جاری رکھی جا سکتی ہے کہ فریقیں اپنی خریات کا اپنی فوم اور سے با ہوں کے دل میں ، فریق مخالفت کے خلاف فرت اور عداورت کے جذبات برابر شتعل کرتے رہیں - اگر کسی جنگ میں وفقہ بیدا کردیا جائے تو جذبات کا پر استعمال مصم بطرح باتا اور بھرختم ہی ہوجاتا ہے ۔ اس کے بعد ددیارہ اس آگ کو عظر کا امشکل موتا ہے ۔ بہی وہ مقصد ہے جس کے لئے ہمارے زمانہ میں متا رکہ ( یا (EASE FIRE) کا طربی وضع کیا گیا ہے کئیں فران کیم کے خالف کردیا تھا۔ مقصد ہے جس کے سے بہت بہلے ، متا دکہ کے اصول کو توانین جنگ کے ضا بطر میں داخل کردیا تھا۔ وقع کہا کہ ہمین الا تواجی معاہدہ کی تواجی ہے گئی ہورہی ہو۔ میڈ بھا آئی تو تی شوم میں ہورہی ہو۔ میڈ بھا آئی تو تی شوم میں ہورہی ہو۔ میڈ بھا آئی تو تی شوم میں ہورہی ہو۔ میڈ بھا آئی تو تی شوم میں ہورہی سال میں کچھ جب سال میں کچھ دین کی دوری فیما نہ ہم حال دیں وصلے کے لئے بھی میں سازگار ہوگی ۔

جنگ کے تبدیوں کوآزاد کرنا ہوگا۔ اگر نمہارسے قبدی دنٹمن سے اس بین توان کے میاد لہ بیں انہیں واکروو۔ پہرِطال انبیں آزاد کرنا ہے۔ جنگ کے قید ہوں کے منعلق فرآن کریم میں بہی ایک آست ہے۔ اس میں آپ وبكصة كدانهيں غلام اور بوتٹرياں بنا فيبنے كا اشارہ كك نہيں اور ايساً ہو كھى كس طرح سكتا تفا۔ وہ فرآن جرقك دَقَبَ اللهِ ( ﴿ ﴿ ﴾ ) بيني غلاموں كوآنادكرانے كو،جاعت مومنين كافريجنہ قرار دنيا ہے، جوجنگ كى صرورت مى اس لئے قرار دنیا ہے کہ جن لوگوں کو حفوی انسانیت سے محروم کرد باگیا ہے انہیں وہ حقوق وا ہیں دللئے حالميں ' جرواضح الفاظ میں کہنا ہیسے کہ کسی انسان کو اس کا حتی عالم نہیں کہ وہ دوسرسے انسان کوا بنا غلام ا ورمحکوم بناستے کیا دہ فرآن اس کا حکم دسے گاکہ جنگ میں قید مہینے والے انسانوں کوغلام اور بونٹریاں بنا مرانهيس بعطر بكرون كاطرح بيجاجات المستبحان الله تعالى عَمَّالْيَتْوَكَّوْنَ (١٨٨٠٨٠٠ حبب ك جلك سے فیدی نظام اِسلای کر تحویل میں رہب گئے ان کی حیثیتند سرکاری مہانوں کی ہوگی - اس لیے کہ وہ قیدی بوكرهجى انسان تورجت ہیں- اس ہے انہیں حفونی انسا نیتت سے کسی صورت میں بھی محروم نہیں کیا جاسکتا۔ اس دوران بیں ان سے کیس فسسم کا سلوک مبوگا اس کا اندازہ اس سے لیگا ہیے کہ جنگ بدر سمے قیدہوں میں ابکسٹنخص الدِنز بمیز تھا۔ اس کا بیان ہے کہ میں جس انصاری کے گھرہیں بطورمہان دکھاگیا عضاً ان ک حالت بہتھی کہ وہ صبح نشام کھانا لانے تو کھانا میرسے ساشنے دکھ دیتے ، ورخود کھجوروں برگزارہ كرنے ـ مجھے شرم أنى اور بیں دوئی ان كے باخف میں دسے دنیا۔ نیکن وہ آسے باخف ندگاتے اور زبردستی معصے کھلاوسننے ۔

ابنی تبدیوں میں ایک شخص مہیل بن عمر مفاج فصیح النسان موسنے کی وج سے ، عام مجمعوں میں ، بنی اکم م سمے خلاف نفر بربر کیا کرنا مفا کسی لئے سخوبز میٹین کی کہ اس شخص کے ساھنے کے دودانت اکھ وا دیہے جائیں تاکم یہ اُندہ نفر کریے ہے قابل نہ دہے کیکن حصنور ہے اس کی اجازت بنددی۔

جنگ بررک نبروں کوزر فدیہ ہے کر جھوٹ دیا گیا تھا ۔ جزماداری کی وجہ ہے ذر فدیہ دیے نہ سکے ،
ان سے کہا گیا کہ دہ دس دس بچرں کو مکھنا پڑھنا سکھا دیں ، بہی ان کا فدیہ سوجائے گا جوابسا بھی نہیں کر
سکتے تھے انہیں احسانا چھوٹ دیا گیا ۔ جن سے زرفدیہ سا گیا تھا ان سے بھی جاتے وقت کہ دیا گیا کہ اِن تیعلکیہ انگرام فی مشاقی کے حقیق ان کی تیک می خاتی ایک ایک ایک ایک ایک اندام ملکت کے متناق تہا دل میں جرسگالی کے جذبات با کے کئے ، توج کھے تم سے لیا گیا ہے تہیں ان

سے بہرواپس دیا جائےگا اور تمہاری حفاظت کا سامان بھی کر دیا جائےگا۔

" غلامی اور اسلام" ایک بمستنفل موصوع می حبس برنفه میل سے گفتگوکسی دوسرے وقت کی ما سکے گی۔ اس مفلم پرضمناً اتنا واضح کردنیا کافی مه*نگا*که فر*آن کریم میں غلاموں اور نوبٹر*یوں ( مَسَامَلَکَتْ آینها مُنکھیْ كيضمن ميرجس فديدا حكام اور مهرا باشت مين ، وه ان غلاموں اورلونظ يوں سيسے مشعلتي بين حج نزول فرآن کے وقت عربوں کے معامرہ میں سوجود عقے۔ بین وجر مے کہ بہتمام احکام ماضی کے صیغ PAST) مين بين - مَنَا مَلَكَتْ آيتُمَا مُنْكُور يبنى جواس سے بيلے فلام بنائے ما حكى بن-یہ نہیں کہاگیا کہ جنہیں نم اِس کے بعد غلام بناؤ گان کے منعلق یہ اسکام ہیں۔ قرآن سے ان خلاموں اور لونط *لین کو حبراس و فتت اس معامنزه مین موجود تلفه ، آ ہس*نتہ آ ہسنتہ آزاد کمرا دیا ہے با انہسیس مخنلف خاندا نوں کا جذو بنا دیا ۔ اور اس کے بعد غلامی کا دروازہ ہمین کے لئے بند کردیا۔ سبکن اس برنستی کا کیا علاج کہ ہمار سے ارباب مذہب ، اب بھی طرسے فخرسے کہنے ہیں اسلام میں ڈیمن سے قبر ہوں کوغلام ادران کی عودنوں کو بونڈیاں بنا ہینے کی اجازت میے اور اگراب بھی پاکستان کی جنگ کسی اور مک سے سوئی قریم ان سے مردوں کوغلام اوران کی عورتوں کو لونڈیاں بنائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ " حکومت کواختیاں ہے کہ اجنگے ہی گرفتا دشدہ عورتوں کو ) جاہے دم کر د ہے ، جاہیے ان سے فدیر کے ، جاہمے ان کا تبادلہ مسان فیداوں سے کر ہے جودشمن سے ابھے ہیں ہوں اور جاہم اہم سبامبوں میں تفسیم کردسے ادرسے پی انہیں ابنے استعمال میں لائیں و (تفهم القرآك از ابوالاعلى مدد قودى صاحب ، علداً ول منكسل

اس کی مزیدتشریخ کرتے مدید میں کھنے ہیں:۔

ومبنگ میں بیکٹی ہوئی عورتوں سے تمنیج کے معاملہ ہیں بیسٹرط نہیں کہ وہ اہل کمنا ب ہی میں سے مہول - ان کا مذمه ب خواہ کوئی ہو، ہرِ حال جب وہ نقسبہ کر دی جا ٹیس گی توسین کے حصتے ہیں ہو۔ آئیس کہ وہ ان سے تمنیخ کرسکتے ہیں " (ایضاً - صنعیم)

بعنی نکاح توصرف مسلمان عور توں سے با اہلِ کنا ب کی عور نوں سے موسکتا ہے، کفار اورمشرکس کی عور نوں سے نکاح نہیں مہوسکتا لیکن جنگ ہیں گرفنار نشرہ لونڈیوں کے لیتے بہ بھی شرط نہیں کہ وہ اہلِ کت اب سے مہوں۔

إس ك بعد نكصت بين ر-

مع جس طرح منزیون سنے بیویوں کی تعداد ہر چار کی بابندی لگائی ہے اس طرح و نڈیوں کی تعداد مربہ بنیں لگائی "

حتیٰ کرجی لوگوں کے حصّے ہیں یہ لونڈ ہاں آئیں گی انہیں اس کا بھی اختیار سوگاکہ استعمال کرنے سے بعکرنہیں دوسروں کے انھ فروحت کردیں۔ جہانچہ اس باب ہی تخربہ ہے کہ

اس قسم کے لوٹڈی غلامول کو بیجینے کی اجازت کراصل کا س منی میں ہے کہ ایک شخص کو ان سے مندیر وصول کرنے اور فدیر وصول زمولنے کک ان سے فدمن لینے کا جوین مصل سیے اس کو وہ معا وصنہ سے کرد دسرسے شخص کی طرف منتقل کر دنیا ہے۔ (تفہیرات محصلہ دوم مصلی س

پرہے جنگ بیں گرفنا رفندہ قبرہ اوران کی خورتوں کے ساتھ وہ سلوک جسے برحصرات ، اسلام کا منشاء اور حکم قرار دسے کر دنیا کے سامنے بیش کرتے ہیں۔

بهرجال، یہ بات صنعاً سا صنع آگئی تھی۔ میں کہہ یہ رہ تھا کم قرآئں ہے تھے ہد دہا کرجنگ سے قبیعی کو با نوف دید سے کرد کا کردوا وریا بعلی راحساں ۔

بناه بن آنا جا بن، ان کے متعلق قرآن کا فیصلہ آن کی کشا دہ نگری کی ذیرہ سلط درت ہے۔ آج کل پناه بن آنا جا بین، ان کے متعلق قرآن کا فیصلہ آن کی کشا دہ نگری کی ذیرہ سلط درت ہے۔ آج کل پناه بن آنا جا بین جو بین ہے جو بین تاریخ اللہ تا بین اللہ اللہ تا بین اللہ تا بین آنا ہوں بین سے مواور اس کے خلاف نے برگانی ہو، با دشمن کا کوئی آدمی سے برگانی ہو، با دشمن کا کوئی آدمی سے برگانی موجب اس طرح سوجب گزارو کہ اس کے تمام سابقہ خبالات اس کے دماغ سے موسم جا ئیں اور وہ اس طرح سوجب گرارو کہ اس کے تمام سابقہ خبالات اس کے دماغ سے موسم جا ئیں اور وہ اس طرح سوجب گران کریم کی تعلیم کیا ہے جو وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کیا ہے جو وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کیا ہے جو وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کیا ہے جو وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کیا ہے جو وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کیا ہے جو وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کیا ہے جو وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کیا ہے جو وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کیا ہے جو وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کیا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کیا ہے کہ اس کے دان آخذ کی تھے تریک فیکھ کے تریک کی تعلیم کیا ہے کی تعلیم کیا ہے کہ کی تاریخ کی تھے تریک کی تعلیم کیا ہے کہ کیا ہے کہ کی تعلیم کیا ہے کہ کی تعلیم کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کی تعلیم کیا ہے کہ کی تو کی تو کہ کی تعلیم کیا ہے کہ کی تو کہ کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کیا ہے کہ کی تعلیم کی تعلیم کیا ہے کہ کی تو کی تو کہ کی تو کر تریک کی تر

طاتفعيل ان امورك ادارة طلوع إسلام كاطرف سيسشائع كرده كناب قتلي زندا ورغلام اور بوير باس بيرسط كر-

اوراگر خالفیں دمشرکیں) ہیں سے کوئی شخص تم سے پناہ ما نیکے تو اسے اپنے ہاں پناہ دو - پھر اسے قرآن سنافہ - اگر قرآن کی تعلیم اسے اپلی کرسے اور وہ دل کے کامل اطمینان اور سکون کے ساتھ اسے قبول کرنا چاہیے تو اسے دوکو بنہیں بلکم آبلیقہ متا متن کرنا چاہیے تو اسے دوکو بنہیں بلکم آبلیقہ متا متن نے - اسے اپنی حفاظت میں ، اس کے بعد چلے جانا چاہیے دو۔ خوالت یا تقیم خوش متن متن متن متن متن بنہیں کہ قرآن ا نہیں کیا مقام دینا چاہنا تھے نہیں کہ قرآن ا نہیں کیا مقام دینا چاہنا ہے ۔ لیکن قرآن کو اننا نہیں سے دنبر دستی نہیں منوایا جاتا - اس کے اگر بطیب خاطر، قرآن کو اننا نہیں موایا جاتا - اس کے اگر بطیب خاطر، قرآن کو اننا نہیں موایا جاتا - اس کے اگر بطیب خاطر، قرآن کو اننا نہیں کیا متن کی تعلیم کمیں قدر درنا یا کہ اس باب میں فرآن کرئے کے تعلیم کمیں قدر درنا یا کہ اس باب میں فرآن کرئے کے تعلیم کمیں قدر دینا در انسا نہیں سان ہے ۔

ط قرآن توپاه گزیر مشرک کے متعلق بین ہے کہ اگروہ قرآن سننے کے بعد اسے برضا ورخبت نسلیم نہ کرنا جاہے تو آئی سننے کے بعد اسے برضا ورخبت نسلیم نہ کرنا جاہے تو آئیسے کچھے نہ کہ و۔ اسے ابنی حفاظ منت ہیں اس کے بل بہنچا دو۔ اس کے برعکس مہاد سے ادباب مشربیت کا فتوئی یہ جینے کہ اگر ایک مسلمان ان با توں سے مطمئی نہ ہو جہیں وہ اسلام کہ کرمنوا نا جا ہتے ہیں اور اس کے وہ انہیں تسنیم کرنے سے انکا کہ کردیے تو اسے قبل کرویا جائے گا۔

ہے۔ ایستیم کسی دوسرے وقت پراٹھا دھنے ہیں۔ اس وقت عرف اتنا بتا وینا کا فی ہوگا کہ وہ ال خیر فطری صوفے وضط حط کوشا کرجن کی بنا برانسان مختلف گروہوں اور فیوں ہیں سط رہ ہے تمام انسانوں کی ایک عالمگیر برادری مشترکہ آئیڈیا اوچی فرار دنیا ہے جے دنیا کا ہرانسان علی وج البحیرت اختیار کرسے ۔ حب تک ایسی فضا پیدا نہ ہو کوہ ان سرکش قوّلوں کے کا ہرانسان علی وج البحیرت اختیار کرسے ۔ حب تک ایسی فضا پیدا نہ ہو کوہ ان سرکش قوّلوں کے مقابلے کے لئے ہو دوسروں پرظم کریں جنگ کونا گزیر قراد دنیا ہے ۔ سنواہ بنالم پیاعت مومنین کے فلا ف سے فراہ بنالم ماکراس کی جگہ نظام عدل واحسان قائم کرنا ہے۔ ہی وہ حقیقت سے جنگ کا مقصود ، دنیا سے ظلم ماکراس کی جگہ نظام عدل واحسان قائم کرنا ہے۔ ہی وہ حقیقت سے جنگ کا مقصود ، دنیا سے ظلم ماکراس کی جگہ نظام عدل واحسان قائم کرنا ہے۔ ہی وہ حقیقت اس کی عملی شکل ہے کہ حضورات نے بیان کیا گیا ہے کہ حضورات نے مسلم کا ماخ می کو بھا گیا کہ ایک شخص مال میں سے کر حضورات ہے وہ جا گیا کہ ایک شخص مالوں کے لئے قراب ہے ، ایک شخص شہرت کے لئے قراب ہے ، ایک شخص ہا دوری کے لئے قراب ہے ، ایک شخص نا وہ بی ہے ہو ہے ، ایک شخص نا میں سے کس کا جہا دی ہے ہو ہے ، ایک شخص نا کے لئے قرابا ہے ، ایک شخص نا کی ایک ہو ہے ، ایک شخص نا کی ایک ہو ہو ہے ، ایک شخص نا کہ ہا ہو ہو ہا گیا کہ کہ نا ہو ہو ہا گیا کہ ایک شخص نا کی ایک ہو ہا ہو ہو ہا گیا ہو گیا ہا کہ ہو ہا کہ کرتے ہو ہا گیا ہو گیا ہو گیا ہو گو گا ہو گیا ہو گیا ہو گا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گرا ہے ، ایک شخص نا کو ہا ہو گیا ہو گا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گو گا ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گرا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گو گرا ہو گا گا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گو گیا ہو گیا ہو گا ہو گیا ہو گو گیا ہو گیا ہو

مَنْ خَاتَلَ لِيَتَكُونَ كَلِمَةَ اللهِ هِيَ الْعُلْمَاءَ فَصُّوفِيْ سَينِلِ اللهِ عَلَى اللهِ عِنَ الْعُلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

انسانوں کے بنائے مہرئے توانیں صوف اپنے گروہ کے مفاد کا تحفظ کرتے ہیں اور چزیکہ انسان مختلف گروہوں ہیں بیٹے ہوئے ہیں ، اس بیٹے ان کے باہمی مفادیس تصادم ہوتا ہے اور اس کا لاڑی پتیج جنگ ہے - خوا ، رب العالمیں ۔۔۔ تمام انسانوں کا پیساں نشوو نما دینے والا ہے - اس لئے اس کے عطاکروہ فوانین کی گروسے تمام انسانوں کے مفاد کا تحفظ ہوجا تا ہے اور بہی وہ نیبیا دہ صح سبس پرامن عالم کی عارت استوار ہوسکتی ہے - اس بنیاد کو توجید کہا جاتا ہے ۔۔ یہی تمام انسانوں ہے مفاد کا توجید کہا جاتا ہے ۔۔۔ یہی تمام انسانوں ہے را کیس خوا ہے تاہے قرآن کریم دین کی جمعلاح پرا کیس خوا ہے ۔ ایس نیبی کرتا ہے ۔ یہی تمام انسانوں کے لئے ایک نظام زندگی ۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا احساس اب نفسیر کرتا ہے ۔ یہی تمام انسانوں کے لئے ایک نظام زندگی ۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا احساس اب نفسیر دستہ خود مغرب کے مفکریں کو کھی ہوتا جا دیا ہے ۔ شکلاً پروفیہ ہرالفریڈ کو تبی اپنی کتاب

يس ، عمر جا صر كه مه كيرا منظراب بريضيل

(THE CRISES OF CIVILIZATION)

بحث كريف كے بعد، آخر میں مكھ اسے كہ

• و منباکے مصائب کا جوحل سامنے آرا ہے وہ مہی ہے کدا یک عالمگیر ملکت کی نشکیل کی جائے ہے۔ منباکے مصائب کا جوحل سامنے آرا ہے وہ مہی ہے کدا یک عالمگیر ملکت کی نشکیل کی جائے ہے۔

ایری ربوز (EMREY REVES) اس نکتری وضاحت ان الفاظهی کرا ہے کہ

" کھکے کھکے الفاظ بیں بدیری مدی کی قیامت خیزادی کے بعد انسان لامحالہ اسی نیتج بر مہنج یا ہے کہ اس کرتے ادخ کو کا ماخودی ہے۔ ہارا فرلیفہ بہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح کی ایس افتذار کے تابع لا نا صروری ہے۔ ہارا فرلیفہ بہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح می میں ایس افتدار واحد کی تشکیل کریں۔ اس کے لئے ، ان نبیادی اصولوں کا اعلا کرنا چا ہیں ہے۔ بدلوگوں کو اس کے طرف را غب کرنا چا میں کے بعد لوگوں کو اس کی طرف را غب کرنا چا میں کہ یہ مقصود خوں ریزی کے بغیر مال بوجائے یہ (ANA TOMY OF PEACE)

یہ نعال اب دنیا کے چیدہ چسیدہ مفکرین تک ہی محدود نہیں رالم ، مبکرعام ہوتا چلاحارا ہم ہے۔ جینا بنچہ مطر (W.A. GAULD) اپنی کتاب (W.A. GAULD) میں

مکھنا سیہے:۔

" مجھے تسلیم ہے کہ گھراوروطن کا خیال سب سے بیلے ہما رہے سامنے آیا ہے تاکیں ایک عالمگیر انسانی معاشرہ کی رکھنیتن کا تھیور ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونا چا ہیئے۔ ابھی کاس آل قیسم کے عالمگیر نظام کا احساس کچھے ذیادہ شِدّت سے اُمجرکرسانے نہیں آیا۔ اس لئے اس کے متعلق زیادہ حسن بھی فیل انوقت ہوگا۔ نیکن بیصفیفت کہ کم و بہنی ہر ملک میں ایسے افراد موجود میں جن سے دل میں بہنوال کروٹیں ہے دام ہے، اس امری منانت ہے کہ کچھے وقت کے بعد یہ خیال علی شکل افتیاد کرسے گا۔ "

اگراس تسم کے عالمگیرنطام کا احساس زبارہ شدیت سے آبھرکرسا صف نہیں آیا تواس کی فہردا ر (فلہ نا)
انسانیت کی بارگاہ میں مجرم) وہ فوم ہے جسے اس عالم گیرنظام کا نصور، آج سے جودہ سوسال پہلے دبا
گیا تفاء قرآن نے اس زما نے بیں کہا تفاکہ کا ت النّ اس اُہ تَّا تُر اَحِد اَ اَ اَسْسَان الله عالم کی رفت اُس کے علاوہ و نبایی امن وسنگی
آخری شکل بہی ہدتی ہے کہ تمام انسان ایک عالمگیر برا دری بن جائیں۔ اس کے علاوہ کونیا بی امن وسنگی
کی کوئی صورت نہیں۔ بہی وہ مفصد تفاجس کے لئے تم اُوع انسان کے لئے دبی ۔ بینی نظام اندگی۔

سی ایک بخور برکیاگیا۔ قرآن سے پہلے مختلف انبیاد کرائع۔... فاص فویوں کی طرف آتے تھے۔ نئی اکر کم کے ستان الشاد ہوا کہ دشال کر آتے ہوئے۔ الستان کی طرف الستان کی طرف الستان کی طرف السب کے بدو کہ میں تمام نوع انسان کی طرف دسول مہوں۔ بہی وہ بنیاد ہے ، جس پر انسانوں کی عالمگیر براوری کی شکیل موسکتی ہے۔ خود قرآن کر کم کے متعلق بھی کہا گیا کہ بیا گیا کہ بیا گیا المتسانوں کی عالمگیر براوری کی شکل میں متباری و نیا کے انسانوں ! بہائے بیاس خوالی طرف سے ایک منابطہ و بیات آگیا ہے جس میں تمہاری تمام المجھنوں کا علاج ہے۔ انسانی بہن مشکلات کا علاج ہے۔ انسانی ایک براوری کی شکل میں ذندگی بسرکریں . اور اس کا طرف یہ مسالات کا علاج ہی یہ ہے کہ تمام انسان ایک براوری کی شکل میں ذندگی بسرکریں . اور اس کا طرف یہ منابطہ و بیا گیا ہے جس میں تمہاری تمام کی جودہ سوسال پہلے و با گیا مناب کا منابطہ و بیا گیا و ایک موروبات ہے کہ تمام انسان ایک ہوئیات آوال کھا ہے کہ آج جب کہ دیا گیا ہوئیا کی دیگر اقوام کے دل میں بنوبال ، کسی نہیں ٹبری نہیں بیری نہیں خوالی کہ اس سے اس طرح ہے بہرہ ہے گویا اس کی آواز تک بیری نہیں نہیں بیری نہیں جو سکتا ۔ بیر نوسورج کی دوشنی کی طرح ، فضا تے عالم میں تھیلیے ہوئے ہیں۔ جس کا جی جا ہے ان سے بہرہ باب ہوجا ہے۔ میں دوسورج کی دوشنی کی طرح ، فضا تے عالم میں تھیلیے ہوئے ہیں۔ جس کا جی جا ہے ان سے بہرہ باب ہوجا ہے۔

مسسن این میکده و دخونت عام است این جا فسست باده باندازهٔ جام اسسنت این جا!

پاکستان کاخطرزین اسی مفصد کے منے عامل کیا گیا تھا کہ یہ اس عالمگیر فطام انسانیت کا اوّلین گہوارہ بنے اور

ہاں سے اس خیرطیت کی شاخیں بھی میں بود نیا کے ستا ہے ہوئے انسانوں ہیا من وسلامتی کا سا بہ کریں ۔

ہیں وہ نظام کی گہوارہ اللہ اللہ اللہ مقاجس کے متعلّق اعلان کیا گیا بھا کہ مّون حَصَلَا کَا کَا ہُوارہ بن وہ نظام مقاجس کے متعلّق اعلان کیا گیا بھا کہ مَون حَصَلا کی گا ہوائے گا۔

الیست اس نظام کی گا کہ ہوارہ اللہ الیست اللہ اللہ مقاجس کے ہواس میں واضل ہوگیا گا سے امن نصیب ہوجائے گا۔

اورجس کی خصوصیّات یہ بنا اُن گئی تھی کہ قِیتا مَا لَلہ اللہ اللہ اللہ مقاوانسانیت کے فلاف ، اپنے ذاتی مفا وہ اس کے فلاف ، اپنے ذاتی مفا کی خاطرہ اس کے فلاف ، اپنے ذاتی مفا کی خاطرہ اس کے فلاف ، اپنے ذاتی مفا کی خاطرہ اس کے ذیام کی داہ میں سنگ گراں بن کرھائی سوجا ئین توا نہیں داستے سے مٹایا جائے اور اس کے لئے اگر جنگ ناگزیر سوتو اُسے اس طرح دوارکھا جائے جس طرح ڈاکھوا یہی انگلی کو مجبورا کا طرح دالنا ہے جس کا

ناسورا علاج موديكا مواورجس كازمرسارس حسم مين سرابيت كتے حادم مبوء قرآن ، قويت كے استعمال كاآى مقصد کے لئے احازت دنیا ہے۔ افبال کے انفاظ میں۔

تاریخ امم کاید سیام از بی سیه صاحب نظران! نن فرق میخطرناک اس بیل سبک سیروزمیں گیر کے آگے عقل ونظروعلم وسیز ہیں خس ونا شاک لادیں میونوسے زمر ملامل سے بھی ترہ کا ترباک سے بودیں کی حفاظت میں قد سرزم کا ترباک

" دہن کے حفاظیت "سے مرادمی عالمگیرانسانیت کے نظام امن وسلامنی کی حفاظت ہے۔ اسلام ہر، اس مفصد کے لیے جنگ کی اجازت ہے۔ جوجنگ ، اسسنبداد ا درجوع الادمن کی تسکیس کے لئے کی جائے ، وہ جنگ حرام ہے۔

> صلح ننرگردد جیمقصو داست عنیر گرخدا بات بغرض، جنگ است خیر گرینگردوحق زنینج ما مبسن ۱! جَنَّك باستُ رقوم را مَا ارجمن د (ست<u>۳۲۹۱</u> یو)



#### إِسْ عِرِاللّهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْدِهِ

# بنیادی حقوق انسانیت اور اور و اور قوران کانسانی می مقوق اور می مقوران کانسانی کوران کانسان می کونش سال کانسان کانس

علائے حیاتیات ادر علم النفس، اس برت فن بین کہ تحقظ خواہیں (SELF-PRESERVATION) کا جذبہ ہزدی حیات میں اسے بنیا دی حیثیت کا جات ہیں جب طور پر پایا جاتا ہے۔ بیکہ ایوں کہنے کرجب کی جذبات میں اسے بنیا دی حیثیت حاصل ہے۔ اسی جذب کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی ہرمتاع عزیز کو محفوظ دیکھنا چاہتا ہے۔ جب انسانوں نے رائی کرفتہ نی زندگی بسرکرنی متروع کی توان کے مفادیس تھادم میولئے لگا۔ اس سے افراد نے محسوس کیا کہ انفرادی زندگی بسرکرنے ان کی وہ چزی محفوظ انہیں وہ اپنی شاع عزیز اور سرمائی کراں بیا انفرادی زندگی بسرکرنے ان کی وہ چزی محفوظ انہیں وہ اپنی تعامی کا مقصد اولیں یہ تفاکہ افراد صحورت کی بینیا دیا جسے اب حکومت کہا جاتا ہے۔ اس طور سنتا جاتا می نام عدراتو لیں یہ تفاکہ افراد صحورت کی وہ جزی محفوظ دہیں جنہیں وہ اپنا بی شخصتے تھے۔

صحیمت کی بنیاد تو اس مفصد کے مانخت رکھی گئی تھی، لیکن تھورسے ہی عرصے کے بعد کیہ تلخ حقیق سے سامنے آگئی کہ حکمران طبقہ کے م تحفوں لوگوں کا کوئی حق بھی محفوظ نہیں دما ۔ اس طبقہ نے تفسیم ہوں کی کہ حقوق

بهارنو 144 سپ کے سب ادباب ِ حکومت کے ہیں اور ذمیّہ دادبا ِں تمام کی تمام رعابا کی ۔ لوگ اس تقبیم کوگوادا نہ کرتے • لكين مذمهبي مبينيوا شيت آكے طبرحى اور بير كهركر عوام كداس تقسيم کے سامنے مجھ کا دیا کہ راجرایشدیر کا او تاریج ناہے۔ با دشاہ خدائی کا حابل ہوتا۔ ہے۔ سلطان ، زمین برنصراکا سابر معجدا سہے ۔ اس (DIVINE RIGHTS) حفدن یفے فرما نروانیُ اس کاحق اور اطاعیت گزاری نمهارا فریضہ ہے۔ وہ جو محبے نمہیں دے اس کی عنا بہت اور احسا ہے۔ تم اس سے بطورِ حِن کجونہ ہیں مانگ سکتے۔ تم اس کے حصنور حجکو۔ اسے سجد سے کرو۔ اس کی خیریت کی دعائیں مانگو۔ ا*س کے میچکم* کی اطاعت کرو۔ اور اس اطاعیت کواپنے لئے سرمائیہ مزارسعادت بھجھو۔ تم *اور جہ کھی* تمهادا ہے وہ اس سب کا اک سے۔اسے ان تمام چیزوں برکمتی اختیار حامل ہے۔وہ تمہارا اَن دا اَ اردزا ٓ ق اور بالن داربردردگار) ہے۔ تم اس سے خیرات ما گک سکتے موہ کوئی شے بطوری کے طلب نہیں کریکنے ۔ حاکم اور محکوم کے باہمی تعلّی کا برنصة راسی طرح جلا آراع نفاکه سترسدیں صدی عبسدی میں بورب کے سیاسی نظر ایت میں ایک انفلاسید آبا جس کی گرد۔سے اس نظمی کوا زمسرلومتعابی کرینے کی کوشنش کی گئی۔ کہا یہ گیا

سم الده دونول زفرلیفنوں / کا تعلّق ، ایک مع**اہرہ کی دُورسے** متعبیّ ہونا بھا ہے۔ اسے نظریّهٔ مسینٹا ق (CONTRACT THEORY) کہا جانا ہے۔اس نظریبری سببا داس مفروہنہ ہریسے کہ

دا) تمدّ نی زندگی دسسرکرینے سے مبیئے انسیاں فیطری حالنت بریخفا۔

(۲) اس فيطري حاليت بين انسان كي كجير حقوق تحقيم جنهبين بنوزكسي لنے عصب نہيں كيا بھا -

(۱۲) حبب انسان توا بنے فطری حقوق کے تحفّظ کیے تعّل خطرہ لاحق مہوا تواس ہے معاشرتی زندگی *ختیا* کی۔ دہٰذا ،معاضرہ دسوسائٹی کا وجہ دانسان کے فیطری حقوق کے تحقظ کے ہزیر کا دہمی منت ہے۔ ا

(۲) بنابری، معانندہ کا فرلینہ سے کہ انسان کے فطری حقوق کا نحفّظ کرہے۔

(۵) ال فطرى حقوى كانام سمع " بنيادى حقوق انسانيت"

اس نظرّیبکا اوّلین داخی، بدرپ کامشهوره فکرّ مٰلْبَرْ کھا۔ **و**ہ کہتا (HOBBES-1588-1679)

مغربی مفکرین کے نظر تاہت

ہے کہ ایپنے حکم کو دوسروں سے منوانا ، انسان کی فطرت ہیں داخل سے ۔ مکین ا*س کے ساتھ ہی قبلی آئ* بھی انسانی فیطرت کا تفاصا ہے۔ لکین یہ وولوں باتیں کیہ جا نہیں رہ سکتیں۔ حیب ہر فروا بنا حکم، دومرول سے منوانے برَتل جائے توامن کہاں باقی رہ سکتا ہے ، لہٰذا اُنسان کواس دوسرے مقصد کے حصل کے بئے اپنے پہلے من سے دستبروار ہونا پڑے گا۔ بنابریں، اندکے نزد کیے، قیام امن انسان کا واصر بنیا دی یخ ہے جس کے لئے وہ اپنے ۔ دبگرحقوق سے دمشکش موجا آ ہے۔

نظريِّيمبُّان كا دوسرا علمبردار لاك (LOCKE-1632-1704) ہے۔اس کے نزدیک انسان کے بنیا دی حقوتی ہے ' ذندگی 'صحبت ' آزادی اور اِملاک ہیں''۔ ان کے نخفنظ کے لئے انسان حروب ا پنا ایک سی چھوڑا ہے اوروہ ہے متنازعرفبہمعاملات ہیں خود فیصلہ کرینے کا حق۔ لاکٹ کہا ہے کہ افراد کو جا ، <del>۔</del> کراہنے اس حی کومعا شرہ کے سپر د کر دیں ، اور اس کے بعد معا مشرہ کا فرلینہ ہے کہ وہ افزاد کے دیگہ

حفوق کا تحفّظ کریہے . جِونِكِم إَبْرَاور لاكْ كے ہاں، مبنیا دی حقوق كا نصوّر، ان كے نظرّیهٔ میثان كى ايك ويلى شق كے طور پراً مَا ہے اس لئے برجداں واضح اور منعتین نہیں ۔ اسے ایک جدا گاندا ورمستقل نظرتیہ کی حیثیت سے

(TOM PAINE-1737-1809) نے بیش کیا جس کی کتاب

میرج بھی دلجسپی سے ٹیرھی جاتی ہے۔اس سے ذندگی ' آزا دی ' املاک احفاظیت اوراسنبراد کی دوک تھا ا کو بنیا دی مقوق انسانبہت قرار دیا ہے۔ بہی تھے وہ مقوق جنہیں انقلاب فرانس کے بعد، فرانس کی نبیشنل اسمبلی نے اپنے جارٹر میں درج کیا تھا۔ امریکہ کامنشور آزادی (سیکے کا بیم) بھی بین ہی کے فطری حقوق کے نظریے بیرمبنی تھا۔اس میں زندگی اور آزا وی کے ساتھ" حصولِ مسترت کو بھی بنیا دی حی نسلیم کیاجاتا ہے۔ شاولہ عبر دوس کی کا نگرلیس نے مزوروں اور کسیانوں کے سلسلہ میں بنیا دی حقوق کااکیے منشور مرتب کیا جس میں کہا گیا کہ اس منشور سے مقصود یہ ہے کہ ایک انسان ،کسی وومسرسے انسان کونہ نوط سکے عملانٹرہ کی طبغاتی نقشیم کو ہمیٹ رکے لئے چمنے کرد با جائے اور تمام ممالکب عالم میں معاشرہ ك تشكيل اشنزاك خطعط يركى جائے "

كيمة عرصه بوا مجلس اقوام منحده (U.N.O.) (HUMAN RIGHTS COMMISSION)

<sub>ا</sub> کسے نام سے ایک تخفیفانی بورط فائم کیا مضاکہ وہ تخفیق کیے بعدسفارشات کرہے کہ قره انسانیت کے بنیادی حقوق کیا ہیں۔ ان سفار شات کو اقوام عالم کی نمائندہ جماعت (U.N.O) كن خود جانجا اور بركها واس ك بعد شيم السير عن ده جار طرشا تع كيا - جيت منشور حقوق انسا نیبت کے ام سے بکا داجا نا ہے۔ اقوام متیدہ کی اس کوششش کو، اس وقت کک، اس باب ہی حروب آخر سمجھا جا تا ہے۔ جوحقوق اس جا دلٹر میں درج ہیں وہ محنفرالفاظ ہیں حسب ذیل ہیں :۔

ا- تمام انسان آزاد مبدا موتے ہیں اور بنیا دی حفوق کے پیساں حق دار ہیں -

۲ - زندگی و آزادی اور حفاظت ِ جان کاحتی ۔

س-غلامی کی مما نعت ۔

م - لیے دھی کے سلوک سے حفاظ مت کاحق -

۵- قانون کے معاملہ میں ہیساں سلوک کاسخت۔

٧-كستى خص كوبلا فصور كرفماد تنهي كباجات كامن نظر بند باجلا وطن كياجات كا-

ع-جب كس الأممان بن موكلزم كوبيقصوريضوركية مان كاحق-

۸ ـ مسأئلِ زندگی ا ورخط وکتابت میں عدم پراخلست کاحت۔

٩ ـ نقل وحركت كي آندا دي -

۱۰- ایک ملک کو مجھور کر دوسر سے ملک میں لیسنے کی آزا دی ۔

اا- يحني فومبين -

۱۲- شادی کاحق -

۱۱۰ يعفوني جا ئبدا د-

١٢- خيالات منمبراور ندمهي كي آزا دى ، نيزانطهار خيالات اودا جناعات بي شركت كي آزا دى .

۱۵- اینے حک کی حکومت ہیں مشرکت کا حق۔

١٧- تعمير خِولين كے لئے وسائل و زرا بع كى آزادى -

>ا حسب منشاد کام کاج کی آزادی ۔

۱۸-آدام اورفرصنت کی آذاِ دی دنیز معیارزندگی اورتعلیم کاحنی -

19 - جماعتی اور ثقافتی زندگی میں شرکت کاحتی-

یہ ہے مختفراً ان حقوق کی فہرست جیسے اقوام عالم کے خانمندگان نے اپنے مستمہ جا دیٹر میں داخل کرد کھا مہے۔ ان حقوق سے کن شرائط کے ماتحت بہرہ یاب ہوا جا سکتا ہے اس تعلی فرا آھے جل کرد کر کیا جاسے گا ہرہ

بیدہ اجالی سا تذکرہ ان کوشندوں کا جوانسان کے نبیادی حقوق متعیق اور تسیم کرنے کے سیسلے میں انسان فکرنے آج کا کی ہیں۔ اب ان کے مقابلہ ہیں اس ضابطہ حقوق کو مسامنے لا بیٹے جو چھی معدی ہوں ہوں انسان فکرنے آج کا کی ہیں۔ اب ان کے مقابلہ ہیں اس ضابطہ حقوق کے تفتور کر سے ناآ شنا تھی ۔۔ تمام نوع انسان کا ورجس پر عمل کر کے اس ضابطہ اسمانی کی واہ نمائی کے لئے فعراک طرف سے دیا گیا اور جس پر عمل کر کے اس ضابطہ اسمانی کے لانے والے بینے بر آخوال آبان سے ، دنیا کو بہتی باراس حقیقت کبری سے دوشناس کرایا کہ دنیا ہیں انسان کا مقام کی ہے اور اس کے وہ حقوق کیا جنہیں دنیا کی کوئی طاقت جھیں نہیں کتی۔ آن حقوق کا نفصیل نذکرہ ، اسمی تقرص فی تعدید بر می اکتفاکروں گا۔

سے وقت ہیں شکل ہے ، اس بے ہیں ان کے اجمالی ثقارے نہیں اکتفاکروں گا۔

سب سے پہلے اس بات کو دیکھئے کہ نظائیہ بنیات ، جسے عصرِ جاھ کی سیاسی فکر کا محکوم ہیں استواد نہیں کتا ۔
جا اس کا نفتور تھی فرآن کہ ہم ہی سے بہنی کیا تھا یکن وہ اس منباق کو حاکم اور محکوم ہیں استواد نہیں کتا ۔

اس کے نزدیک انسانوں ہیں حاکم اور محکوم کا تفتود ہی با طل ہے۔ جدیا کہ مال نہیں کہ وہ دو سرے انسانوں برحکومت کر ہے۔ وہ اس منباق کو خدا اور بندسے کے درمیان محام فرار نیا ہے۔ میکن چرنیکہ اس منباق کے درمیان محام خوار نیا کہ درمیان محام اور بندسے کے درمیان محاش فرار نیا کے درمیان محل ہو فرار نیا کے درمیان محام ہو فراد اور اس معاش ہو کہ درمیان محل ہا ہو جو نظام خواد اور اس معاش ہو ہو دہیں آتا ہے۔ بنیاق کے الفاظ بیا کہ نہیں کہ المور نہیں کہ المور نہیں کہ افراد اور اس معاش ہو ہو دہیں آتا ہے۔ بنیاق کے الفاظ بیا کہ نہیں کہ افراد نہیں کہ افراد نہیں کہ افراد کرتے ہیں کہ اگر دنیا ہیں نظام مدل واحسان کے نیام اور استحکام کی خاطر مزورت بڑے تو انہیں ان اس مقصد کے لئے نظام خواوندی کے معیر دہوں گے اور نظام خداوندی لا با دران کی مان ، اس مقصد کے لئے نظام خواوندی کے معیر دہوں گے اور نظام خداوندی لا با معاش کی دور انہیں ، اس کے خوا آ آ آ آ ہے۔ کا دور نظام خواوندی لا با معاش کی دور نظام خواوندی کے معیر دہوں گے اور نظام خواوندی کے معیر دہوں گے اور نظام خواوندی کے معیر دہوں گے اور نظام خواوندی کی دیا کہ نظام خواوندی کے معیر دہوں گے اور نظام خواوندی کی دیا کہ نظام کو دور نہیں ، اس کے خواس آئے تی تھا کہ کو اس دنیا ہی کھی جبنت کی زندگی کہ معاش کو دور نہیں ، اس کے خواس آئے گئے تھا کہ کو دور نہیں ، اس کے خواس آئے گئے تھا کہ کو دور نہیں ، اس کے خواس آئے گئے تھا کہ کو دور نہیں ، اس کے خواس آئے گئے تھا کہ کو دور نہیں ، اس کے خواس آئے گئے تھا کہ کو دور نہیں ، اس کے خواس آئے گئے تھا کہ کو دور نہیں ، اس کو خواس آئے گئے تھا کہ کو دور نہیں ، اس کے خواس آئے کہ کو دور نہیں ، اس کے خواس آئے گئے تھا کہ کو دور نہیں ، اس کے خواس آئے کہ کو دور نہیں ، اس کے خواس آئے کہ کو دور نہیں کو دور نہیں کیا کیا کہ کو دور نہیں کا کو دور نہیں ، اس کو دور نہیں کے دور نہیں کے دور نہیں ، اس کو دور نہیں کو دور نہیں کیا کیا کہ کو دور نہیں کیا کہ کو دور نہیں کیا کیا کیا کیا کو دور نہیں کیا کیا کو دور نہیں کو دور نہیں کیا کیا کیا کو دور نہیں کیا کیا کیا کیا کو دور نہیں ک

اوراً نوی زندگی بین جی جنّت بهان که اس دنیاکا نعلّق جے اُلجنت فی یو وہ آم خوش حالمیاں اور خوش کو اربال به مرفراز بال اور سربلند بال ما اطبیال اور سکول اس اور سلامتی اعز خونیکر وہ سب کچھ آنا ہے جن کی انسان آر ذو کرسکتا ہے ۔ اس بینان کی دُوسے ان تمام چیزوں کا حصّول ، ان لوگوں کا بنیادی حق ہوجانا ہے ۔ فرآن کو بع خونی معاشرہ کی جیت ان تمام چیزوں کا حصّول ، ان لوگوں کا بنیادی حق ہوجانا حیاج فیرست مرتب ہوجائے گی جیسے ان افراد معاشرہ کے بنیادی حقوق کا چار طرحمجھا جائے گا ، لیکس میں اس وفت اس تفصیل بی بہیں جانا چاہتا ۔ اس نئے کہ برحقوق ان لوگوں کے ہوائش میناق میں اس وفت اس تفقیق سے متعلق میں اس وفت اور میرا موضوع ان حقوق سے متعلق میں میاجہ خوائی میناق سے حجوزان کی دُوسے دنیا کے ہوائنسان کو محض انسان ہونے کی حیثیت سے حاصل ہیں ۔ برحقوق کسی معاہدہ فرانی حقوق کی میں دول کے دولہ میں انسان ہوئے کہ جہت سے حاصل ہوں گے۔ دولی میں میں دولے برانسان کو حقوق کی بابئ خہیں ہوانسان قرآنی معاشرہ میں میں دولت المعلی میں میں دولت اللہ کو حقوق کی بابئ خہیں ہوانسان قرآنی معاشرہ سے ، ہروقت طلب کر سکت ہے ۔ دولت کی جہت سے حاصل ہوں گے۔ دیکھئے بہت کو حقوق کی بابئ خبیں ہوانسان قرآنی معاشرہ سے ، ہروقت طلب کرسکتا ہے ۔

#### را) <u>احترام آدمیّت</u>

بہلائ بہم کہ ہرانسانی بچر، پدائیش کے اعتبارسے بیساں طور برعزّت کامستی ہے۔ قدلَقَلْ کُرّیمنا سے بہلائ ارتباد ہے۔ اگر تبنی الم ارتباد ہے۔ اگر تبنی الم ارتباد ہے۔ اگر حسب دنسب کے اعتباد سے کسی انسان کو بہ نظرِ حقادت دیکھاجائے اور دوسر سے کو زیادہ واجب العزّت صب دنسب کے اعتباد سے کسی انسان کو بہ نظرِ حقادت دیکھاجائے اور دوسر سے کو زیادہ واجب العزّت سیمھاجائے، یا فائد فی نسبت کی بنا پرکسی سے، کسی سے، کسی سے کی دعایت برتی جائے تو بہتفری و تحصیص جس نسان کے فلان جائے آسے می مائنرہ کا فرفینہ ہوگا کہ وہ اس کا مدا واطلب کرسے اور قرآن معاشرہ کا فرفینہ ہوگا کہ وہ اس کا مدا واطلب کرسے اور قرآن معاشرہ کا فرفینہ ہوگا کہ وہ اس کا مدا واطلب کرسے اور قرآن معاشرہ کا فرفینہ ہوگا کہ وہ اس کے فلات جائے آسے میں نبیادی می بیادہ مولی اور سرانسان کا آولیں نبیادی می ہے۔

### <sub>د۲،</sub> حبشی مساوات

قر*ان کی دوسے حبّسی تفرین نہ وجہ و*لّت ہے نہ باعیض استیان ' بینی نہ مرد محصٰ مرد سورننے کی حینیّت سے

تورتوں سے افضل ہیں اور منہ ہی تورتیں محض حورت سولنے کی بنا ہر، مردوں سے کہنر۔ زندگی کی ابتدا ،نفس وامدہ سے ہوئی سے رخے کَفَکُر مِین نَفْسُی قَداحِدَ فِی - ٢٠) قرآن کا دشا دستے۔ ہرانسانی بخیریں ،خواہ ده لؤكا بوبالط كى \_\_\_\_ كجه حست مرد كا ميزا بها وركجه صصة عورين كا \_\_\_ إِنَّا خَلَفْنْ كَدُرْ مِينَ ذَكَرِةً ا مُنْہُی ۔ (۲۹ ) اس لیٹے نہ مرد ، عودنوں سے الگ کوئی نوع ہیں نہ عورتیں ، مردوں سے الگ کوئی حبنس · دونوں نوعِ انسان کے افراد ہیں۔ اورجس مقام کا منتحق ایکس انسان ہے اس ہیں مرد اور <sub>تور</sub>یت دونوں پکساں طور ہیںٹر ک*یب ہوستے ہیں ۔* زندگی کا کوئی گوسٹ ابسا نہیں جس کیے دروا زہے ایک صنعت کے لئے کھلے رکھے جائیں اور دوسری بربند کردیئے جائیں ۔ حیاتیا فی طور بر (BIOLOGICALLY) مروا ورعودت کی ساخست میں جو فرق ہے اس کا نعلنی ان کے طبیعی وظا ٹھٹے حیانت سے ہے ۔ انسا منبتن کی سطح برد دانوں میں کوئی فرق نہیں۔اس میں علی کا میدان دوانوں کے لئے پیجساں ہے اوراعال کے نتائج بھی بیسا لَا ٱصِبْعُ عَدَى عَامِلِ مِّيشَكُمُ مِنْ ذَكَبِ آوَ أُنتُنَى " بَعْصُنكُمْ مِّنْ كَعُمِن (سم ) تَمِين سے کسی کام کرینے والے کیے کام کا اجرصا ٹعے نہیں ہوسکٹا مخواہ وہ مرد ہو بابورن - مرد اور عورت ک تخفیص کے معنی کیا ؟ تم ایک ددم رسے کے اجزا ہو۔ تم جلفت اور سیرنٹ کے اعتباد سے ایک میم - وندگی کے تنام معاملات میں میسال طور برسٹر کہب رہنے ہو۔ تم اکبب نوع کے فرد مو۔ بھرا عال کے نتائج میں فرق کس طیح

ہ ہا۔ ذائجنسی مساوا نے ، انسا نبت کا پنہا دی حتی ہے جسے کسی صورت میں بھی عصب نہیں کیاجا سکتا. قرآن معامشرہ اس حن کو مرترارر کھینے کا ذمتر دارہے۔

#### رس مدارج على قدراعال

اخترام آدمیست کے بعد؛ معاضرہ ہیں مختلف افراد کے رارج کا سوال ساسے آتا ہے اس کے بیٹے احول میر ہے کہ وَ دیگل ﴿ وَحِلَّ اللّٰهِ مَا مُعَلَّ اللّٰهِ اللّٰهِ مَعْلَى اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰلِلْمُلْلِللْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْمُلْمُ

سب سے زبادہ سن علی کا بیکر؛ وہ سب سے زبادہ داجب العرّن ۔ نیجے سے اوپر کک معرّن کا ہرمقام ہرخض کے لئے کھلا ہوگا جسے وہ اپنی قابلیّن اور حسن سیرت کی دُوستے بطور حِی حال کرسکے گا۔ اس کا بہتی اس سے کو ٹن نہیں بھیر سکتا ' نہی تعییّنِ مرادج کا کو ٹی اور معیاد مقرّد کیا جا سکتا ہے۔

## رم، سِنِّ آزا دی

صلہ ہو۔ پی ایجارت کا موجودہ صوبہ انٹر پردلیش کے عام دیہات میں ہے رواج نفا ۔۔۔ شایراب بھی ہو۔۔
کہ گاؤں کا جاہل ملاجئے ذرے کے وفنت تکبیر طبیعی نہیں آق تھی ایک جھری شاہ تداری خانفاہ پر ہے جا آ۔ وہا لاکھی ایک جھری شاہ تداری خانفاہ پر ہے جا آ۔ وہا کا مجاور ہم اللّٰد بڑھ کرچھری مجھے ہیا۔ اس جھری سے جوجا اور ذریح کیا جا تا ایسے حلال سمجھے لیا جا تا۔ اس جھری سے جوجا اور ذریح کیا جا تا ایسے حلال سمجھے لیا جاتا۔ اس جھری سے جوجا اور ذریح کیا جاتا ایسے حلال سمجھے لیا جاتا۔ سال سے بعد بھر حھری کی تخدید کرالی جاتا۔

ہم اور بنبادی ہے جس کا دنیا کو آج کہ خاطر نواہ حل نہیں مل سکا کہ انسانی آذا دی اور قانوں کی پابندی ہیں ایسی مفاہمت کی صورت کس طرح پدا کی جائے کہ قانونی پابند بال بھی اپنی جگہ قائم دہیں اور افراد سے حقوق بھی بابال ندہوں ۔ اس کا صل قرآن کریم سے بتایا ۔ اس سے اس ضمن میں پہلے یہ واضح کرد با کہ مَا گات لِبَسَنَدٍ آتَ تَبُّدُ تَسِیَہ کے اللّٰہ الکی اللّٰہ الکی ہے تا اللّٰہ مِسَدِّ آتَ کُنُو اللّٰہ مِسَدُ اللّٰہ اللّٰ

نزآن کریم کے اس اعلان عظیم سے انسان آزادی کا ابسا بلندمنشورعطا کر دباجس کا نفتور کھی دم ہانسانی نہیں کرسکنا فٹا۔ یہ تو دہی کا ل آزادی کی شکل ۔ اب تا نونی بابندی کو و پچھئے ۔ اس کے لئے اسی آبیت میں پہلے ہوئے ہ ڈون اللّه یہ کہ کر بر بات سمجھا ٹی گئی کہ افراد کی آزادی پر با نبد بای لسکا نا تو حزوری سے دبیکن ہ بابندیاں کو ٹی انسان نہیں دیکا سکتا ۔ اس کا من حروث خواکہ حال ہے ۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ خواکی طف سے یہ بابندیاں کس طرح لگائی جائیں گی ۔ کہا یہ وہی مختبا کربسی مہوگی جسس میں نرمہی مین خواکہ طفا کے سے یہ بابندیاں کس طرح لگائی جائیں گی ۔ کہا یہ وہی مختبا کربسی مہوگی جسس میں نرمہی مین الم اللہ کا تو بر ترین میں مرتب خواکہ کہ با نکل نہیں ۔ حقبا کربسی تو است تبدا دکی بر ترین شکل ہے ۔ اسی لئے اس نے فرعوں کے ساتھ ہاآن کو جمار کرا مجرم قراد دیا ہے ۔ جو ندہ ہی میشیوا ٹیبت کا خاکدہ خاکہ داندی با بندیوں کے لئے اس لئے کہا کہ

وَدَيَنَ كُونُواْ دَشِينِتِنَ بِهَا كُنْتُنَوْ تُعَيِّهُوْنَ الْكِنْتِ وَبِهَا كُنْتُنَمْ نَنَدُ وَسُوْنَ الْح خوانے ان حدود اور پا بندیوں گوانسانی آزادی پرعائدی جائبں گی، ابنی کتاب میں وضاحت سسے باب کردیا ہے۔کسی کوی عالم نہیں ہوگا کہ ان پا بند بول میں کیسی فسم کی کمی بیشی کرسکے، با ان کے علاوہ کوئی اور با بندی عائد کرسے ۔ آلا اللہ آیا اللہ کاعلی مفہوم ہی یہ ہے کہ خدا کے سواکسی اور کوب افتداد اور اختیاد نہیں کہ وہ کسی انسان کو اپنا محکوم اور تا ہے فرمان دجہ جائبہ غلام ) بنا سکے۔ اب راج بہ کم کتا اللہ

را ظاہرہے کہ جونزآن ایک انسان کو ورسرسے انسیان کا محکوم بنالنے کی تھی اجازیت نہیں دتیا ، وہ ایک انسیان کو دوسرسے انسان کا غلام بنالنے کی اجازیت کب دسے گا۔ قرآن لنے غلامی کوختم کردیا نفا ۔ اس کی وضاحت انسیا اورجنگ کے مخذان میں کی جاچک ہیے۔

# (a) حرق محنت

قرآن کا درشا و به که قرق قریب گل تفنیس شا عیدت برای برشن کواس کے کام کا بودا پورا موا معند بلے گا۔ کوئی کسی کی معند کے اصل کونہ عندب کریے گا نہ اس بین کمی اسی سیلسلے بین اس نے ودیمری طرف بر کہد دیا کہ قبیش لِلْإِنسْدَانِ اِللَّا مَا سَعٰی ( معن کے بران اوگوں کے جو کام کرنے سے معنوں مور کا درس کا ذکر آگے جل کر آنا ہے ) کوئی شخص محندت اور کوشش کے بغیر کھی حاسل نہیں کہ سے گل معنوں معامل ہمیں کہ سین کی است کی اس معامل میں ، ابیسے نون آشام طبقہ (PARA SITES) کے لئے قطعاً گنجا کش نہیں مور کی جو دوسروں کی محندت برتن آسانی اور عیش پہستی کی زندگی بسر کہیں اور یہ ظام رہے کہ جب کوئی کسی کی محندت کو سلب (EXPLOST) نہیں کر سکے گا ، تو ہر کام کرنے والا اپنی محند کے آصل کا مقداد ہوگا ۔ (تفصیل اس کی میری کتاب ، نظام رہ بہتیت ، میں ملے گی ) .

#### ۲۰، عدل واحسان

لکین فرآن مدل کہ بہی نہیں دہناہ اس سے جھی آگے جاتا ہے۔ رجبیا کہ ابھی اجھی کہا جا چکا ہے ہ عدل سے مراد ہر ہے کہ جرکچے کسی کا وا جب (DUE) ہو کہ اسے دے دیا جائے۔ لیکن آگر اس سے
کمی کم نوست پیری دہوتی ہا ہم ہی کہ و نو بھر کیا ہو ؛ فرآن کہنا ہے کہ اِن اللّہ بیا ہو یا لُحدٌ لِ وَالْحِحْسَانِ
(بہا۔) اس صورت میں نم اس کمی کہ بورا کرہے اس کے ، اور خود معاشرہ کے نوازن کو بھڑنے سے بجاد اسے
احسان کہتے ہیں۔ یہ بھی بنیادی حقوقی انسا نبتت میں شامل ہے۔ دنیا ایسے مواقع پر خبرات کی تلقیں کی سے
میم وقع ہوتی ہے وہ ظاہر ہے ۔ اس لئے فرآن نے احسان کونیرات نہیں فراد دیا بلکہ کہا ہے کہ جس کی کہ وہ وہ اس کمی کہ پورا کرہے اس باب و ذرائع بطور می طلب کرسکتا ہے۔ فیم آ اُموّا اِسے حَمَّی ہُمّی کہا ہے کہ ہوتی ہم ہوتی ہے اور میں ہم ہوتی ہے باب ان کی حزودیات بوری نہ بوں یا جمعنت کرنے
میں معادل کے جس ان کا ، ان کوگوں کے مال میں حق ہے جس کے باب ان کی حزودیات ہے ذیا کہ دیا دی حقوق کی مینیا دی حقوق کی بہت اور
ہوتی جھیا نہیں ، قرآن معاشرہ میں سب کومعنوہ ہے ۔ افراد کی ہوتسم کی کمی پوری کرنے کو بنیا دی حقوق کی فہرست میں شامل کرنا قرآن کے سواآپ کو کہر نظ نہیں آئے گا۔

#### رے، پرزق کا حق

انسان (مرفری حبات) کی ذدگی کامراد، سامان زئیست پرسید و دنباکا فیصله یمی سیسه کربه مرفرد کی اپنی ای و در داری سیم کروه این اورای اولاد کے سلے سامان زئیست خود بدایا وہیا کرسے - نیکن قرآن کریم اس باب پرسائی دنیا سے منفرد ہے - وہ کہنا ہے کہ قد ما یعنی خاکم تیسے فی الآئم حینی الآئے تی الله و دُوت کا دنیا بین کوئی دی حیات ابسیانه بیں جس کے دِن و بینی سامانی زئیست کی دقر داری الله رپر نهو - اس حقیقت دنیا بین کوئی دی حیات ابسیانه بیس جس کے دِن و بینی سامانی زئیست کی دقر داری الله رپر نهو - اس حقیقت کواچھی طرح سیمھے دنیا چاہئے کہ جن در داریوں کو انسر سے اپنی طرف منسوب کیا ہے ، قرآنی نظام میں وہ در در ایسا انتظام کرسے کہ دہ ایسا انتظام کرسے کہ دہ ایسا انتظام کرسے کہ وہ در اور دہ نمام افراد معا شرہ سے اور دہ نمام افراد معا شرہ سے اور دہ نمام افراد میں اور دسے کہ نکھن خود در ایسا کا بنیا دی حق در ایسا کا بنیا دی حق میں اندائی مین میں در در ایسان کا بنیا دی حق میں اور دہ فرائی نظام معا شرہ سے بردخت طلب کرسکتا ہے ۔ بہتی آپ کو د نیا کے کسی جا دائر میں منہ ب ب سے جسے وہ قرآنی نظام معا شرہ سے بردخت طلب کرسکتا ہے ۔ بہتی آپ کو د نیا کے کسی جا دائر میں منہ ب

جہاں کک اولاد کے دون مہاکرنے کا تعلّق ہے اس ہیں ان کی میج تعلیم و ترتبیت مجھی شامل ہے۔
کیونکہ جہاں قرآن نے کہا ہے کہ وَلَا تَفْتُ کُوْ اَ وَلَا وَکُوْ وَ مِنْ اِلْمَا اِلَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# دم) جان کی حفاظیت

نیمن صرود بایت دندگی متها کرینے کی ذمتروادی سے پہلے، انسانی جان کی حفاظت کی صانت ساسنے آل ہے۔ فرآن لئے اس باب ہیں واضح طور پر کہ دیا کہ قرارا تَنقُتُ کُواا لنَّنفُسَ الَّیْحَ حَدَّمَ اللّٰہ ۖ اِلّٰ بِالْحَقِيّ لل ( الله ) فعل نے انسانی جان کو واجب الاحزام فرار دباہید اس کے کسی کو اجازت نہیں دی جگئی کروہ کسی کو جان سے مار دسے ۔ بال گری کا تفا ضام کو تو ابساکیا جا سکتا ہے ۔ بی کے تفاعفے کے کیامعنی ہیں ہ ۔ ایسے دو مری جگہ ان الفاظ میں بیان کر دیا کہ ہمٹ قشت کو نقش آ بی نی بی آ و فیسّا و فی الْآئم میں فیکا فیسّا فی فیست کو است مرائے موبت فی استی ہے بااگر کو تی تفخص معامنرہ کے نظام عدل و امن کو تنہس نہس کری کی کوششش کرسے اورکسی میں اسے مزاول کے موبت اپنی اس تباہ کی دوش سے بالا کرد تی تفخص معامنرہ کے نظام عدل و امن کو تنہس نہس کرینے کی کوششش کرسے اورکسی میں اس نی اس نوع اسکتی ہے ۔ ابسی صورت کی مزادی جا سکتی ہے ۔ ابسی صورت کی مزادی جا سکتی ہے ۔ ابسی صورت کی مزادی جا سکتی ہے ۔ ابسی صورت کی ایس کے ایک جان کو ناعف نہیں کیا ہوری اندی است نے ایک جان کو ناعف نہیں کیا ہوری فرع انسان کو نلف نہر دیا ۔ اس کے برعکس قدمی آ کھیا ہا قدیکا نشہا آ کھیا الشنا میں جو چیئی تا رہے ) جس سے کہا تھیا السنا میں جو چیئی تا تھیا ہا فیکا نشہا آ کھیا السنا میں جو چیئی تا رہے )

آپ لئے بخدوزا یا کہ جم مخفوص حالات ہیں فرآنِ کریم کئے کسی انسسان کی جا ن لیپنے کی اجازیت دی ہے ، دبینی قانونِ نمدا وندی کی گروسے سمزا کے بوست ) وہ ہمی درحقیقت عا لمگیرانسا نی حقوق کی محافظت کے لئے ہے ۔ اسی کو ہالحق کہا گیا ہے۔

## ر**ہ**ے ۔ مال کی حفاظت

مبان کی مفاطن کے بعدان چیزوں کی مفاطن بھی بنیا دی مفوق میں داخل ہے جوقا لولیِ فعدا وندی کی توسی افراد کے وائی نفرون کی ان چیزوں کو ناجائن افراد کے وائی نفرون کی ان چیزوں کو ناجائن طور رہا ہے وائی نفرون کی ان چیزوں کو ناجائن طور رہا اپنے تفرون میں لیے آئے اسی لئے فزایا کہ لاکٹا گلاگا آئے انکٹ بیت کے قیالتا طلی دہر ہے تا گائے انکٹ تعریب میں ایک واسلام ہے جس میں کھا ڈ۔"مال" ایک جامع اصطلاح ہے جس میں مرتب کھا ڈ۔"مال" ایک جامع اصطلاح ہے جس

# دا<sub>) ب</sub>سکونت کی حفاظت

جاب اور مال ک حفاظت کے بعد ، فرآن کریم ، ہر فرد کوسکونٹ کی حضاظت کی صانت دتیا ہے ۔ اس خے میر دبوں کے خلاف جر فرد حِرم مرتب کی ہے اس میں برمھی کہا ہے کہ تصفی آ منت مرحق کا کیے تنظیم کو تا ہے۔ تنظیم ک اَنْفُسَکُوْ وَنَّنْتُورِجُوْنَ حَوِثْقِ اَیِّنْکُوْ مِیْن جِبَادِ هِیمُوْ (۲۰٪) نم وہ موجوا بینے اوگوں کو نامی قنل کردِ بیتے ہو۔ اوں انہیں ان کے گھروں سے نکال دبیتے مو۔ الہٰ دانکی کو لیے گھر، بلے ور، بنادینا اس کے اِس بنیادی جی کوخصیب کرایٹا ہے۔

# دان عصمت كى حفاظت

عصمت انسان کی ہے بہامتا سے ہے۔ یہ وہ بلندنزین فدر ہے جرحرف انسان کا فاصرہے رحیوا ماند بیں اس کا احساس نہیں ہوتا ۔ حبنسی اختلاط ایک طبیعی جذربہ ہے حبس میں انسان اور حیوان سسب سٹر میک ہیں پولکی عصمت کا حذربہ حرف انسانی سطح زندگی کا تفاضا ہے ۔ لہٰذا قرآن اس کی حفاظ منٹ کو مستقل می انسا بہتنت قراد دنیا ہے ۔ اسی گئے اس سے اس حق کی پامالی کو ایک ایسا جرم قرار دیا ہے حس کی سزا بڑی سخت ہے ۔ آلڈ اینسی قرائڈ این قنا جہلے گؤ اگل حاجہ یہ تھے۔ آلڈ اینسی سوسوکوٹوں کی سزا دو۔

صوف جمیم ذاکا ان کاس بی نہیں اس کے تزدیک ، سٹر بیب عورتوں کے خلاف نہم ہے با بھی سنگین جم ہے جس کا مزااستی کوڑے ہے ہے ( سہ ہے کہ اس سے بھی ان کی عصرت پرحرف آ آ ہے ۔ اور سٹر بھی نظر اور اصطراب انگر با بھی مجبدالکر لوگوں کے حدیات کو ان کے خلاف مشتخص کرنا اس کے خلاف طعمی آمیز اورا صنطراب انگر با بھی مجبدالکر لوگوں کے حدیات کو ان کے خلاف مشتخص کرنا ، اس کے نزدیک اس سے بھی بڑا جم ہے۔ اس جم کردیا اس سے بھی بڑا جم ہے۔ اس جم کی باداش ہیں اس نے کہا ہے کہ ایسے لوگوکی منہ ریدر کر دیا جائے ۔ امہیں حقوقی شہر زمیت سے محروم کردیا جائے ۔ اگروہ اس میر بھی بازن آئیش تو ان مکے خلاف وادنٹ بادھانت جاری کرکے امہیں گرفتار کیا جائے اس طرح کہ ان کی بارٹی کا کوئی فرد بھی مزاسے کیا جائے اس طرح کہ ان کی بارٹی کا کوئی فرد بھی مزاسے نہیا جائے اس طرح کہ ان کی بارٹی کا کوئی فرد بھی مزاسے انس جے نہ بارٹی آئیس کرنا ہوں خدا وندی ہے جس کے منعقق کہا کہ شدت کے انس میں کہ بھی تاؤں ، خدا انس میں کہ بھی تاؤں میں ہوسکتی ۔ نہ موسی کے ذریعے اقوام سائفہ کو بھی دیا تھا ۔ اور یہ ایسا محکم قانوں ہے جس میر کم بھی تیدیلی نہیں ہوسکتی ۔ نہ موسی کے ذریعے اقوام سائفہ کو بھی دیا تھا ۔ اور یہ ایسا محکم قانوں ہے جس میر کم بھی تارہی نہیں ہوسکتی ۔ نہ موسکتی ۔ دریعے اقوام سائفہ کو بھی دیا تھا ۔ اور یہ ایسا محکم قانوں ہے جس میر کم بھی تیریں نہیں ہوسکتی ۔

نعلی نوجیں کے سیسے میں قرآئی کریم سے اس امرکی مراست مجی کردی کہ شادی میں اپنی مرصٰی سے انتخاب بھی بنیا دی حق

را) شادی میں اِنتخاب کاحق

ہے۔ اس نے مردوں سے کہا کہ فنا نکی بھوا ما طاب نسکھڑ ہیں الیش سآئے ۔ (ہے) تم اپنی پسندی عور توں سے نا دی کرو۔ دوسری طرف بہ کہ کر تورتوں کے بی انتخاب کی حفاظیت کردی کہ لا میں بیٹ آئ آئ تو تھوا المیت آئے کہ وہ المیت آئے کہ تھوا المیت آئے کہ وہ المیت آئے کہ وہ المیت آئے کہ وہ المیت ماہرہ ہے جس میں فرایشین کی المیت ماہرہ ہے جس میں فرایشین کی رضا مندی بنیا وی منزط ہے۔

اس سلسله بین آننا اورد اضح کر دبنا بھی عزوری ہے کہ قرآن کم یم کی دوسے ، معاہرہ نکا صکے بعد خا وند اور بیری کے حفوق اور ذمہ داریاں بیکسال ہوتی ہیں ۔۔۔ حرف ایک بات میں مرد کو دعا بیت دی گئی ہے۔ اور وہ یہ کہ طلاق ( بابعد گی ) کی صورت میں ، مؤرت کو عیّرت کی مدّت میں نکاح تانی کی اجا زت نہیں ہوتی اور مرد کے لئے کو اُل عدّت نہیں ۔ اور اس کی وجہ ظام ہے یہ بینیاس دوران میں یہ معلوم ہوسکتا ہے کہ مؤدرت ممل سے تو نہیں ۔ بینکم بدا ہونے والے بیچے کے حق کی حفاظت کے لئے ہے ، بینی یہ تعیّری کرسف کے سلط کہ دہ کس کا بیا ہے۔ سورہ لفرہ میں ہے۔ والی بیچے کے حق کی حفاظت کے لئے ہے ، بینی یہ متعیّری کرسف کے سلط کہ دہ کہ دہ کس کا بیا ہے۔ سورہ لفرہ میں ہے۔ والی جائے گئی جب کی المستقبی یا المتعرف نے ایک معاملہ ایسا ہے جس میں مرد درجہ عامل ہے۔ اور وہ یہ کہ اسے عرب نہیں گزار نی بڑتی۔

# ۱۲۰ - حسن **دوق ک**استی

قرآن،انسان کے الفادی صن دوق سے ،اس کے حق سے محودم کرد ہے - اس نے بڑی مختری سے کہا ہے کہ قبل اورکسی کواجازت نہیں دنیا کہ وہ آسے ،اس کے حق سے محودم کرد ہے - اس نے بڑی مختری سے کہا ہے کہ قبل مین حق م نے بھتی ہے گئی ہے کہ قبل مین حق م نے بھتی ہے گئی ہے کہ قبل میں کہ کہ کہ دہ کون ہے جو زیب وزیب وزیب کی ان جیزوں کو جنہیں نوا نے اپنے بندوکی قائی تسکیں کے ہے بنایا ہے اورنو نگار سامان زیسیت کو حوام قرار دینے کا حق یا اضغار مال ہے ، کسی کو نہیں ۔ حدود اللہ کے اندر ربیتے ہوئے ،ان سے معلمان اندوزا ورکہ جن باب ہونا ، ہرفرد کا بنیا دی حق ہے حس سے اسے کوئی محودم تہیں کرسکنا - اصولاً یسمجھ سلیجے کہ حس سے اسے کوئی موام قرار نہیں دیا ،اسے کوئی حوام قرار نہیں دیا سانی آزادی کوسلب کر بینے کے انداز صل اور ہے حس کے کہ فرآن کھانے بینے کے انداز صل اور ہے حس کے کہ فرآن کھانے بینے کے انداز صل اور

## دیما، مزہبی آزا د*ی کاحق*

ندسب کے معالمہ میں قرآن ، سرانسان کو بوری بوری آزادی دنباہے۔ اس کن دیک ایمان نام ہے کہی بات کو عقل و فکری کو وسے علی وجرا لبھ برت ما بنے کا ۔۔۔۔ لہٰ نااس میں مجرد واکراہ کا کوئی دخل نہیں ہم اسکنا ، فکی الحقیق مین گرو ہے تا ہے تھا۔ شکا تا قد نہیں شکا تا قد نہیں شکا تا قد نہیں ہے کہ دو کہ می شکا تا قد نہیں شکا تا قد نہیں شکا تا قد نہیں ہے کہ دو کہ می تہا دے دسب کی طرف سے (اس قرآن میں ) آجکا ہے۔ تم اس پر خور و سنکر کرو ۔ اور اس کے بعد جس کا جی چا ہے اس سے انکار کرد ہے " اس نے واضح العن نو میں تبایا ہے کہ خارجی کا نماست اور انسان میں بنیا دی فرق ہی ہے ہے کہ کا نماست کی ہر ہے اس راستے پر چھنے کے سے تابی انسان کو صاحب افتنیار و امادہ بدا کیا گیا ہے ۔ اسے راس و کھا دیا گیا ہے ۔ اس کے بعد ، بداس کی مرحنی پر چھوٹ د د با گیا ہے کہ وہ اس واستے کو اختیار کرنے یا اس سے مرتا یی انخاف برتے ۔ وہ اگرا سے اختیار کریے گانو اس کی زندگی خوات گواد ہوں میں گزریے گا۔ اس سے مرتا یی

اقوام ک*ی بیستنش گاہیں* ا *ورڈسب بیر بیر میرٹریٹ خدا کا نام* لیا جا تا سیے طبھا دی جاتیں ۔ لہٰذا ، ان تما**م** معبدوں کی حفاظ منت ، قرآنی مملک منت کی فرقہ واری سبے ، جس کا ہر عبرمسلم ، بطور ا بینے سی کے مطالبہ کرسکتا ہے۔

آنناسى نہيں بلكراس منے جا عنبِ مومنين سے تاكي*دًا كہا ہے كہ* وَلاَ نَسْتَكُو السَّنَو يُنْ يَدُمُعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ- فَيَسَتْبُوا اللّهَ عَنْ قُا إِنِ يَرْعِيلُهِ لَا يَهُ مُوسِلُون كَيْمِعِدون كُوكالمِت وو۔ تم ایسا کروگے نوروہ ، اس کے مفایلے ہیں بربناشے جہالنت ، اللّٰدکدگا لی دیں گے سوجس طرح تہیں بہ شرانکے گا،اسی طرح انہیں،ان کے معبود و ل کو تمہا دائگا لی دنیا بھی مجرا لگتا ہے۔اصل سیسے كم كُنَدَ اللَّ ذَبَّ مناً لِيكُلِّ أَمَّتَ فِي عَمَلَ حُدُّ ذَهِ لِي مِرْابِكِ كُوانِنا ابنا مسلك اور ابنا ابنا معبود بپسندمعوناہیے۔ تم ان تکسیحت کی باشت بہنجاؤ۔ جب بہ بربنا شے علم وبھیرت ، غلط ا ورصیح میں تمیز کرینے سے قابل ہومیائیں صے کونے د بجورا جنے معبود ان باطل کو بچدی کرمبجیح نظام زندگی اختیا<sup>ر</sup> کرلین کھتے۔

لبُذاء فرآن نورعِ انسان كو، مذہبی آزا دی كاحتى مہی نہیں دتیا بلكه، س ك ضمانت تھی دیبّاسیے كم کوئی ان کے معبود وں کے خلاف زمان ورازی باان کی نشان میں گسنانی نہ کرہے۔

امن مقام بهدی ،آب حضرات سے ، اپنے موضوع سے ذراسے گریز کے لئے مغدرینہ پنواہ مہوں۔ خدالنے تومذمیب کے معاملہ میں انسان کویاس فدر آزا دی عطاک ہے ، کیکن ہمارے الهاسب سربعیت کافتولی ہے کہ غیرسلمول کو تو اس کاحق دیاجا سکتا ہے کہ وہ جاسے اپنے نرسیب بیں ر ہیں اور حاسے تاریل کرہیں ہے لیکن ایک مسلان کواس کا حق نہیں دیا جا سکتا ۔ اگرمسان ندیمیہ تبدیل كربيع كا تعداً يبيع قتل كرد بإيجاشته كا- ببي نهير كدوه اسسان م جهوط كرا گركو أد اور نزم ب اختباركر سے نواسے فتا کردیا جائے گا کبکہ بیان کس بھی کہ اگرکسی معلطے ہیں اس کے نجالات ال حضرات سے مختلف مول اوراس بنا برب أسع مرتد قرار دس دین تو بھی اسے قبل کردیا جائے گا۔

اس سیلیسے ہیں یہ اہم سوال ساھنے آ باہے کہ اس دفنت باکسنتان ہیں جس قدرمسلال لیستے ہیں ، آگر کل کو بیاں ، ان حضرات کے تصوّر کا اسلامی نظام قائم ہوگیا نوان " پیدائشی مسلانات کے ساتھ کیا برّاؤكما جائے گا۔اس خِمن میں سستیرا لوا لاعلی مودودی دمرحم ) کا فیصلہ ملاحظہ فراسیئے۔ وہ اسپے ایسا لہ

" مرتدکی مزا "کے صفح ۸۰ پرارشاد فرما تنے ہیں ،۔

" ببرسے نزدیک اس کاصل بہ ہے (وائلہ الموفق للصواب) کہ جس علائے بیں اسلامی انقلاب اونا ہو، وہاں کی سلام ابوی کو نوٹس وسے دبا جائے کہ جولاگ اسسلام سے اعتقادًا اور عملاً منحرف ہو جائے ہیں اور وہ منحوف ہی رہنا جاہتے ہیں کوہ تاریخ اعلان سے ایک سال کے اندر انہے غیر سل موجے ہیں اور وہ منحوف ہی رہنا جاہتے ہیں کوہ تاریخ اعلان سے ایک سال کے اندر انہ غیر سل موجے کا بانا عدہ اظہار کرکے ہارسے اجتماعی نظام سے باہر بکل جائیں ۔اس نی اندرا بینے غیر سل موجو کو گا۔ تمام قوانین اسلامی ان پرنافذ کئے جائیں گے۔ فرائص وواجبات دینی کے انزام برا نہیں جبور کیا جائے گا اور مجود کو گا کہ سے فتل کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بدانہ بائی محصوب کی جو جوکو گا کہ سے فتل کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بدانہ بائی کوشش کی جائے جا سکتا ہے کہ جس قدر مسلان نا دول اور مسلان زاد بول کوکھ کی گود میں جائے ہے جا باجا سکتا ہے کہا لیاجا ہے ۔ بھر چوکسی طرح نہ بجائے جا سکیں انہیں دل پر بین رکھ کوکر ہمیٹ کے سند کی این سوسائٹی سے کا طب جو بیکا جائے اور اس علی تطہر کے بعدًا سلامی سوسائٹی کی نئی نئی انفاذ صوف ایسے مسلانوں سے کیا جائے آسلام پر راضی ہوں کا

بعنی حروف انہیں زندہ دکھا جائے جران حضرات سے منعفی انخیال میوں ۔ جوان سے اختلات کریں انہیں زیادہ سے زبارہ انہیں زنادہ درسے کی اجازت دی جائے۔ اس کے بعد، یا وہ (مثلاً) میندہ بائی میدجائیں یا اپنی گردن ان کی تلوار کے سامنے حجاکا دیں ۔ بہ بھی یا درسے کہ اگروہ اس وقت ان سرے سم خیال بھی میوجائیں یا اپنی گردن ان کی تلوار کے سامنے حجاکا دیں ۔ بہ بھی یا درسے کہ اگروہ اس وقت ان سرے بعد سم خیال بھی میدجائیں توجعی انہیں مسادی عمراطمینان سے جینے کی اجازت نہیں میوگی ۔ اس سے بعد محب برحضرات کہ دیں کہ اس کا فلاں عقیدہ اُن کے خیال کے مطابق اسلام کے خلاف میراسے میں میرند قراد دیے کرفتل کہا جا سکتا ہے۔

یہ ہوگی سٹا ہوں کی حالت اس لسلامی نظام میں جسے بیصطرات پاکستان میں قائم کرنے سے دریے ہیں! اس گرینے کے بعث ہیں بھراصل موضوع کی طرف آتا ہوں ۔ فرآن کی ترویسے ، اگلا بنیا دی حق ہے :۔

# ر۵۱)۔ سیحی بات کہنے کا حق

قران ربم نف افراد کوسی بات کینے کاحق ہی عطا ہنیں کیا بلکہ اس کا حکم دیا ہے۔ اس کے معنی ہیں ہم اس نے

اِسے ا**فرادی مرص**می پرنہیں چھچھڑا کہ وہ حق باست کہیں بانہ کہیں۔ اس نے حکم دیا ہے کہ وہ ، جہاں بھی *حزود*ت مہو حَنْ اِسْنَ كَمِينَ كُمِهِ مِنْ ابِينَ ٱبِهِ كُونُود بِهِيشَ كُرِيرٍ - اس كا حكم سِن كَهِ بَاكْتِ هَا السَّافِ إِنْ َ الْمَنْوُ الْكُونُوْ ا قَوَّا يسبُنَ بِالْفِيسُطِ لِيعِ عسبِ مومنين ! تها دا فريعِنه سبِ كهتم عدل وانصا مب كودنيا ببر، قائم ركعد ـ اس کے لئے بنیا دی حزورست اس امری سیے کہ سچی باست بلا گرورعا بیت کی جائے۔ اس صنی میں تم سمجھ لدکھ جب كسى معامله كميمنعتن كجيه كين كا وقنت آئے نوين خيال كروكة تم كسى باركى با فريق ك طرون يسي شها و ت وبنے کے لئے آئے ہوا تم تیمجھ کہ تم حرف اپنے خلاکی طرف سے شاہرین کر آئے ہو۔ مشہما آغ یلگ معربیتی باشد کہدوو۔ وَلَوْعَلَىٰ اَنْفُسِ کُھڑ۔ خواہ وہ تہادسے ا بینے خلاف ہی کیوں نہ جائے ۔ (آپ نے عزر فرایا کہ اس باب میں قرآن انسان کوکس مفل کس سے جاتا ہے ؛ ) آچیا لُوَ الْبِدَ بْنِي قِدَالْآخُنُومَ بِيْنَ . خواہ وہ تہاںسے والدین یا دیگرع بنے دسٹ تہ داروں کے خلامت کیوں ندجائے۔ اِٹ بیکٹ غَنِیجَ اُ وَ ضَفِيْراً -جس كے خلاف بات جانى ہے وہ امير ہو باغ بيب، اس كى بروا مىن كرو-اس ليے كہ فَاللّٰہ ع اَ وَلِيْ بِهِيتًا - السُّرَكَا حَىٰ إن دونوں كے مفابلہ ميں زبا دہ ہے ۔ با و دكھو! ابنے مفاد *كانختنفا عربز ديش* نہ وا دا<sup>ل</sup> كم محسّبت اور تعلّقات اس بارنى سے تقصان كا احتمال جودولت مندہے ميرتمام جذبات تمہارى راه روك كركه لمري سيكت ببر-لكبن حَدَلاَ تَسَنَيعُوا الْسَعَلَى اَنْ تَعُدِ دُواجُهُم ال جذبات كا اتّباع نطعاً بذكرو اور بهيئه عدل كه تفاض كولمحوظ دكھور وَإِنْ سَنْفُواْ آوُنَّعُ دِهنُوُ ا خَاِتَّ اللَّهُ كَانَ بِهَا تَعْهَلُوْنَ تَعِيدِيْدًاه ( 🚻 ) نه بى تم توشِم ورُكر، وقعنى بات كرو اورد بى اس سے بہبونهى كرو-ابساكرسنے سے ہوسکتاً سید کرنم ووسرسے اوگوں کو دھوکا و سے سکو۔ لیکن تم انڈ کو دھوکا مہیں دسے سَلتے ۔ اسے سب کچھ معنوم سبے۔ اس لیے سبّی بانٹ کہنے کے رہے دھڑتے سے سامنے آوُ اور مگی لبٹی بغیر، صاحب صاف دڈٹوک باست کرو۔

اِدھرہ کہا اوردومری طرف معاشرہ سے تاکید کی کہ اس کا انتظام کرو کہ حق بات کی شہاوت وسینے والے کو ،کوئی کسی قسسہ کا نقصان نہ پہنچاہئے۔ وَلَا بِصَنَاتَ کَا يَبَثُ وَّ لَا شَرِج بِبُرہ کُ ڈ (۲۲۰)۔

# <sub>(۱۲)</sub>مظلوم کوفزیا د کاحتی

قرآن كريم سف كها سب كدنم كسى كى برائى كى خواه مخواه تشهير من كرو دلكين اس كے سابخ بى اس سف

مظافی کواس کاسی دیا بیدے کہ اس کے ساتھ جوندہا دتی ہوئی ہے کہ اس کے مدا دا کے لئے اس کا اعلان اور فریاد کرسکتا ہے۔ لا بیجیٹ اللّٰہ الحب ہوتی الشّفی آبِ مِنْ الْفَقْولِ إِلَّا مَنْ ظُلِمة بِلا ﴿ مِهِ ﴾ للله اسے پسند نہیں کہ تاکہ ہم بُری بانٹ کی نواہ مخواہ تشہیر کرتے بھرو۔ (یہ ادباب نظم ولستی کا کا م ہے کہ وہ اس برائی کے اسے دکا بندو بست کریں) ۔ ال اجس شخص برکوئی ذیادتی ہوئی مودوہ اس کا چہ جا کرسکتا ہے تاکہ اس کی زمادت کا مدا وا ہوسکے ۔

### ريها رازول كى حفاظيت كاحتى

قرآن کیم نے اس سے منع کیا ہے کہ کسی کے داندوں کی خواہ مخواہ گوہ لگائی جائے۔ قد آ تیجسٹ شواہ اوم اس کا ادشا دہے۔ اس کے معنی بہ بہیں کہ وہ افراد کو اس کا حق دینا ہے کہ ان کے داند، افشانہیں کئے جائیں گئے۔ رجوا کم کی تحقیق کے سیلسلے میں ایسا کرنا کھنے اور معنی دکھتا ہے ) خطاد کتا بت کی حفاظت کا حق بھی اسی ویل میں آجانا ہے۔ اسی طرح وہ ہر شخص کو برائیولیسی کا حق بھی دیتا ہے جب کہنا ہے کہ لاَتَ ہُ خُکُوا بھی ویتا ہے جب کہنا ہے کہ لاَتَ ہُ خُکُوا بھی ویتا ہے جب کہنا ہے کہ لاَتَ ہُ خُکُوا بھی ویتا ہے جب کہنا ہے کہ لاَتِ ہُ خُکُوا بھی ویتا ہے علاوہ ، کسی اور کے گھریں کو بین کے موال کے علاوہ ، کسی اور کے گھریں کے ایم این کے مورد کے مورد کے گھریں کے ایم این کی اور کے گھریں کا جاندہ کے مورد کے گھریں کے مواد کا مورد کے گھریں کی اجازت کے بغیر مدت دا فل ہو۔

# ر۸۱) حیثیت عرفی کے تحفظ کاحق

ظن ا ورقباس کی بنا پر ، کسی کے سامنے اس کی برائی نہ کی جائے بلکہ اس کی بپٹھے پھیے بھی ایسا نہ کیا جائے کہ بیعنیبنت جوگ ا ورغیببت سے قرآن نے سختی سے دوکا ہے۔ وَلَا یَخْتَبُ بَعْصُ کُوْرَبَعُه نَا ﷺ (<mark>۲۹</mark>) اس تسم کے تاکیدی احکامات سے ، قرآن ، افرادکی حیثیت عرفی کانخفظ کریا ہے۔

#### د 19<sub>) د</sub>امن کی ضمانت

بہ ہیں وہ نبیادی حقوق جنہیں قرآن ہفتونی انسانیت کی حیثیت سے سی کا اورجن کی ضانت قرآن معنوی مناست قرآن معنوی من مناسق و دیتا ہے۔ یہ حریث بڑے بڑے حقوق ہیں جن کیہاں معاشرہ دبتا ہے۔ یہ حریث بڑے بڑے حقوق ہیں جن کیم اس معاشرہ دبتا ہے۔ اب ان حقوق کوساھنے دکھیئے اور مجران کا موا زیز ان حقوق سے کیم ئے جن کا ذکرا توام ہن ہو محقوق سے کیم نے جن کا ذکرا توام ہن ہو محقوق سے کیم خود کو دوائع حقوق کی مواز رہ ہے۔ اب پر بہ حقیقت نود کو دوائع حقوق کی موائے گئ کہ انسانی نکر اپنی اس دفت تک کی انتہائی بلندلیوں کے با وجرد ، کہاں تک جاسکی ہے۔ اور اس کے ساتھ کہاں سے جا در اس کے ساتھ کہاں تا جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ کہاں تا جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ کے ایک مواثر ہے۔ اور اس کے ساتھ کے ایک مواثر ہے۔ اور اس کے ساتھ کہاں تا جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ کے ایک مواثر ہے۔ اور اس کے ساتھ کے ایک مواثر ہے۔ اور اس کے ساتھ کے ایک مواثر ہے۔ اور اس کے ساتھ کہاں سے جاتھ ہے۔ اور اس کے ساتھ کے ایک مواثر ہے۔ اور اس کے ساتھ کے دور اس کی ساتھ کو دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کو دور کے دور اس کے دور اس کی دور اس کی دور کی دور اس کی دور کی دور کی دور اس کی دور ک

ہی اس حقیفت کوبھی پہیش نظر کھیے کہ وحی خدا وندی زقرآن کہم ) نے انسانوں کوریے تقوق اس زمانے رحیطی صدی عبسوی ) ہیں عطا کئے تقے جسب انسان ابنے نبیا دی حقوق کے تصوّر کک سے نا آشٹ نا تھا۔

(EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANISATION)

نے رہے عام طور پر (UNESCO) کہا جاتا ہے)، اس موضوع پر ایک سوا نا مہر تب کیا اور اسے دنیا بھرکے مشہود ارباب ف کرو نظر کے باس مجھیجا کہ وہ ان حقوق کے متعلق اپنی آراء کا اظہراد کریں۔ (UNESCO) نے ان میں سے مبند بایہ مشام پر کے مقالات کو ایک مجموعہ کی مشکل میں شائع کیاجس کا تعادف (UNESCO) نے ان مقالات کی مقالات میں جس بات کو نمایاں طور پر کا تعادف (JACQUES MARITIAN) نے اکھا ہے۔ ان مقالات میں جس بات کو نمایاں طور پر مسابع میں میں جس بات کو نمایاں طور پر مسابع میں میں جس بات کو نمایاں طور پر میں بور یہ میں ان مقالات میں جس بات کو نمایاں طور پر میں بور یہ میں بات کو نمایاں طور پر میں بور یہ میں بات کو نمایاں طور پر میں بور یہ میں بات کو نمایاں طور پر میں بور یہ میں بات کو نمایاں طور پر میں بور یہ میں بات کو نمایاں طور پر میں بور یہ میں بات کو نمایاں کے کوئی حقوق مطابق (ABSOLUTE)

کوئی حق مطلق نہیں ۔۔ کوئی حق مطلق نہیں ہے۔ ہور (MARITIAN) کے الفاظ میں:۔

وہ یہ حقیقت برہی ہے کہ تمام حقوق، بالآخر انسانی حقوق ہیں۔ (خدائی حقوق نہیں) اور دہگر تمام انسانی حقوق نہیں اور انہیں قابل ترمیم و تمام انسانی حقوق کی طرح البیے کہ ان برحدو دو قیود عائد کی جائیں اور انہیں قابل ترمیم و نبتہ ل قراد دبا جائے۔ حتیٰ کہ جن حقوق کو عیر مشروط کہا جاتا ہے ان ہیں بھی ، ان حقوق کے ماک ہون نے است تعالی کھتے ہیں بنیادی فرق ہے ملکت بجاہے بیکن انکا استعال ان صدود اور یا بندلوں کے است تعالی ہوگا جو اِن پر اندرو شے عدل عائد کی جائیں گی ہے۔

البجة اكيب بى تشريح في بنيا دى حقوق انسا مثبت كى دفيع الشّان عادت ، دطّرام سے نيج گرا دى انسا جس بات كى ها نت كى الله الدرجس ها نت سے اسے حقیقی اطبینان حاصل موسكتا ہے ، بہ ہے كہ اس كے كچر حقوق البے بن جو اسے محض انسان مورف كر مينت سے غير مشروط مشروق مستروط حقوق البے بن جو اسے محض انسان مورف كر مينت سے غير مشروط مستوق في مند من ان حدود وقبود عالم كرسكتا ہے مذمن ان حدود وقبود عالم كرسكتا ہے دلكن حب ايك طرف اس كے دائق بن حقوق كى فبرست دسے دى جائے اور دوم مرى طرف

كيروة اندويشے عدل" ال حقوق برجد بإبنداں جاہے لگا دیسے، نواس سے ایسے خاک اطبیاں حاصل

بوگا ؛ وہ ادباب اقتداد کی دخل اندازی سے بچنے کے لئے ہی نوصفوق چاہتا بھا۔ اگروہ دخل اندازی بہنور تائم ہے تداسے اس قسم کے حفوق سے حامیل کیا ہوگا ؛ مختلف اقوام عالم کے ہاں ، ادباب اقتدار سے بامھوں ، ان حفوق کی حس فدر مٹی بلید مہوتی ہے ، وہ کسی سے پوسٹ بیرہ نہیں اور بہ سب کچھ عدل و الفیا دنے کی فیا طراور آئین وفالوں کے نام سے کیا جاتا ہے۔

قرآن کریم سنداس باب بیں، بات بالکل واض کردی - اس نے بیشتر حقوق کو حقوق مطلق قرار دیا جن پرکوئ پا بندی عائر نہیں کی جاسکتی - (مثلاً دفق ، بعنی نبیا دی صرف دیا بندندگی عامل ہونے کامت ، احترام السانیت کاحی بی تحقیظ عصرت کاحی اور احترام السانیت کاحی بی تحقیظ عصرت کاحی اور اسی نسست کاحی اور اسی نسست کے دیگر صفوق جو بجسر غیرمشروط ہیں ) - اور جوحقوق مشروط ہیں ان کی مثرالکط اور صروف اسی نسر دیا کہ وقت تھے تھے گئے ہوں کو میں نحور ہی متعبی کردیا ۔ اور اِن دو نوں جبرو کی بہر برص وار دیا کہ وقت تھے تھے گئے ہوں کہ تھے تھے تھے تھے گئے ہوں کہ میں نمی کردیا ۔ اور اِن دو نوں جبرو کی بہر برص وار میں متعبی کردیا ۔ اور اِن دو نوں جبرو کی بہر برص وار نام کی باست صدق اور عدل کے ساتھ مکل ہوگئی ۔ اب ان امور میں کوئی تبدیل کرفے والا نہیں - اسی مکمل اور عبر متبدل منا بطرہ حیا سے کا نام قرآن سے ۔ جد دنیا ہیں حقوق انسا نیٹن کا واحد منا من سے ۔

و تجربی نے بنایا ہے کہ اس باب بی کسی قوم بریھی محبروسہ نہیں کیا جا سکت کہ وہ ہرجال ہی حقق ا انسانیت کا اخرام کرسے گی گر سنست دنوں اقلیتوں برجس قدر مظالم کئے گئے ہیں اس سے نسانی ضمبر کا نب اٹھا ہے اگر مجلس افوام متحدہ فی الوا قصر بہا ہتی ہے کہ ان حقوق کا احزام ہو تواسے مہر کا نب اٹھا منظیالات اپنے کا تقریب لیے ہے ۔ اور اقوام عالم کے افت داراعلی سے۔ مہر ہے کہ یہ تمام اختیالات اپنے کا تقریب لیے ہے ۔ اور اقوام عالم کے افت داراعلی سے نصر میں اس کے مطابق تبدیل بدا کرسے ! پرونیسرائن ، ان مقوق کے تحقظ کے لئے ، بہنجوبز بہش کرتے ہیں کہ افوام عالم ، اس باب میں اپنے اقداراعلیٰ کوا فوام کوا فوام متحدہ کی تحویل میں دسے دیں ، اور ہمیں سبباسی اُفق پر بہ دکھائی دینا ہے کہ ، مرحوم لیگ اوٹ بیشنز کی طرح' انجین افوام متحدہ کا وجود ہی خطرہ میں ہے کئی افوام لئے انجمن کو اجبات مک ادا نہیں کئے .

اس مقام پریدسوال سامنے آنا ہے کہ حب حالات یہ ہیں تو پھروہ کونسی صورت ہے جس ہیں ان حفوق کے اس مقام پریدسوال سامنے آنا ہے کہ حب حالات یہ ہیں تو پھروہ کونسی صورت ہے جس ہیں ان حفوق کے احترام اور مخفظ کا خاطر خواہ انتظام ہوسکتا ہے ۔ اس باب ہیں مسطر نام کھے ہیں :۔ تعادفی مقالہ ہیں جرکچھ کہا ہے وہ خابلِ مؤرسے ۔ وہ مکھنے ہیں :۔

انسانیت کے حقوق کی نغرای بیر کرو است بیا بیر کرو است کے حقوق کی نغرای کے مشکہ بیمتفق ہونے کے لئے سب کیے بیان شرط بیر ہے کہ اقدار کے بیانوں پرمتفق ہوا جائے یعقوق انسانیت کے احرا) کے لئے حذوری ہے کہ اقدار کے بیانوں پرمتفق ہوا جائے یعقوق انسانیت کے احرا) کے لئے حزوری ہے کہ لوگوں کے نزدیک ، انسانی زندگی کا علی تصور مشترک ہو۔ اس کو فلسف رزندگی کہتے ہیں ہے۔

بینی اخرام حفوق السانیت کے لئے عزوری ہے کہ نمام افوام کا فلسف زندگی دیا آئیڈیا لوجی) مشترک ہو جنبک ایسانہیں ہوگا ہے قطوحفوق انسانیت کی کومشنش کا میاب نہیں ہوسکے گی۔ فرآن کریم اس کو ایمان کی اصطلاح سے تعبیرکہ تاہیں۔ وہ نمام نویج انسان کے لئے افعاد (VALUES) کے پیکسال بھا نے مفردکہ تاہے وہ عالکہ بسر انسانیت کو پی اطلب کرکے کہتا ہے کہ

بَّا يَّهُ هَا النَّاسُ مَتَ لُدَجَاءَ نُسَكُّرُ آلَوْعِظَة "مِنْ آلَتِ كُمُّرُ وَشِفَاءً" لِمَا فِي لَصَّلُهُ وَ\* وَحَدُدًى وَرَحْمَةً كُلِّلُهُ مُ فَي مِينِينَ ٥ (سِظَہ)

اے ذیع انسان ! تمہاد سے پاس، تمہاد سے نشو و نما دینے واسے کی طرف سے ، ایک صابط ہ برایت ایک اسے میں ہرائی نفسیانی کش کمش کا علاج ہے جوانسانوں کے دل کو وفقت اضطراب رکھتی اوراس طرح ان کے معامنوہ میں فسا دیدا کرنے کا موجب بنتی ہے ہواس صابط کی صداقت بڑیا ان کھھتے ہیں نیدان ہرکا میا ہوں اور خوشگواریوں کی راہیں کشادہ کردنیا ہے ۔

ما ال قلم اموری وضاحت کے لئے میری کتاب "انسان نے کیا سوچا ؛ میں سیاست کے متعلّیٰ باب د بیجھئے۔

#### اگربای نه دسیدی نما کولهبی است



#### بِشحِراللّٰحِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِوه

# سمم المحرك المحر

(نومبرسن 19 مع)

آب کسی سے بات کیجئے اور ذندگی کے کسی شعبے سے متعلق کیجئے ، طال گفت گویر ہوگا کہ ہمارے ہاں اوگوں ہیں کیریکے انہیں دا ۔ گھرکے افراد ہیں کیریکے نہیں

کے سامنے بڑاس کے متعلّق بہ بینے بہ کرتا ہے کہ اس نے پیھیے الیکسی ہیں ووط کسے دیا تھا؟ محتقرالفاظ ہیں ہیں مجھئے کہ جس مقام پرکسی کے کام ہیں کوئی دکا وط پولسے یا اسے کوئی نقصان ہو، تو وہ کہہ دبگا کہ لوگوں میں کیر پکی نہیں رہا۔ لیکی ظاہر ہے کہ کیر پکیٹرکی یہ تتریف (DEFINITION) تو بیعنی ہے ۔ لہٰذا، سوال یہ ہے کہ کمیر پکیٹر کہتے کسے ہیں ؟

کبر میکی طرکی تعرفیت المین مقطرونگاه سے اس سوال کا تعلّی اخلاقیات (ETHICS) سے ہے المین میکی تعرفیت (DEFINITION) ہے ہے المین میں انداز سے کیر پی ٹرکیٹر کی تعرفیت (SOREY KIERKE GARRD) بیان کرتے ہیں اس سے عام لوگوں کے لئے بات صاف نہیں ہوتی مثلاً (SOREY KIERKE GARRD) کے نزدیک ب

"اخلاق کیر پیمٹر کانا) ہے اور کیر پیمٹر وہ ہے جوانسان کی ذات کے اندر منقوش ہے۔ کیر پیمٹر کا ان کی حیثیت سے کیر پیمٹر ہے۔ لیکن اگر کوئی در حقیقت داخلیت کانا ہے۔ بدا خلاقی بھی توانا اُن کی حیثیت سے کیر پیمٹر ہے۔ لیکن اگر کوئی منتخص نہ تواجھے اخلاق کا مالک ہے اور سنمی مجرہے کا، تووہ انسان نہیں حیوان ہے یہ (THE PRESENT AGE)

پرونیسردہ کی ہی ہی نودیک کی میں انت (TRUTH) کے مظامرہ کانام ہے اور مرحب ظاہر (APPEARANCE) حضیقت (REALITY) کے ساتھ ہم آئیک ہو جائے تو اسے صدافت کہتے ہیں "

مارش بوبرکہنا ہے کہ کبر پیکرط در معقبقت خیر (GOOD) اختیار کرینے کانام ہے۔ خیر کے معنی ہیں ایسیا سفر جس **بر ایم قام الم**قصود کی طرف ایکھے اور مشر کے معنی ہیں انسانی ممکنات کا مجھے لے کا سارقص . (BETWEEN MAN AND MAN)

بار آدیو کے نزدیک اپنے آب پر قابو بانے کانام کیر ایکی اس کی تائید (ALEXANDAR LOVEDAY) بار آدیو کے نزدیک اپنے آب بھی کریا ہے۔ (TEINER) کا قول ہے کہ

" انسانی ماحول کے متعلق انسان کاوہ روتیج مستقل ہواوراس کا مظاہرہ اس کے اعمال سے موتارہ ہے ، کیر محیط کہلاتا ہے "

(THE CONCEPT AND EDUCATION OF CHARACTER)

آپ نے دیکھاکہ کیر پیکٹری ان (DEFINITIONS) سے بات صاحب ہیں ہوتی ۔ آ سیے فدا عام فہم الفاظ میں دیکھیں کہ کیر پیکٹر کا مفہوم کیا ہے۔

ہادنے ال ایک علی محاورہ ہے ۔۔۔ مال صدفہ عان ، جان صدقہ آبرو۔۔۔۔۔ اس محاورہ کا بہلا حصة بالكل داخع ہے ، بینی مال بھی اپنی قیمیت دکھتا ہے ۔ بہ ایسی چیز ہے جسے 👚 🔭 چاک کرنا اور سنجال تمرد کھنا چاہیئے۔ لیکن اگر کہھی ایسا ہو کہ مال اور جان ہیں سے ایک مہی چیز باقی رہ سکتی ہے تو آس وفنت حان کی حفاظت کے لئے مال کی برواہ نہیں کرنی جا ہیئے۔ لیکن بریجی ظاہرہے کہ اگر مال صدقه جان کوئی شخص ایساکر ناہے ۔۔۔ یعنی جان کی حفاظت کے لئے ال قربال کردینا ہے ۔۔۔ نواس کے متعلق بہ نہیں کہا جا ما کہ اس کا کیر پکیٹر بٹر ایبند ہے ، نہ ہی اس شخص کے متعلق جوعا<sup>ن</sup> دسے دنیا ہے لیکن بہیں۔ ا نف سے نہیں حجود آیا کہ کہا جا آ ہے کہ اس کا کیر پکیٹر بہت بہست تھا۔ آ یہ سنے أس بنيئے كا فصته سنا ہوگا جوسخت بيار سوگيا اور اس كا بيثيا سول سرجن كو ملا لايا \_\_\_\_اس ليئے منہيں کراس کے علاج سے اس کے باب کوشفا ہوجائے گی ملکہاس لئے کہ برا دری والے یہ نہ کہیں **کہ اِس نے** باب كا اچھى طرح علاج بنيس كرا با ---- سول سرجن نے مربض كود مكيها عمرض كي شخنيوں كى يميرنسخة لكهاجس بير مختلف فسم ي فيمني دو ائين تجويز كين و واكثر يخصب بهوا توبينا نسخه سے كر بازا كوميلا كيا باب سے آواز دی اور پوچھا کہ کہا تی جا رہے ہو ؟ اس نے کہا کہ مازارسے دوائیاں خرید ہے جا رہا ہوں تاكەعلاج متروع كياجائے. باپ سے كہاكہ يونہى بلا يوجيے تجھے وائياں پنجيدنا - بيلتے بيٹریت جی سے باس جانًا اورمعلوم كريًا كم كرما كرم ، (نجهيزوتكفين) بركيا فرج مبيرگا اور يجردوا بُيُون كي قيمنت دربافت كرمًا. دونون يحموم لق ست مداس احتباركا -

آب کو بنینے کی اس بات پر بے اختیار سہنسی آجائے گی۔ لیکن آب اس کے متعلّق یہ نہیں کہیں گئے۔

کہ اس کا کیر تکیٹر لیست نفا۔ آپ یہی کہیں گئے کہ وہ بڑا بے وقوف نھا۔ جان کی حفاظت ۔۔۔۔

PRESERVATION OF SELF)

ایک جذبہ ہے جو ہر ذری حیات ہیں جبتی طور بر ۔۔۔۔

(By INSTINCT)

ہیں ذراسی دکا دھے بھی ڈا ہے جس سے اسے خطرہ محسوس ہو گورہ اپنی حفاظت کے لئے کس قدر باتھ

پاؤل ادتی ہے ؟ بہ جذر ہم کا محبوا مات میں با با جا تا ہے۔ اس لئے اگرا نسان بھی اپنی حفاظت کے لئے مال قربان کردنیا ہے تو اس میں بندئ اخلاق کی کوئی بات نہیں۔ بہ حبوا نی سطح زندگی کے ایک جبتی جذر کا مظام ہوئے۔ جوانسان اس کے خلاف کرتا ہے اسے عفل و ہوش سے عاری محجا جا تا ہے۔ جو ایپ آپ کو نقص ان بہنجا شے آپ کو نقص ان بہنجا شے باگل کہتے ہیں۔

معلاب یہ معان معاور سے کے دوسر سے حقتے کو لیجئے علیہ " جان صدفہ اتبرد " اس کا خفظ نہا بیت صرف کے دوسر سے حقتے کو لیجئے علیہ " جان صدفہ اتبرد گرا ہی وراس کا نخفظ نہا بیت صرف سے ۔ نیکن اگر ایسا وقت آ جائے کہ جان اور آبرو ہیں (TIE) بی جرجائے ، جب ان دونوں بیسے صرف ایک کو بچا یاجا سکتا ہو تو مجر انسان کو چا ہیئے کہ جان دسے دسے لیکن آبرو ہر آ بی نذ آنے دسے ۔ چوشخص آبرو کو بچا نے کہ اس نے بنبد کر برکی کا نبوت دیا سے ۔ اس کے برعکس جوشخص آبرو کو سے اور اپنی جان بچا ہے اسے انتہا ئی نفرت کی نگاہ سے دیجا جاتا ہے ۔ اس کے متعلق برخض کہا ہے کہ اس کا کیر دکی بیت نہیت بہت ہے۔ اس کے متعلق برخض کہا ہے کہ اس کا کیر دکی بیت نہیت ہے۔

جد اکہ پہنے کہا جاچکاہے عبان بچانے کا جدبہ ہرانسان ہیں جبل طور رہدیا یا جاتا ہے۔ اس لئے جشخص امثلاً مال کی قربانی سے کہا جان بچا لیتا ہے اس کے متعلق بد بہیں کہا جانا کہاس کا کیر بکی بہت باندہے ۔ اس کے بیکس اُ آبرو کا تعلق حیوانی دنیا سے نہیں ۔ جوانات ، آبرو کے تصویر سے بھی آمشنا نہیں ہوتے ۔ یہ مرف انسانی خصوصیت ہے۔ اس کا تعلق منرون انسانیت سے ہے۔ اس کئے جوشخص کی بروکی بیا کی بروکی انسانیت کو بچا لیتا ہے واس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا کیر پی طرف بین انسانی قدر (HUMAN VALUE) ہے۔ اس قسم کی اور اندار کھی ہیں ، حس کا نعلق انسانی شعر ہے۔ ان اقدار کا تحقظ ذندگی کو حیوانی سطح سے باند کر کے انسانی سطح بہت کو قبان کر دیتا ہے۔ الہذا بات یوں ہوئی کہ جوشخص کسی انسانی قدر کی حفاظت کے لئے اپنے طبعی نقاعے کو قربان کر دیتا ہے ، الہذا بات یوں ہوئی کہ جوشخص کسی انسانی قدر کی حفاظت کے لئے اپنے طبعی نقاعے کو قربان کر دیتا ہے ، اسے کیر پی طرف الاانسانی کہتے ہیں۔ آئندہ سطور میں اسی اجمال کی تفصیل آب سے سامنے آئے گی۔ اسٹونی سے کہ کے اس میں جانا ہوئی کے سامنے آئے گی۔

ہم نے اور دہ بھاہے کہ آبر آوکے تحقّط کے لئے جا ن دسے دینے والا، صاحب کردار کہلاتا ہے۔ <u>آبرا ایک</u> جامع نفط ہے جس کا اطلاق انسانیٹن کے مختلف گوشوں بہر ہوتا ہے۔ مثلاً حبب یہ کہا جاسے کرخدا نے میری آبرہ رکھ ان تواس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے ہم عصروں بیں شرمندہ نہیں ہونا بڑا۔ لیکن آبرد کا ایک فہم ایسا ہے۔ ہوا بیا ہے۔ ہوا ایسا ہے۔ ہوا بیا ہے۔ ہوا ہے۔ ہیں کہ اس اولی نے ایسا ہے۔ ہوا ہیں ہیں کہ اس اولی نے ایسی آبرد کے اینی آبرد ہے بیا ہے۔ ہوا ہیں بیان کی جاتی ہیں کہ اس اولی نے ایسی آبرد کے اس مفہوم کو ساسنے دکھئے اور بھیران مثالوں پر غور کیے ہے جوا بھی بیان کی جاتی ہیں۔ ہارے ہاں اگد کوئی اس مفہوم کو ساسنے دکھئے اور بھیران مثالوں پر غور کیے ہوا بھی بیان کی جاتی ہیں۔ ہارے ہاں اگد کوئی برباطن کہ بی شریف ذادی کے بڑفے کی طرف بھی بھری نگاہ سے دیکھے تو اس لوکی کا باپ یا بھائی انہوں بدباطن کہ بی شریف ذادی کے بڑفے ہے ہوائی کے تختے پر بھی کیوں نہ پڑھنا پڑے ۔ لیکن پورپ کو گوگ کی مادی کی بیشائی بیٹ آب کو کسی فوجوان کی آفوش میں بھری کیوں نہ دے دے اس کے ابت ایسائی میں بھری ہوں ہوں گے اس نے ابت اس کے ابت یا بھائی میں بھری ہروا موریز (POPULAR) ہوں ہے۔ اس لے ابت اس نے ابت اس کے ابت ہے۔

اس سے ایک اہم سوال ہارسے ساہنے آجا تا ہے۔ہم لنے اوبرِ دیکھا ہے کہ جوشخص کسی انسا نی (HUMAN VALUE) کی حفاظت کرما ہے اسے کیریکٹر کا مالک قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن جمثال اہی ابھی ہا دسے سامنے آئی ہے اس سے منزشّے ہوتا ہے کہ " انسانی اقداد" ہرمعا نشرہ کی اپنی اپنی ہیں اکیب قدر جو ہا دسے متاشرہ میں اس قدر اہمیّیت دیکھتی ہے ، دو مسرسے معاشرہ ہیں اسے تعديب نهين مجها جامًا - اس كامطلب بيه مواكه مختلف معاسترون مين كيريكيط كمينيار مختلف ميوكا - اورمهم كسي جيز ا کوانسانی کیریکیٹریاعا لگیرکیریکٹ فرادنہیں دسے سکیں گے۔ ہم ماں باب کی امس قدر عزیّت اورنعظیم کرتے ہیں البیسے فبائل بھی گذرہے ہیں جوماں ہا كوكهاجاما ابكب مقدّس فربينه بمجعية تنقے رمفدس صبنی بخوں کو جرا کریاہے جانے اور (PURITANS) آ ٹرستان کے باشنعروں کوگوی مار دینے میں کوئی قباحت نہیں مجھتے بھتے۔ میہود لاں کے ہاں ایک دوہرہے سے سٹودلینا معیوب میک جڑم مخالیس عبریہ دسے سود لینے کی عام اجازت مفی ہرالکامل کے قربیب ایک قبیلہ ہے جس کے نزدیک بددیا نتی ہیسندیرہ ترین اخلاق سمجھی جاتی ہے چوشخص جس قدر کا مبابی سے وصورکا دسے سکتا ہواسے اسی قدر عزّت کی نگاہوں سے وہ بچھا جا تا ہے۔ طفگوں سے إل وہ نوجوان سب سے زباوہ قابلِ فُحَرِّمُجُهَا مِا مَا ہے جومُطلوم راہر *و کو ٹریفریب طریق بریشل کرڈ* ایے کیے مانسان نے کیاسوما ہے۔ میسا

نیشندم آج ساری دنیا کا مستران از سیاست واجهاعیّن ہے ۔ اس مسلک کی توسے بخشخص دوہری توسی کو کھیے ہے ۔ اس مسلک کی توسی بخشخص دوہری توسی کو دوسری کے توسی کو اپنی قوم کی مرقد الحالی کا سا مان بہم پہنچا ہے اسے سب سے بڑا محسب وطن محجا جا آ جے - اس کے مجسے نصب سوتے ہیں اور اس کا شار مبند ترین انسا نوں بین کیا جا تا ہے ۔ یہ وہ نوگ ہیں جن کا محقبین مسلم کا محقبین میں ہے کہ

میں ملکت کا بنیادی فریھنہ اپنے مفاد کے تخفظ اور اپنی فریّت کی نشوونما ہے۔ اسے کسی دوسری ملکت کے بنیادی فریھنہ اپنے مفاد کے تخفظ اور اپنی فریّت کی نشوونما ہے۔ اسے کے اپنے مفاد پر ملکت کے اپنے مفاد پر دون اسی صورت بیں دھنا چا ہے جب اس سے اس کے لئے ہر قربانی جائز۔ برمقدم ہے اور اس کے لئے ہر قربانی جائز۔ برمجھے اور اس کے لئے ہر قربانی جائز۔ برمجھے اور اس کے لئے ہر قربانی جائز۔ برمجھے اور اس کے اس سے پر بتا کا مقصود ہے کہ

(۲) بداقداد ہرمعا شرہ میں محتلف ہیں ہوتئی کہ نبیٹ نلزم کے مسلک کی توسے اپنی قوم کے مفار کانحفظ میند ترین قدر ہے ہواہ اس کے ساتے کچھ کھی کیوں نہ کرنا پڑے۔

لہٰنا اس نصوری توسے وزیا میں نہ کوئی عالمگیر مستفل اقداد ہیں اور نہ ہی کیر بی طرک کوئی عالمگیر مستقل معبارہ کیر بیکو کے معنی ہوں گئے ان اقعال سے ہم آ ہنگ رسنا جنہیں کوئی معاشرہ کسی وقت اپنے ال سخسی قرار دسے بیر بیکو کے معنی ہوں گئے ان اقعال سے ہم آ ہنگ رسنا جنہیں کوئی معاشرہ کسی سے بڑا چر سب سے بلند کیر بیکو کے اس سے بدند کیر بیکو کی کا انسان تھتور ہوتا تھا۔ آج چوری کرنا جرم ہے اس سے چور بدترین کیر بیکو کا حامل سمجھا جا تا ہے۔ ہار سے ان کسی کنواری نظمی کا حامل سمجھا جا تا ہے۔ ہار سے ان کسی کنواری نظمی کا حاملہ موجا نا سا دسے خاندان کی دسوائی کا موجب قراد با جا تا ہے کہ اب وہاں تراحتی تابی کسی بالغے چورے کا با بہی دمنا مذمی سے اختلاط نہ حب سمجھا جا تا ہے دی گرم ۔ حتی کہ اب وہاں تراحتی تابی کسی بالغے چورے کا با بہی دمنا مذمی سے اختلاط نہ حب سے اختلاط نہ حب سے ان اور تا ہا تھا کہ اب وہاں تراحتی تابی کے ان ان ان اور تا ہا تا ہے۔

مرسر. عرابی نفط و نگاه این ایک نفط و نگاه میده بین حبس رات کوکوئی معاشره معیوب قرار دید است معیوب قرار دید است کا نفط و نگاه این معیوب قران کا نفط و نگاه مید میده و مید میده و مید میده و مید میده و نمی این می می ناد تکاب نه بید عربی تران کا نفط و نگاه می ناد می میده و مید و مید و مید و مید می می تران کا نفط و نگاه می ناد کا نفط و نگاه کا نفتا و نگاه کا نفط و نگاه کا نفتا و نگاه کا نفط و نگاه کا نفل و نگاه کا نگاه کا نفل و نگاه کا نفل و نگاه کا نفل و نگاه کا نفل و نگاه کا نگاه کا نفل و نگاه کا نفل و نگاه کا نفل و نگاه کا نفل و نگاه کا نگاه کا نفل و نگاه کا نفل و نگاه کا نفل و نگاه کا نفل و نگاه کا نگاه کا نفل و نگاه کا نفل و نگاه کا نفل و نگاه کا نفل و نگاه کا نگ دوسرا جهد وه کبتا ہے کہ مختلف ممانک بیں بینے والے انسان کا طرزمِعا شرت اور انداز بودوباش مختلف ہو سکتا ہے ہیکی ان کا اقداد مختلف نہیں ہوسکتیں۔ انسانی اقداد سر طبکہ ایک ہی ہونی چا ہئیں اورالیبی ہوئی چا جی بین کوئی دو و بدل نہ کریسکے ۔ یہ اقداد عقلِ انسانی وضع نہیں کرسکتی ۔ یہ وحی کے ور بیچ ملتی ہیں ۔ آج یہ افداد فرآن کریم کے اندر محفوظ میں جونام نوع انسانی کے لئے ہمیت ہم ہین دکے لئے ضا بطہ ع ہوا بیت ہے ۔ ان افداد (PERMANENT VALUES) کہا جاتا ہے ۔ ان افداد کے مطابق ندرگی بسر کرینے کا نام کر کھڑے ہے ۔ فرآن اسے" تفویٰ "کی جامع اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے معرب کے شہوا ندرگی بسر کرینے کا نام کی رکھڑے ہے ۔ فرآن اسے" تفویٰ "کی جامع اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے معرب کے شہوا عالم اضلا قیات دا آسن طل (HASTING RASHDAL) کے انفاظ بیں :۔

لا اخلاقیات سے مفہوم ہی ہے سہے کہ درنیا ہیں اصندا دکے لئے ایک مطلق معیار ہے ہو ہرانسان سکے لئے کیسال ہے پیش (THE THEORY OF GOOD AND EVIL VOL.II P-286)

جیساکہ ہم نے اوبید کہا ہے یہ استدار عقلِ انسان کی وضع کردہ نہیں ہوسکتیں۔ یہ وحی کے ذراّعیہ ملتی ہیں۔ اس باب میں داست میں ہے :۔۔ ہیں۔ اس باب میں داست میں کہتا ہے :۔۔

"اس قسم کا افلاتی قانوں کسی انسانی شعور سے نہیں مل سکنا۔ انسان افلاتی مسائل سے متعلّق الگ الگ نظام کے متعلّق الگ الگ الگ نظام دکھنا ہے اور اس امری ہا دیے یاس کوئی خارجی دلیل نہیں کہ دنیا کے تم انسان افلاقیات میں کمجی ایک ہی نگاہ دکھیں گے۔ " (ایفناً۔ مالیہ)

ہم بیلے کہ بیکے ہیں کہ ان افداد کا نعبن انسان کی انسیانی سطیے ذندگی (HUMAN LEVEL OF LIFE) سے بیے بہتیان سطح سے نہیں یحیوان سطیح ذندگ کوطبیعی زندگی (PHYSICAL LIFE) کمہ لیجیے۔

قرآن اسے سیوۃ الدّنیا ، کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے ، جس سے مراد ہے الیبی زندگی جس میں انسان کی اینے حوانی انسان کی افتادہ مفاد برہی رہے ۔ (لفظ دنیا کے معنی " فربب تر" کے ہیں) انسان کو اپنے حوانی تقاصوں کی نسکیں میں بڑی لذت ملتی ہے ۔ (اگر چہ یہ لذت بڑی سطی ہوتی ہے) قرآن کی گرو سے ان ندّات کا حصول بُری چیز نہیں ، وہ انہیں وجر دجا ذبیت قرار دبیا ہے ۔ لیکن اصل سوال دہاں پیا ہم تنا ہے جہاں اس سطح نندگی کے کسی تقاصف اور " انسانی قدل " میں (TIE) پٹری کے اس دنت اگر کوئی شخص اِس جوانی تفاصف کو نرجیح دسے کرانسانی قدر کو قربان کر دبیا ہے تو وہ بلندئی کردار کا نہوت نہیں دیا لیکن اگر وہ انسان قدر کے قط کو حیوانی نقاصف پر ترجیح دبیا ہے تو اسے کیر کی طرکہا جائے گا۔ منداً قرآن کہم میں اُگر وہ انسان قدر کے قفط کو حیوانی نقاصف پر ترجیح دبیا ہے تو اسے کیر کی طرکہا جائے گا۔ منداً قرآن کہم میں

عهِ- بَيَا بَيْهَا السَّنِ بَنَ الْمَنُواْ كُونُواْ خَدَّا مِبنَ بِاللِّيسُطِ -لسه ايان والداتم عدل وانصاف كِ بوری بوری حفاظیت کرو - منت هم آء یلاہ ۔ اگرنہیں کمبی \_\_\_ گوا ہی دینی بڑسے تو اپنے اور سکیا سب كے حبال سے بند ہوكر حريث اللّٰر كے لئے سن ہا دن دور وَكَوْعَالَى ٱلْفَلِيكُو ٓ اَجِيالُوالِيَ بَيْ وَالْآحُورَ مِينَ بَهِنُواه بِهِ شَهَا دَبُ نُودَتُهَا وَ سِيانِ خَلَافُ ہِي كَبِونِ نَهُ جَائِمُ يَا تَهَادِس والدين واور رشة داروں كے خلاف رائ تبكئ غَين بيّاً آؤ فَقِيراً - خَاللهُ مَ أَوْلَىٰ بِهِ مَا أَسْسَ كَالِمِي حَال نه کروکہ جس کے حن میں تمہاری سنسہادت جادہی ہیے، وہ امبر ہے یا غربیب - قانون خدا و مدی، امیراورغربب وولوں كاست زياده محافظ اور مباره سازى و للذا فعا كا حق ست زياده هيئ . فَ لَا تَتَ بِعُوا الله وَكَا ي نَّعَدِ دُوْا - ُدِیکھو!کہیں ایسا نہ ہوکہ تمہارسے اپنے مفاد ، دسٹنہ وادی کے نقاصے ' یا دو **ان**مٹنری کی وجا مہت کاخیال ،تہبیں انصافٹ سے دوک دسے ۔ اس باب ہی تم اینے کسی چنرسلے کی بروہ مست کرو۔ وَ إِنْ نَسَكُو ۖ اَ اَوْلَنْعَسُوصُوْا صَاِتَّ اللَّهَ كَانَ بِهَا نَعَهُمُونَ بَحَبِيْرًا- (<u>٣٣-</u>)ٌ ابسابھى نہ سِجُنم نهاون دينتے وتست كوئى گول مول با بيجدا مدبات كهو با وليسے ہى مال جا ؤ- با دركھو! اكترنعاليے تمادسے اعمال سے باخبرہے ۔ آپ د پیکھٹے کہ نیاں حیوانی اور انسانی اقدار میں کس طرح (TIE) بٹرتی ہے۔ عدل کی باہر بانی اور اس مے سے بیتی شہاوت مستنفل افدار میں سے سیم اس کے برعکس، مفاد نور بیض ، اعزار وا قراباء سے نغلَّقات کا خیال ، فرن ِ محالف کی دولت اور وجا ست کے انرات کا تصوّر، قدم مَدم مرِعناں گیر ہور ہ جے کہ اگرستجی گوا ہی دی تو یہ نفصان سوگا ؛ وہ حرد پہنچے گا ۔ دیکن ان تمام نقصا نا ن کا نعلّن انسان ک طبیعی ذندگ سے ہے۔ اس کش کمنش میں جوشخص ال طبیعی تقاضوں کو ترجیح وسے کر چھے وکی شہادیت دیتا ہے، پاشهادت دینے سے مبلوتہی کرما ہے ' اس کا کیر ہیٹرمیسٹ سے (قرآن ایسے انتباع مبری سے تعبہ کرواہے ۔ مبوئی کے بنیادی معنول میں بستی کی طریف ہے جانے کا مفہوم ہے ، میکن پوشخص ان تمام امیال وعواطفت کو نظرانداند کریمے حن کی گواہی دنیا ہے وہ بلند کردار کا حامل ہے یحیوانی جنربات اور انسانی احت داری بر جنگ زندگ تھے ہردورا ہے برموتی ہے۔ دیکھنا یہ ہونا ہے کہ ان دورا ہوں برآب کا قدم کس طرف اٹھنا ہے۔ اس مفلم بربد اسم سوال ساحة آناب كدانسان البيطبعي (حيان) تقاضے کو قربان کرہے انسانی اقدار کی حفاظمت کبیل کرہے جمیعی تقاصوں میں بڑی کشش وجا ذبیبت ہوتی ہے۔ دولت ، ٹروٹ ، عیش وآرام کی ذندگی عزمت اور نام

ایک شخص کئی ونوں کا بھوکا ہے ، اتنا بھوکا کہ نقامیت کی وجسے اس سے اٹھا نک مہیں جاتا۔ اتنے میں ایک آدمی ، گرم گرم بلا کہ کا فاب اس سے سامنے لا کر لدکھ دنیا ہے۔ ظاہر سے کہ وہ اس قاب پر حجبیط بڑر کیا۔ وہ علدی سے نقمہ اٹھا تا ہے اور آسے منہ کے قربب سے جاتا ہے کہ دو سرا شخص اس سے کہتا ہے کہ اس بلا ڈ بیں اور تو ہر جبیز نہا میں عمدی کا بھو ۔ اور تو ہر جبیز نہا میں عمدی کا بھو۔ اور تو ہر جبیز نہا میں عمدی کا بھو اور خانص ہے لیکن غلطی سے اس میں عمک کی حگر سنکھ یا بڑر گیا ہے۔

آپ کاکیا خبال ہے کہ ہے سننے کے بعد، وہ اس تقہ کومنہ ہیں ڈال نے گا با قاب اٹھا کہ باہر میں بیک دبگا،
وہ بینیناً قاب اٹھا کر بھینک دسے گا ، وہ اس بلاڈ کو با تفق کس بہیں لگائے گا ۔ یہ کیوں ؟ اس لیے کہ اسے قیبی
ہے کہ اس کے کھانے سے اس کی موبت واقع مہوائے گی ۔ وہ محدک کی تکلیف اور زندگی کے زباں کا مقابلہ
کرسے گا اور اپنا فائدہ اسی بہیں دبیجھے گا کہ محبوک کی تکلیف برج اشت کر لیے لیکن اپنی جان منائع نہ کرسے ۔
اس اسی مثال میں اتنی سی نبر بل کر لیجئے کہ جب اس نے بلاؤ کا لفتہ اٹھا با نودو سرسے تخف سے کہا کہ بھی گا ، بہ بلاڈ و لیے تر بالکل ٹھی ہے کہ بے لیکن سیے حرام کی کمائی کا - اب سوجیئے کہ وہ شخص اس لقمہ کومنہ میں طال
یہ بلاڈ و لیے تر بالکل ٹھی ہے لیکن سیے حرام کی کمائی کا - اب سوجیئے کہ وہ شخص اس لقمہ کومنہ میں طال
سے گا یا قاب اٹھا کر باہر بھینیک دسے گا ؟ وہ بلاؤ صور کھا ہے گا اور اس بات کی ہزار تاویلیں کر سے گا کہ

ده جائز کمائی کا ہے۔ یہ کیوں ؟ اس لئے کہ اسے پلاؤ کھا لیبنے ہیں تو اپنا فائدہ نظر آ آسے نہیں اسے چھوڑ وہ میں کوئی فائدہ دکھائی نہیں دنیا۔ اگر اسے لقین ہوتا کہ اس بلاؤ کے کھانے سے بھی اس کی ہلاکت ہوجائے گئی تو وہ اُسے اسی طرح اٹھا کر بھینیک دیا تھا۔
کی تو وہ اُسے اسی طرح اٹھا کر بھینیک دنیا جس طرح اس نے سنکھیا والے بلاؤ کو اٹھا کر بھینیک دیا تھا۔
سوال سادا ہوہ ہے کہ جب جسم کے کسی تقاضے اور انسانی قدر میں تصادم موجائے ، اگر اس وفت انسان کو یہ لیقین ہو کہ اس قدر کی حفاظ کے لئے جسم کے تو وہ لیقین ہو کہ اس قدر کی حفاظ کے لئے جسم کے تقاضے کو قربان کر دیے گا۔ آ بئے یہ دہ بچھیں کہ اس مقصد سے لئے عام طور بر کیا کہا جاتا ہے اور قرآن اس اسی کو کس طرح سلمھاتا ہے۔ اخلاقیات کا سا دا دا زاسی میں ہے۔

جن لوگوں کے نزدیک انسانی اقدار اپنا وجود ہی نہیں دکھتیں ، مسرقہ انہیں حجود ہی نہیں دکھتیں ، مسرقہ انہیں حجود ہی نہیں دکھتیں ، مسرقہ انہیں حجود ان کی طرف آئیے جدان اقداد کوتسلیم کرتے ہیں ال میں ایک طبقہ وہ ہے جیسے علم طور بر" مذہبسٹ پرسست " یا خدا پرسست کہا جا تا ہے۔ ان کی طرف سے اس سوال کا جواب بہ دیا

ندبب پریسن طبقہ کی طرف سسے جواب

جانا ہے کہ جن امورکوانسانی افدادکہا جانا ہے وہ فدا کے احکام ہیں۔ ان کی اطاعت سے فدا خیش مہوجاتا ہے اور اگراس کے احکام کوند مانا جائے توجہ ناراحن مہوجاتا ہے اور مرنے کے بعد جہنم میں ڈال دتیا ہے۔ ابندا انسا<sup>ن</sup> کو خدا کی نادا حکام کو خدا ہے درنری نہسبیں کو خدا کی نادا حکام کی خلاف ورزی نہسبیں کر فرا جائے۔ کمرنی چاہیے۔

ظاہر ہے کہ اس انداز کے جواب سے انسان اس زیائے میں تو مطعائی ہوسکنا تھا ،حب اس کا ذہن ہون و عہد طفولیت میں بھا، میکن اب ہے جاب اس کے لئے دج دھا نہت نہیں ہوسکنا ۔ آپ ایک بہتے سے تو ڈوا دھم کا کر انباعکم منوا سکتے ہی مطبعہ آدی سے نہیں نواسکتے ۔ بڑا آدی اگر بعض حالات میں اس کے لئے آبادہ ہو بھی جائے ، انباعکم منوا سکتے ہی مطبعہ آفادہ ہو بھی جائے ، تعدیدی اس کا دل اس کے خلاف بغاوت کر بارہ کا اور اس موقع کی تلاش میں رہے گا کہ وہ ڈور کے بندھنوں کو نور کر آزا دمیوجائے ۔ بھر ہے بھی ظا ہر ہے کہ ہو بات محفل کسی کے ڈورسے کی جائے اس میں کیر مکی طرک کی بندی کے کو نور کر آزا دمیوجائے ۔ بھر ہے بھی ظا ہر ہے کہ ہو بات محفل کسی کے ڈورسے کی جائے اس میں کیر مکی طرک کی بندی کا کہا سوال کا نظام مہب پر سست طبقہ کا ہے جواب ، اس مقصد کے حصول کے لئے اطعینان کیش نا بت نہیں ہو

السلام، دبن بيد مدمب نهين اس لئه اسالام كاشار غلامب بين نهين بهوا-

#### سکتا۔ میں وجہ کہ آجکل مذہب کی گرفت دیوں بیرسے دھیلی بیڑ دہی ہے۔

· بات لمبى موجائے گر- بهارانحیال ہے کہ اگر ہم اس ضمن میں ایک آدھ مفکر کا نظرتیہ بیش کردیں تعہ مفصد بہش نظر کے لئے وہی کا فی ہوگا ۔مغربی مفکرین میں جدمقام کا تبط کو عال ہے وہ ارباب فکر سے بیت برہ نہیں \_\_\_\_\_ کانظ کے نزدیک افلانیات کی سادی عادت انسان کے نیک اراد ہے (GOOD WILL) کی بندا دید فائم ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ . " اس دنیا میں ، بلکه اس سے باہر بھی کوئی چیزایسی نہیں جسے بلامشروط نجر محض کہا جا سکے،

سوائے نکٹ ادادے کے <sup>یہ</sup>

اور نیک ادا دے کی تعربیت (DEFINITION) کا نظے کے نزد کیک برسے کہ ج وہ ادارہ جوکسی کام کو محض اس کئے کرنا ہے کہ اس کا کرنا فرض (DUTY) ہے۔ " یعنی ہوسے افادی تفتورسے یے نیاز میرکر، فرض کوجھن فرض مجھ گراوا کرنا ، نیک ارا دہ ہے ۔ وہ کہنا ہے کہ جس عل میں (خواہ وہ کتنا ہی نیک۔ کیوں نہو) ذلہ ہے کہ جسی صلہ کی امتید با معا وصنہ کا تعتور شامل م وجائے کہ عمل ، عمل خیر نہیں دہنیا - اس کے نزدیک عمل خبر کی فیمنت وہ اصول مہدتا ہے حبس کے مطابق وہ عمل ہوتا ہے۔ اس نظر ہے کے سند کا نظ کے سندریک ، اصول بھی دوقسم کے ہیں۔ ایک وہ جوانسان كوكسى مفصد يم حصول ك لئ آمادة عل كري - انبين كانظ مادى اصول قراردتیا ہے اوردوسرے وہ جوکیسی مقصدیے تصویر کے بغیرآ مادہ عل کریں - ان کانام مالی کی اصطلاح میں کا (A PRIORI MAXIMS) میں کے نزد کیا اس کے اندر فرض کا احساس ببداً کرنے ہیں - اس قسم کے اصول کووہ امرِ غیرصشروط نیز (CATE GORICAL IMPERATIVE) كبركرليكا ذباسيع وه كبدا بعد كمع : -

« امرِ خِيرِ ششروط سيع مفهم برب كداس سے ابساكا ،ظهور ميں آئے جس سے سي مفصد كا صو مقعى ورنه مېودى د كى د ان يى د احب العمل مېد ...

ہوکچھا ڈبرکہا گیا ہے اگر اسے علم فہم الفاظ میں بیان کیا جائے تومفہوم یہ ہوگا کہ انسانی انداڈانسان کیلئے فرائفن ہیں انہیں انسان کوفرلعنہ سمجھ کرا واکرنا چا جیئے نہ کہ کسی مقصد کے مصول کا ذربعہ ۔ ان کے "فرائفن" ہوئے کے سلے نہ کوئی دلیل دی جا سکتی ہے اور نہ ہی ان فرائفن کی مرائج میں سے کسی صلہ یا معا وہ نہ کی توقع دکھنی چا بیئے ۔

ظاہر ہے کہ یہ نظر ہے کہ کہ طور برکتنا ہی بند آہنگ اور خوش آمند کہوں بنہ ہو، انسان کے دل میں الیی جینگاری ہیں انہ ہیں کر سکتا جس سے وہ مادّی مفادا ورطبعی لڈات کو فربان کرکے انسان اقدار کے تحفظ کے لئے آماد ہ عمل ہوجائے۔ اس کے لئے کسی بطیعے جذبہ میں کہ کورت ہے۔ جبیبا کہ جبے کہا چا چکا ہے انسان مفاونو پش کے خیال سے کہی ہے نیاز نہیں ہوسکتا۔ یہ (ذہبی اور قلبی طور بیطمائی ہوکر) کوئی انسان مفاونو پش کے خیال سے کہی ہے نیاز نہیں ہوسکتا۔ یہ (ذہبی اور قلبی طور بیطمائی موکر) کوئی ایساکام نہیں کرسکتا، جس ہیں ایسے ابنا فائدہ ففل نہ آئے یہی وجہ ہے کہ وثیا ہیں مذفل سفرز کے بلند آمنگ نظر بات اور مذکارک الدنیا او باب تفتوف کے کیف آور بیدو فضائح انسا نوں کو "مفاونو کین سے بینیا نظر بات اور مذکارک الدنیا او با سے نی کا سیاب ہوئے ہیں۔ ان کی کامیا بی ذیادہ سے ذیادہ چذا فراد تک میں ود دہی ہے ، ذندگی کا مسلک نہیں ہیں کہا کہا ہے۔ ویکھئے کہ وہ اس باب میں کیا کہتا ہے۔ اصول ہیں ہے جسے قرآن کریم نے پین کیا ہے۔ ویکھئے کہ وہ اس باب میں کیا کہتا ہے۔

قرآن کی روست زندگی کے وفی مربیعی ایک نظریہ ہے کہ زندگی کے منعقق دونظر ہے ہیں۔ ہوئی شکل ہے۔ اس کی زندگی سے۔ ببطیعی قوانین کے انخست زندہ رستہا ہے ، اور انہی قوانین کے انخست زندہ رستہا ہے ، اور انہی قوانین کے نابع ایک دن اس کے جسم کی مشینری چلتے چلتے بند موجاتی ہے اسے موت کہتے ہیں۔ اور موت کے ساتھ اس فرد کا بھی فائم ہوجاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس تصوّر زندگی کے مطابق ہیں۔ اس ہیں انسانی کے سب تقاضے جوانی سطح زندگی کے نقاضے ہیں۔ اس ہیں انسانی کے سب تقاضی کے بیا اس انسانی کے ساتھ ان سکے جوانی تفاضوں کی تسکیس ہوتا ۔ چونکہ انسانوں نے مل جل کر دینہا ہے اور اس طرح دینہ سے ان سکے حیوانی تفاضوں کی تسکیس ہیں ایک دوسرے سے تصادم ہوجاتا ہے۔ اس لئے سوسائی الیسے قوانین وضوابط میں مطابق مرتب کرتی دینہ ہے۔ اس لئے سوسائی الیسے قوانین وضوابط میں مطابق مرتب کرتی دینہ ہے۔ اس انتہ ان فرانین وصوابط کے مطابق مرتب کرتی دینہ ہے۔ بی شخص ان قوانین وصوابط کے مطابق

ذندگی بسرکرنا ہے اسے تپرامن شہری کہا جاتا ہے۔ بجوان کی خلاف ورزی کرنا ہے کوہ عدالت میں مزا با آ سبے یا سوسائٹ کی نظروں سے گرجا ما ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نفتور حیات کی دُو سے

ا۔ سوسائی کے پاس کوئی مستفل اقدار با اصول نہیں ہوستے۔ دہ جس تسم کے نوانین وصوا بعط مناسب سمجھے وضع کر ہے اور جب چاہیے ان میں نغیر و نبترل با حکب واضا فرکر ہے۔

۲-ان قوانین وصوابط کے انگاع کے لئے جذرہ محرّکہ حرف بیر ہو کا ہے کہ ان کی خلاف ورزی سے عدالت سے منزایل جائے گی بیاانسیان سومیسا کھی نظروں سے گرجائے گا- لہٰدا :

۳ - اگرکوٹی ننخص ایسیا اُننظام کرسے کہ وہ ان قوانین کی خلاف ورنری کرسے لیکن عدالت کی گرفت ہیں نرآ سے یا سوسائٹی اس کا محاسبہ نہ کرسے تو پچرا سے ان قوانین کی بابندی کی مصی حنرودست نہیں دہتی۔

م - اس سوسائٹی میں کیر پجٹڑی بندی کا معیار صرف ایک میزنا ہے اور وہ ہے کہ انسانی واتی مفاد کو قوم اور ملک کے مفاد برنزجیح نہ دسے - ان کے ہاں قوم فروشی ، قانونی جرم بھی میزنا ہے اور سوسائٹی کی نظرہ میں معیوب بھی - دیکن اگر کسی ملک میں فانونی نظام کمزور مہوجائے اور مفادِ نوایش کا حذربہ ایساعلم ہوجا کے مسارسے کا ساط ملک اس کو ہیں ہم نیکلئے تو بھر نہ کوئی قوت الیسی دہتی ہے جوا قرادِ قوم کواس نوط سے بازد کھ مشکے اور نہ کوئی حذربہ محرکہ ایسا جوان کے اندر کیر پہر کھیے کے احساس کو بدیاد کرسکے -

اس وتت دنیاجس جنم بن سے گذررہی ہے ، اس کی وجہ ، زندگی کا بہی تفوّرہے ۔

جن نوموں میں نومی مفادکا شعور ببرار ہے وہ اپنی قوم سے باہر کے انسانوں کے لئے عذاب بن رہی ہیں۔ اور یعی میں بہشعور بھی باتی نہیں را وہ السے جزام میں منبلا ہیں جس سے دہ ابنے آب سے مھی نالاں ہیں اور ساری دنیا بھی اس سے نفرت کرتی ہے۔

کردیگر کی اس نعربیت (DEFINITION) کردسے، جب ہم پہلے بیان کر جیکے ہیں، اکسس نفر بیات کے مطابق کریکھ کی میں کر اکسوال می بیدا نہیں موتا۔ اس میں ہرانسان (باانسانوں کا گرفی) انہے طبیعی مفاد کو سامنے رکھتا ہے۔ جب دو رطبعی ) مفادات میں مواز نہ ہیں ہو تو وہ دونوں میں مواز نہ کرتا ہے اور زیادہ فائڈ ہے کو مقول ہے فائڈ ہے پر ترجیح دتیا ہے۔ اسے آپ علی مسندی کہیں گئے کریکٹ نہیں کہیں گئے دتیا ہے۔ اسے آپ علی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دتیا ہے۔ کیریکٹ نہیں کہیں گئے دتیا ہے۔ اسے آپ مفاد پر ترجیح دتیا ہے۔ کیریکٹ نہیں کہیں گئے۔ دتیا ہے۔ دانفصیل توجہ کے ایک دنیا ہے۔ دانفصیل میں سال دیا دہ قائم کے دیتا ہے۔ دانفصیل

#### اس کی آگے جل کرمپنی کی جائے گی )۔

بہ مضا ایس تصوّر ندگی اوراس کے نمائج وحواقب کا بیان ۔ قرآن کی مرور سے دوسرا نعتورنہ ندگی یہ ہے کہ انسان اس کے جسم ہی سے عیارت نہیں جسم کے علاوہ ایک اور شے بھی سے جسے انسانی ذات بانفس كيت مين قرآن اسي روح خلاوندي (DEVINE ENERGY) كاصطلاح ستعير كياسيد انسان زندكي كامقصداك كي ذات کینٹوونا ہے یو بکواں کانٹو دنما کیلے حم کام من مزر ہوتی ہے اس لیے اس کے ساتھ حبانی نشو ڈام می مزوری میکن حبالی نشودنما ذاست کی نشوونما کا ق**ربع**ہ سیسی تفصور با تذامت نہیں حقصور با آذات انسانی ذات کی نشوونما ہی ہے۔ آب کسی انسان کے ول کومٹولیٹے اور دنیجھئے کہ اس کی عمینق نزین آدزو ا ورشدید نزین تمناکیا ہے ؟...آپ دیجھیں گے کہ انسان کی سب سے زبردسٹ خواہش یہ سے کہ وہ زندہ دہے۔ کوئی انسان مزیا نہیں جا بنیا بخفّط پولٹی اس كى جبتست كاتفا ضاب اوراس كى عقل وه تام سامان وزرائع مهم بينجاتى ہے جس سے اس كابيمقصد بورا ہوتا رہے۔ بین وہ نکت مے جسے قرآن نے قصد آدم کے تمثیل انداز میں بیش کیا ہے ۔ دہ کہتا ہے کہ اہلیس سنے انسان کے اس کمزور میلوکو مجانیا۔ وہ اس کے پاس گیا اور نہابیت شفقاندانلاز میں کہاکہ کیا تمہیں ایک ایسا نسخہ تباؤں جس سے تہیں حیات جا وید حال مہرجائے اور ایسا اقتدار مل حائے جسے کہی زوال نہ ہو ؟ یہ آدم (آدمی) کے دل کی خوام ش کھی۔ وہ لیک کرآگے طریصا اور ابلیس سے کہا کہ مجھے صرور ایسانسخ بناؤ۔ ا ببیش لنے کہا تم اپنے مرنے کے بعدا پنی اولاد کے ندلیہ ذندہ رہ سکتے ہو۔ اس سے تمبارے کم کوحیاتِ دواً ا ههل می*وسکتی ہے۔* ابلیبس کا بہ اَفسوّل کس درحہ کارگر ہوا ، اس کا نبوت روزمرّہ کی زندگی میں قدم تدم پرمل *سکتا* ہے بجس عمردسسیدہ آدمی کے بال اولاد (بالخصوص نرسنہ اولاد) نہیں موتی ، دیجھئے کہ وہ بسطے کے لئے کس قدر ترتیاہے۔ وہ ہرسانس میں کہنا ہے کہ اگر میں اسی طرح مرگیا تومبرے گھر کا جراغ گل موجا نبگا، ميانام دنشان مط جائے كا يمبر ب نسب كاشجره منقطع مديجائے كا يمبر سے فاندان كى جۇكش جائے كى -کیک خدا نے انسان سے کہاکہ یہ ابلیس کا فرمیب ہے ۔ یہ مادئی تصوّیہ حیایت کا انسوّل ہے ۔ ہاب کی زندگی اپنی ہے ، اولاد کی اپنی ۔ اولاد کے ذندہ ریہنے سے باپ کو حیات مباوید نہیں مِل سکتی۔ حبابت جاوید عامل ہولئے کاطربینرکچیرا ورسے - اور وہ بہ سے کہ اگرا نسانی وات کی مناسب نشو*ونما ہوجائے نوانسان ک*طبعی مو<del>قت</del>ے اس کا کھی نہیں بگوٹا۔ وہ مرنے کے بعد بھی ذرزہ دستا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ہمیٹ کے لئے زمنہ ۔۔۔۔ النان کو حیات جامیگر
النانی ذات کی نشوو نما سے بل سکتی ہے۔ اس نے النان کی جمیق ترین آرزوا در شدید ترین تمنا کی برآوری کیلئے یہ طمرتی بنایا۔

النانی ذات کی نشوو نما سے بل سکتی ہے۔ اس نے النان کی موجودہ سطح پر ذات کی نشوو نما جیم کے ذرائعہ ہوتی ہے۔ اس

لئے النانی جبم کا تحقظ احد اس کے تقامنوں کی تسکین بھی مزوری ہے۔ اس کی مثال ایوں سمجھئے کہ جیسے

انڈ ہے میں اس کی صلاحیّت ہوتی ہے کہ اگر اس کی مناسب انشوو نما ہوجائے بتو اس کے اندر مضمر

حیات ایک جینے جاگتے ہوئوزے کی شکل اختیار کر لے بلیکن اس کے لئے انڈے کے خول کا مخوظ اور مضابوط ہونا مزوری ہے بلیکن انڈے کی امکانی صلاحیّتوں کے برومند ہوئے کا اور مضابوط ہونا مزوری ہے بلیکن انڈے کا خول بہرصال انڈے کی امکانی صلاحیّتوں کے برومند ہوئے کا ذرائع سبح بمقعمود بالقات نہیں۔ اس طرح النانی جسم اس کی خات کی نشوونما کا ذرائع سبح بمقعمود بالقات نہیں۔ اس طرح النانی جسم اس کی خات کی نشوونما کا ذرائع سبح بمقعمود بالقات نہیں۔ اس طرح النانی جسم اس کی خات کی نشوونما کا ذرائع سبح بمقعمود بالقات نہیں۔ اس طرح النانی جسم اس کی خات کی نشوونما کا ذرائع سبح بمقعمود بالقات نہیں۔ اس طرح النانی جسم اس کی خات کی نشوونما کا ذرائع سبح بمقعمود بالقات نہیں۔ اس کی خات کی نشوونما کا ذرائع سبح بمقعمود بالقات نہیں۔ اس طرح النانی جسم اس کی خات کی نشوونما کا ذرائع سبح بمقعمود بالقات نہیں۔ اس کی خات کی نشوونما کا ذرائع میں۔

اس نے بہ بھی تبادیا کہ جس طرح انسانی جسم کی نشود کا کے لئے طبعی قوانین مقرر ہیں اسی طرح انسانی اور از اسی سے بیا کہ بین ہیں۔ ان قوانین کو انسانی اقدار یا متقل اقدار بین اور اسی کہتے ہیں۔ یہ اقداد وحی کے در اید ملتی ہیں اور اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں۔

VALUES) کہتے ہیں۔ یہ اقداد وحی کے در اید ملتی ہیں اور اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں۔

جس طرح جسم کی برورش کے قوانین عالمگیر ہیں اسی طرح بہت قبل اقداد بھی عالم گیر ہیں۔

ان تھر بیجات کی دوشنی ہیں آپ دہ بیجھئے کہ چوشنی اس تصدّر جا اس برایان رکھتا ہے۔ اس کی زندگی (اور ذاوید انگاہ) ہیں جو مادی تصدّر جیات رکھتا ہے۔ مثلاً

وسیع اور گہرا فرق بدیا ہوجا آ ہے۔ مثلاً

ا - مادی تفتوریخیات کی گروسے انسان کی طبیعی زندگی اور تقاصف مقصود بالذّات محستے بی اس سئے اس کے سامنے منطبیعی تقامنوں سے ملیندکو تُل اور تقاضا مجدتا ہے اور منظبی قوانین سے بالآ کوئی اور نوانین اور اقداد - لیکن ۲- فرآئی تفتورِحبات ک رُوسے ، انسان جسم اور اس کے نقاضے ، مقصود بالڈات نہیں ہوتے ، ایک بیندمقصد (استحکام ذات) کے حصول کا ذریعہ مہوتے ہیں اور دونوں میں جوفرق ہے وہ ظاہر ہے۔

۳- قرآنی تفتور حبات کی توسیخ جسم کے نقاصوں کی تسکیس بھی صروری ہوتی ہے الکیں جب بھی جسم کے کسی نقاصے اور اس کی ذات کے نقاصے (باطبیعی تقاصاً اور شقل اندار کے نقاصاً) ہیں ٹامکرا وُ ہوتا ہے توہ ذات کے تحقظ کے لئے جسمانی تقاصے کو قربان کر دیتا ہے ۔ اس لئے کہ کوئی صاحب عقل و مہوش ذریعے " دات کے تحقظ کے بیا تھا و مہوش دریعے تقاصی کو بچا نے کے لئے مقصد کو قربان نہیں کرتا ۔ جب اس شخص نے سنکھیا والے پلاؤ کو بھینیک دہا تھا تو اسس کے بیا قور اس کی جان کی مہاں کی جان کی مہالکت کا دریعہ تھا اور کے دوہ دریجہ اس کی جان کی مہالکت کا دریعہ تھا اور کے جب وہ دریجہ اس کی جان کی مہالکت کا موجب بن گیا تواس نے جان کی حفاظت کی خاطم ذرایعہ کو جھی وڑ دیا ۔

۵- اس سے ظاہر ہے کہ منتقل انداد کا تحفظ بخودانسان کی عقل کا نقاصتا ہوجا تا ہے۔ انسانی عقل ہیشہ مفاونولین چا ہتی ہے۔ دست فاہر ہے کہ منتقل انداد کا تحفظ بخودانسان کی عقل کا ڈرجے والے ہیں ہے توجہ والے نا ٹرسے کی خاطر بھید ہے فائر سے کو چھوڑ دیتی ہے۔ جیوا نی سطح زندگی بہانسان کی عقل کا درجہ بسیست ہوتا ہے۔ انسانی سطح (بینی مومن کی سطح) بہاس کا درجہ بسینت ہوتا ہے۔ انسانی سطح (بینی مومن کی عقل ، بہند سطح کی عقل ہوتی ہے۔

٧- بوكل عقل خود بين كے نقا صے سے كباجائے إسے (عام اصطلاح كے مطابق )عقل مندى كباجائے گا۔ سبب س جركام ،

عقلِ جہاں میں سے تقافے سے کیا جائے اسے عقل مندی اور کردار دونوں کا مجوعہ فرار دیا جائے گا۔ موہن کے ہاں ایمان اور عقل میں قطعاً مغاثرت نہیں ہوتی ۔

نفریجاتِ بالاسے آپ نے دیکھ لیام گاکر جب تک انسان اس تصوّرِ حیات پر ایمان نہ لائے (اس کی صدافت کا یقین نہ کرسے ) کہ

ا- انسان حرف اس کے جسم سے عبارت ہنیں ،جسم کے علاوہ انسانی ذات بھی ہے جس کی نسٹوونما تقصور سے ۔ نندگی ہے۔

ایمان کی صرورت اله دان کی نشو و نما کے لئے اسی طرح تواہی مقرر ہیں جس طرح جسم

کی برورش کے لیے ان فوانین کوستنفل افداد کیتے ہیں۔

۳- بیمننقل اقدار خدا کی طرف سے بزر بعیر وجی ملتی ہیں۔ اور

۲۰ انسان کے ہرعل کا انزاس کی ذات پر طرا اسے۔

اش وقت تک اُس کیربجرط کا سوال ہی ساجنے نہیں آنا جس کا تعلّی عالمگیرشرفِ انسانیّن سے ہے۔ داشٹر آنکھا ہے کہ مستفل اقدار ماننے سے لئے

۱-سب سے پہلے میہ ما ننا هزوری ہے کہ کا ُننات مالے مقصود نہیں ببدا کی گئی' مبکہ اس کی نخلینی سے فقصد یہ ہے کہ قوہ سامال فراہم کرسے جس سے انسانی ذات منزل مِقصود نکس جا پہنچے۔ ۔

۲- دوسرسے بیران افروری ہے کہ انسانی فات۔

( و) ایک سنقل حقیقت ہے۔

رمب)اس کی ابنی سنتفل زندگی ہے العنی مادی جسم کے تغیرات اس برا شرا نداز نہیں ہو کسکتے۔ رج) یہ اینے تمام افعال کی سبب آپ ہیے۔

س-نیسرے یہ انا عروری ہے کہ انسان کے موجودہ علی اس کے متقبل کو متا ترکر تے ہیں، یعنی جس قسم کے اس کے اعلا " آج " ہوں گے اسی قسم کا اس کا "کل" ہوگا ۔ بالفاظ و دبگر اس کے لئے نسلسل حیات برایان دکھنا عروری ہے ۔ جوشخص عرف موجودہ زندگی کا فائل ہے وہ بیش با افنا دہ مفاد کے بیجھے لگا دیم نتقل اقداد کو کچھا ہمتیت نہیں دسے گا۔ اس لئے کم مستقل اقداد انسانی سیر کی تعمیر کرتی ہیں اور سیرت کی تعمیر کی اسمیت اسی صورت ہیں ہمجھ میں آسکتی ہے جب انسان نردگی کو مستقل اور مسلسل شمجھے۔ وریز ہو تی تھے کہ میری سانس کے ساتھ ہی میری سبرت کا فاتہ ہوجا نے گا اسے تعمیر سیرت کے لئے مرکھ ہانے کی کیا عرودت ہے۔

۳ ساورسسب سیسه خروری میرکه خود ایرا میان لانا مهوگا-اس لئے کما خلاقی آئیڈبل، نفس (MIND) کے علاوہ اور کہیں موجود ہی نہیں مہوسکتا کا اور ایک مطلق اخلاقی آئیڈبل، نفس مطلق بیں ہی موجود -مہوسکتا ہے جو سرحفنبفت کا سرحیشمہ ہے۔ (ایوناً ۔ عنظا - ۲۰۰۰)

آب نے بخرکیا کہ کر پی طرکے سے ایمان ، کس قدر لابنفک مشرط ہے۔ بہی وجہ ہے کہ فرآن ہر حبگہ عجم لُوا الفَّنَا لِحَاتِ "سے بہلے" آلسَّنِ بِنَى المَنْوْلِ اللهِ الْمِنْائِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

اب آب اس نکت کی طرف مجر آجا سے جسے ہم نے بہتے بال کیا ہے ، بینی یہ کمانسان ابسے کا کے لئے آنا دہ ہنیں موسکنا جس میں اسے اپنا فائدہ نظر آئے۔ دوشخص دفت میں کا کرتے ہیں ۔ اس میں اس کا فائدہ ہے ۔ ایک کا دوبادی آدمی کچے خلات کئے کہ اس سے انہیں تنخاہ ملتی ہے۔ اس میں ان کا فائدہ ہے ۔ ایک کا دوبادی آدمی کچے خلات قاعدہ مراعات ہائی کرتا ہے۔ ان ددنوں میں ایک خف تا عدہ مراعات ہائی کرتا ہے۔ ان ددنوں میں ایک خف انسانی فات پر ایمان نہیں دکھتا ۔ وہ دشوت کی دقم فرا فیول کر لے گا ، بشرطیکہ اسے اطمیبان ہوجائے کہ وہ پولیس کی گرفت میں نہیں آئے گا۔ وہ دشوت اس لئے سے گا کہ اس کی کہ اسے دیا ندار دسینے شخص جوانسانی فات برایمان دکھتا ہے کہ بھی دشوت اس لئے سے گا کہ اس لئے کہ اسے دیا ندار دسینے میں قائدہ اور فات برایمان دکھتا ہے کہی دشوت قبول نہیں کرسے گا اس لئے کہ اسے دیا ندار دسینے میں قائدہ اور فات کے قائد ہی موارد کا درج دکراں کے ندیک فات کا فائدہ ہو کہ نہوں کو بہر کرنے زبادہ گال بہا ہوتا

ہے اس کے وہ زیادہ فائد سے کے لئے کم فائد سے کوٹھکرا دیے گا۔ آپ نے دیکھاکہ اس ایمان سے نسا کے مفادِنولیس کے جذبہ کی تسکیں بھی کس طرح ہوجاتی ہے۔ اس وقت اس کا جذبہ محر کہ بھی مفادِنولیس "
ہی کا احساس موتاہے۔ لیکن وہ مفاد اور مُفادیں فرق کرتا ہے۔ وہ مفاد اور مُفادیں وہ دونا دونا کہ منا کرتا ہے۔ وہ مفاد اور مُفادیں وہ دونا کہ میں دونا کہ دون

سمجنا ہے۔ اس کے کم فائد سے سے صرف نظر کر کے ذبا دہ فائد سے کی طرف ما فقط میں ہا ہے۔ المخا وہ دشوت کی پینیں کش کو ٹھکرا دنیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دہ اس کام کونہ نواس کے کرتا ہے کہ بہسی کا "حکم"ہے اس لئے اس کی تمبیل حذوری ہے 'ہذا س لئے کہ ایسا کرنا اس کا فرض ہے۔ وہ اسے اس لئے کا ہے کہ ایسا کرنے ہیں اسے ابنا فائدہ منفل آتا ہے۔ اس ہیں ڈرکا پہلویھی ہوتا ہے اسکین وہ ڈرموتا ہے اینی ذات کی تباہی کا ۔۔۔۔

\_\_\_\_ اسے قرآن کی روسے مکافات عمل کہتے ہیں الینی سرعل کانتیج مرتب ہونا۔

آپ نے غور کیا کہ انسان ذات ہرا ہاں انسان کوکیس طرح مراک صی مل لرکیر پیٹر کے مظاہرہ ) ہدا کہ اور کئے جب ہم کہنے ہیں کہ ایک ، مردمومی ، حسن علی کسی صلہ با معا وصنہ کو اس سے بہی مقصود ہوتا ہے کہ وہ لینے ملک جسل با معا وصنہ ، طبعی با جوانی بیا توں میں بنیں مانگنا ۔ اسے اس کا صِلہ ذات کے بیانوں کے مطابق ملنا ہے فی ماستا کہ نے گئا۔ آ جُدیدی اللّه ہے رہائی اللّه ہے (سنے) سے دات کے بیانوں کے مطابق ملنا ہے فی ماستا کہ نے گئا۔ آ جُدیدی اللّه علی اللّه ہے در سنا ہے وہ بالا معا دصنہ میں منہیں دہنا ۔ حروث معا وصنہ اور معا وصنہ میں فرق مہد اور معا وصنہ میں انسان اپنی محنب مہدتا ہے۔ مثلاً انسانی وات کی نشو و ماکھ کے ایک فانوں دست تعلی قدر ) ہے ہے کہ انسان اپنی محنب کی کمائی میں سے دو مروں کی پرودش کے لیے جس قدر ذیا وہ دیتا ہے اسی فار اس کی فوات کی نشو و منا ہوتی جل جاتھی انسانی ذات ہرا بائی دکھتا ہے وہ پوری محنت سے کمائی کرتا ہے ۔ دیکی اس میں ہوتی جل جاتھی انسانی ذات ہرا بائی دکھتا ہے وہ پوری محنت سے کمائی کرتا ہے ۔ دیکی اس میں ہوتی جل جاتھی انسانی ذات ہرا بائی دکھتا ہے وہ پوری محنت سے کمائی کرتا ہے ۔ دیکی اس میں ہوتی جل جاتھی انسانی ذات ہرا بائی دکھتا ہے وہ پوری محنت سے کمائی کرتا ہے ۔ دیکی اس میں ہوتی جل جاتھی انسانی ذات ہرا بائی دکھتا ہے وہ پوری محنت سے کمائی کرتا ہے ۔ دیکی اس میں ہوتی جل جاتھی انسانی ذات ہرا بائی دکھتا ہے وہ پوری محنت سے کمائی کرتا ہے ۔ دیکی اس میں ہوتی جل جاتھی انسانی ذات ہرا بائی دکھتا ہے وہ پوری محنت سے کمائی کرتا ہے ۔ دیکی اس میں

طاس کے یہ مینی نہیں کہ مستقل اقداد کے مطابات عمل کرنے سیطبعی مفا و ملتے ہی نہیں۔ان اقداد کے مطابق تطام زندگی منشکل کرنے سے اس دنیا کے طبعی مفادیھی بٹری عمدگی سے حامل ہوتے ہیں اور انسانی وات کی نشود نما بھی ہوتی جلی جاتی ہے۔ رہنا ا'شنا فی الدہ نباحسسنہ و فی الاخدریٰ حسسنہ ۔ کا یہی مفہوم ہے۔

۱- انسانی ذات کی نشود کامفصود ِحیاست ہے۔ اور

۲۔ وات کی نشوونا اس سے ہوتی ہے کہ انسان بیدی اپری محنت کرسے اورا پنی حروریا سے زائدجس تدریم و اسے نوعِ انسیان کی برورش کے بئے عام کردسے ۔

ان اوگول کے دل میں اس کے لئے کس قدر ترطیب ہوتی ہے ، ہم اس کا اندازہ ہنیں لگا سکتے۔ اسے ایک شال سے مجھا جا سکتا ہے۔ بو ماں اپنے دو دھ سے بیٹے کی پرورش کرتی ہے اس کی انتہائی خواہش اور کوش ہوتی ہے کہ اس کے ذیادہ سے زیادہ دو دھ جو ہی اپنے ہو کا مذرہ جائے ۔ طاہر ہے اس کا وو دھ اس غذا سے نتبا ہے جو وہ اپنے جسم کی برورش کے لئے کھاتی ہے۔ لیکن وہ کبھی نہیں چاہتی کہ برغذا اس اس غذا سے نتبا ہے جو وہ اپنے جسم کی برورش کے لئے کھاتی ہے۔ لیکن وہ کبھی نہیں چاہتی کہ برغذا اس کے بدن کا جزوبن جائے اور دو دھ میں تبدیل نہ ہو۔ اس کے مون ادیسا کیول کرتے ہوں کے اس کی غذا (ذیادہ سے ذیادہ ہذا کہ کہ موسی تبدیل ہوئے۔ فواکٹرول سے مشورہ کرتی ہے کہ کس طرح اس کی غذا (ذیادہ سے ذیادہ ہذاکہ) مود وہ سے بیا ہوئے۔ وہ بیسب کھی کیول کرتے ہوں میں اس کے کہ بیتے کی حفاظت اور میورش اس کی زندگی کا مقصد بن چی ہوتی ہے۔ وہ بیسب کھی کیول کرتے ہوں کا ایمان سے اس سے فال ہوتی ہے۔ بعینہ بہی حالت ان لوگوں کی ہوتی ہے۔ بین کا ایمان سے اس سے فلب کو تسکین ما مل ہوتی ہے۔ بعینہ بہی حالت ان لوگوں کی ہوتی ہے۔ بین کا ایمان سے اس سے فلب کو تسکین ما مل ہوتی ہے۔ بعینہ بہی حالت ان لوگوں کی ہوتی ہے۔ بعینہ بہی حالت ان لوگوں کی ہوتی ہے۔ بعینہ بہی حالت ان لوگوں کی ہوتی ہے۔ بی کا ایمان سے اس سے فلب کو تسکین ما مل ہوتی ہے۔ بعینہ بہی حالت ان لوگوں کی ہوتی ہے۔ بعینہ بہی حالت ان لوگوں کی ہوتی ہے۔

جوکہ دوسروں کی برورش سے ان کی ذات کی نشو و کا ہوتی ہے۔ وہ زیارہ سے زیادہ کماتے ہیں اور اس سے صف اپنی صروب اپنی صروب اپنی صروب اس سے آگے بڑھ ہما آئے ہیں۔ اور کیؤیڈو و آت علی آ نفسیہ ہے ڈ قدو گات یہ ہور خصا احت ہیں۔ اور کیؤیڈو و آت علی آ نفسیہ ہے ڈ قدو گات یہ ہور خصا احت ہیں۔ اور کیؤیڈو و آت علی آ نفسیہ ہے ڈ قدو گات یہ ہو خصا احت ہیں۔ اور کیؤیڈو و بیت ہیں نواہ ابنیں خو د تنگی ہیں گذارہ کیوں نہ کم نا بڑسے بیس طرح امت کی ماری ماں خود معود کی دہتی ہے دلیں اپنے بچوں کا بریط بھرنے کی فکر کر تی ہے۔ نوو گیے بستر پر سوق ہے اور بچے کو خشک مگھ پر کرگواتی ہے جس طرح اس ماں کے دل میں اس قت کسی معاوم نہ باصلہ کا خیال بہیں بوتا کا اسی طرح ہر وگئی ہیں جن کی بر ورش کا سامان مہم میہ جاتے ہیں ان سے کہر د بیت ہیں کہ: لَا شروش کے اس میں کے خشک کے دخشک کے دائے کہوا س جب تی سے کہر د بیت ہیں کہ: لَا شروش کے اس میں مند کرتے ہواں ہیں مند شکر میں کرتے دائے دیکھ اس جب تی سے کہاں ہیں مند شکر میں کرتے دائے دیکھ اس جب تی دائیں و دیا ہیں د کرتے دکھ دیا گیا ہے۔

- لیکن نبرُه مومن برکچیمعفل ونکری گرست ا دراینے اختیار و ارا وہ

سے کتابہ اوران دونوں بیں جوفرق ہے کوہ ظاہرہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پرقرآن اپنے اس نظا کی عادت استوار کرتاہے جس بیں کیر پکی طرح و بخو دبند ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ سب سے پہلے مملکت کواس کا ذمیر دار قرار د بیا ہے کہ وہ تمام افرا دِ معاشرہ کی حزوربات زندگی اور ان کی مصفرہ لاحقیتوں کی عملی طریق نشوونا کا سامان فراہم کرے۔ اس سے انسانی سیرنٹ کی وہ تمام کرور بیاں دفع ہوجاتی دورس کی طریق ہیں اور چرکیر پیکو کی بہتی کا موجب بنتی ہیں ۔ دوسری طرف وہ ہر فرد ما میں اس ایمان کوراسن کرتا ہے کہ معاشرہ ختی ہی دوسری طرف وہ ہر قرور کی دورس بیا ہوتی ہیں اور چرکیر پیکو کی کرتا ہے کہ معاشرہ ختی ہی اس ایمان کوراسن کرتا ہے دورہ کی اس کے دارجو کی جوان کی فردیا ۔ اس سے وہ تا ہم خوابان کی نشوو نا ہوگی۔ اس سے وہ تا ہم خوابان وورم وہ تا ہم کرتے کہ ہوں یا افراط زر سے پیدا ہوتی ہی سن نظام اس سے وہ تا ہم خوابان ودرم وہ تا ہیں جودولت جے کرنے کی ہوں یا افراط زر سے پیدا ہوتی ہی سن نظام سی مناز دولت کی کہاں دیے بیاں دی ہوت ہیں۔ سن دیستی کے جذبات انسانی سیریٹ کو داغدار کرتے ہیں من ناہ ناہ دولت کی کہاں دائے کہ داخلار کرتے کا میں دیا کہ داخلار کرتے ہیں کی داغدار کرتے ہیں۔

طوہ تطام بچوں کانتیم درسیت اس انداز سے کرنا ہے کہ ان کے دل میں شرور عیجے یافتورداسن مہرتا ویا جائے۔

(SURPLUS MONEY) ہیں۔ بہارسے زمائے میں کمبورزم کے نطام کا بھی میہی دعوری سے کہ وہ فاضلہ دولت ا فراد کے پاس نہیں رہنے دیے گا اور اس طرح نطام سرمایہ داری کی لعنتوں کوجتم کردیے گا۔ نبین کمیونزم کا نظام ادی تصوّر حیات پرمبنی ہے۔ اس لئے اس میں وہ جذبہ محرکہ پدا نہیں مدسکتا جس کی بنا پرانسان دیا وہ سے نیا دہ محنت کریے اور اپنی صرورت سے زائرسب کچھ دوسروں کی برورش کے سے بطیب خاطر دسے وسے۔ میمی وه بنبادی کمزوری ہے جس کی وجہ سے کمیونزم کا نظام بنہ قائم ہ<sup>و</sup> سكتاہے، نہ آگے برھ سكتاہے۔ اسے حرف استبراد کے زور برتائم ر کھا سکتا ہے۔ اور بہ ظا ہریہے کہ استبدا د کے فرنڈے سے قائم کردہ نظام ، زیادہ دنوں تک جیل ہی نہیں سکتا ۔ دہی نظام قائم رہنے اور آگے بلیصنے کی صلاحتیت اپنے اندر رکھنا ہے جوا فرادِ معاشرہ کے دل کی گہرائیوں سے ے۔ ابھرہے۔ بہچیزقرآن کے بیش کردہ قصوّرِحیات کے علاوہ اورکہیں ممکن نہیں۔ کمپونزم جس تصوّرِحیات کی کھلیق ہے اسے قرآن (جیسا کہ ہم بہلے دہ بھے چکے ہیں ،حیوانی سطح زندگی قراد دیتا ہے جس میں کیر پی کے کا سوال ہی بیدا منہیں ہذا۔ اس تصوّر عیات کی وسے مادمی مفادسے بیند کوئی قدر منہیں ہوتی ۔ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ نیشنلزم کا جذبه انجهاد کر، افراد معامشره کوانفرادی مفاوسے قومی مفاوک طریت سے جاسکتے ہیں۔ لکن بچانکہ (مغربی نظریج جہورتیت کی روسے عیشنلم کی نبیاد قدموں کے باہمی جذب منا فرت برہے اور ایک قوم جانتی ہے کہ اگر مجھ میں کمزدری آگئی تو طاقتور قومیں مجھے مرکع جای ہی کے جذب کا بدا کردہ ہوتا ہے مکسی انسانی قدر کو حیوانی نقاضے بہترجیح دینے کا نام بنیں ہوتا۔ اس میں ایک فرد کے بائتے، افراد کا مجدوعہ ابنا تحفظ جا مہا ہے۔ ہم یہ ہیں کہنا چا ہتے کہ تحفّظ خولیں اچھی چیز نہیں اورکسی فوم کو آج ملک کی حفاظت نہیں کرنا جا ہئے۔ تحقظ نولش نہا بت حزوری ہے اور اپنے وطن کی حفاظت تحفظ خولش کے لئے لا بنِفك رجوكمجيهم سنے اوپركہا ہے اس سے مقصود يہ ہے كہ اگركو كُ شخص كِفَظِ نوليْن كے لئے (نواہ وہ الفراوي سوما اجتماعي كوشش كراب تو اس كمتعلق ببنهيس كماجائ كاكروه كسى بلندكير يبحطركا شوت دنیا ہے۔ اس کے متعلق یہ ہی کہنا چاہئے کہ وہ عفل مندی اور داکنش الحوادی کا نبوت و تباہے۔ اسى طرح جوشخص ا نِبَا نُحفَّظ نہیں جاستِا ارخداہ دہ انفرادی ہدیا اجتماعی > اس کے متعلّق بھی یہ نہیں کہا عِائے گاکہ اس کاکیر پکیٹر نہست سے۔ کہا یہ جائے گا کہ وہ نٹرا احمق ہے۔ یہ الیسے ہی ہے جیسے اگر کو ٹی

شخص شنی میں مبیطها سی کشتی میں سورلہ ہے کرروہ میونو اس کے متعلّق بہ نہیں کہا جائے گا کہ اس میں کیر پکیلر کی كى بع - اس كے متعلّق بہى كہا جائے گاكدوہ بإكل بے رجوشخص وطن بير ربيتے ہوئے اس وطن كى تخريب ی عابهٔ اہے، اس کا شار باگلوں میں موگا۔ لہذانیشنلم میں اگر کوئی شخص دِطن کے مفاد کو، مفادِنولیس پرزجیح دنیا ہے تواٹسے نہا بین شجھدا را ور پیشمند کہا جائے گا۔ زجس طرح اگر کوئی شخص کشنی کا سوران بند کرسے کے لئے ابنا قبینی رومال اس میں محصوبس دیے تو آسے عقل مندکہا جائے گا، صاحب کرداروہ ہوگا جیسی طوینے کو بہانے کے بئے دریا ہی گردجائے اور جزر مون بندا ورستقل افذار برایان لانے سے پیرا موسكتي ہے۔ یہ تھ کہا سے کہ بعض افراد الیسے بھی ملیں کے جنہیں ملندا قدار کا احساس وشعور بھی نہیں مونگا۔نیکن بایں ہمسہ، وہ ڈوننوں کو بجانے کے لئے اپنی جان برکھیل جائیں گئے لیکن ان کے نفسیا تی تنجزتہ کے بعد با توبہ حقیقت سامنے آئے گا کہوہ اس بلندقدر کا بخپرشعوری طور ہرا حساس دیکھتے بھتے اور پاان کا جزئ محترکه کمچھ اور مخفا ۔ صاحبب کروار و ہی ہے جو دو اقداد کا شعوری طور رہیموا زنہ کہہے اور مھر بنندقدر كى حفاظيت كے ليے اس سے كہيست درجىرى قدر كوعلى وجرا لبعبيرت قربان كرد سے يہ جزقرآن کی بیاین کردہ مستنقل ا قدار ہیر ا یمان لا بنے سے ہی ہوسکتی بنے ء کمپونرم باکھی اتم سے بس کی بات پرنہیں ۔ قرآن برایان دکھنے وائے اگرا بینے مکرک کے خاطنت کے لئے ذاتی مفادی پرواہ نہیں کرتے تواس سلئے ا نہیں کہ ملک کے تحقّط سے ان کا اپنا تحقّط موجائے گا بلکہ اس مرومومن كا جديد تعطوطن الشكروه مك كوان بلندا متدارك بروئ كارلا بن اوردنيا بين علاً نا فذكريني كا ذريع يمجع بير، اوراس كالخفيط اس ليئه جاسيت بين كه الشيمسنقل ا قدار كالخفيط بو جانا ہے۔اس لئے اگروہ ملک کی حفاظت واستحکام کے لئے ذاتی مفادکی پُروا نہیں کرتے تواں کا بدعل بھی ایبنے طبعی نقامنے پیمستقل اقدار کونرجیج دسیفے سیے سیے سیا ہے ۔ لہٰ۔ دائیران سمے کبرکیڑ کی بند<sup>ی</sup> \_ کی دلیل موراسے۔

آپ سے عند کی کی کی کہ ایک ماقدہ پر سسنت کے جدیہ تحقظ وطن اصدا یک مومن کے جدیہ تحقظ وطن میں کس قدر شبادی فرق ہے بہ ماقدہ پر سسنت کے نزد کیا ۔ وطن مقصود با تناست سوتا ہے کیونکہ اس میں اس کی اور اس کا ولا کی حفاظ بند مضمر موتی ہے۔ لیکن مر درموس کے نزدیک وطن مقصود با لنّدانت نہیں سوتا ۔ اس کے نزدیک وہ تقل اقدار کے تحقظ و تنفید کا فر لیے مہوتا ہے۔ ہر اگٹ بانت ہے کہ اس سے اس کا اور اس کی اور لاد کا تحقظ ہی موجانا ہے جس طرح قرآن نظام میں انسانی ذات کے استحکام کے سا نقد سا نظر دنیا وی مفادیھی علی ہوتے چیے جاتے ہیں۔
حکی اوپر کہا گیائے اس کا مخسّ ہے ہے کہ جی خص ستفل افدار برانجان دکھنا ہے اس کے نزدیک مقصودِ
زندگی ان اقدار کا تحقّظ ہے۔ بانی سب کچھاس بلندہ قصد کے حصول کا ذرابعہ ۔ جب وہ ان فرائٹ کے نحفظ و استحکام کی فاطرا بنے طبعی تقاضوں کو اچراکڑا ہے تو وہ در حقیقت ان ستقل افدار کے تحفّظ و استحکام کے لئے موال ہوں کے دنیاوی کام بھی دیں کا حصرتہ بن جاسے ہیں۔

خول مرهم بیحث این جو کچهر سالبقه سفیات میں کہا گیا۔ بین اس کا ماحصل یہ ہے کہ:

مرا صرف میر بیجی بین اس اللہ میں انداز کی سے تعلق دواقدار میں تصادم ہو تو جو شخص زیادہ ہمیتی قدر کی خاطر کے خاطر کی مقدر کی خاطر کی خا

(۱) حبب کسط معی مفادیا تفاصا اورانسانی قدر میں تصافی موتوان ق اگرانسانی قدرکولم یے تفاصا برترج وی جائے واسے کرکیٹر کہتے ہیں۔
اس اس سے طام ہے کہ کرکیٹر کامنظام واستی خصصے ہوسکتا ہے وانسانی اقدار اورانسانی ذات پرلیتین رکھتا ہو واضح رہے کہ چہتر شخصی میں '
درخمیقت زیادہ قیمتی قدر کی خاطر کم قیمتی قدر کو قربان کردیتا ہے اسلیفے پہ شاعقل مند ہوتا ہے۔ بیب وجہ ہے کہ قرآن نے مؤسن کو اولوالالب کہ ایس کے اور اورانسانی ذات پرایان ہو گئے قرآن نے مؤسن کو اولوالالب کہ اسلیفے بینی مداور برایان ہو گئے۔
میں میں برایان کا درخوالی نا در میں وجہ ہے کہ قرآن کریم ایمان اور کم صافح کو لازم دعزوم قرار دیتا ہے۔
میں میں برایان ہو رہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ایمان اور کم صافح کو لازم دعزوم قرار دیتا ہے۔
میں میں برایان ہو رہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ایمان اور کم صافح کو لازم دعزوم قرار دیتا ہے۔

(4) يعمى ديجيد من سيم ديجيد من سيم دريغ بهي ركعت بيكن كور و دو دو دو النه خوال أن أقداركا فرا احرام كرف آب اور المحتفظ من المراح المرا

آخری ایک شبہ کا انالیمی صروری معلوم ہوتا ہے کہاجا سکتا ہے کُلِّمَون کے بیش نظریمی تزکیہ نفس اور دوحانی ترقی ہوتا ہے اور معلوم الناس ایک معلوم ہوتا ہے اور معلوم الناس ایک معاشرہ معلوم الناس الناس ایک معاشرہ معلوم الناس الناس ایک معاشرہ معلوم معلوم الناس الناس ایک معلوم کے اور معران ایک معلوم کے ایک معلو

بيه والَّ نظر نظامٌ طِرُّا وزنى وكهائى ديتائية بيلين درهِ قيقت يَّه عنون اورقران دونون كي قليم سے نا واقفيت پر هني بَه يَعمون كي ماہيت كه متعلق ميں دوسر مِي مِنْقَام پر تفضيل سے الكھ يجاہوں التفصيل كو بيہاں (ضمنی طُوربر) دہرایا نہيں مِاسكتا ال سئے بيمان جبند اصولی باتوں پراکشفا کیا جاتا ہے ان پر خور کرنے سے تقیقت سامنے آجائے۔

(۱) يتمجمنا خلط بے كتفتون كانقصودالنان ذات كي شود نا اور اتحام بے تعقون كى روسط لنان ذات دخودى كا وجود كام عيتوں كى جيئے۔ اور اسم طاف بينے كانام نجات الك بودرائم عيتوں كى جيئے اور اسم طاف بينے ان كاكم نايہ ہے كالنان ذات ذات ذات خلاف كا جزوب بجوا بنے اس الگ بودرائد كى دلدل بر كائن مينے السنان دندگى كامقصود بے اور يرجيز تركب دنيا يركي النّ اور تركب خوام شات سے صاصل جو تی ہے فیزائے ذات م ترك ذات كا انتحام ، تصوّف كا منيادى عقيدہ ہے .

گوسفند درلباس آدم است حجم اُورجانِ صوفی محکم است.

مین وجه به کرافبال حققوت کو اسلام کی سرزین میں اجنبی کودا " قرار دیتا ہے قرآن تسخیر کائنات کا دیں دیتا ہے۔
اور دنیا میں انظام عدل کے قیام کو مقصود زندگی بتا کہ ہے بہی وہ نظام ہے جس طرح میں انسان کی زات کی نتو و کا مکن ہا دوسرانام ہے جس طرح میں سانسان کی زات کی نین کا تی کہا ہے ہیں ، اسی انشود کا یافتہ ذات کی مختلف شیکون (FACETS) کا دوسرانام ہے جس طرح میں سے دونتی کی کوئین کھئی ہیں ، اسی طرح نشود کا یافتہ ذات کی مختلف کوئین کے دوسرانام ہے جس طرح میں میں میں انسان کوئی اور میں میں مرفرد عقل و طرح نشود کی اور میں میں مرفرد عقل و خدا کا رنگ میون اس معاشرہ میں کھڑا ہے جو قرآن کی بیان کردہ متعل اقدار کا ضامن ہوگا اور میں میں مرفرد عقل و بھیرت کی رف سے اور اسیے امنتیار وارادہ سے متقل اقدار کا محقظ کر ہے۔

له سليم كه نام خطوط ، عليه م

### بِسْمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ

## ومرتِ لِتِ

(ایک نفرسی)

## دفزوری الهواری

پیں دیکھئے توساری و نیا ہیں انسان بستے ہیں جو (سب کے سب) ایک ہی نوع کے افراد ہیں۔ اسکن ال کے اختلافات پرنگاہ طحالئے تو ایسا و کھائی دیے گا گویا دنیا کی آبادی مختلف قسم کی مخلوقات کا مجموعہ ہے۔ ہیں ہوائی دیے گا گویا دنیا کی آبادی مختلف قسم کی مخلوقات کا مجموعہ ہے۔ ہیں داتوں اور برا دریوں کا اختلاف ہیں ۔ اور ہربرا دری دوسری برا دری سے ہیرد کھن خاندان کا وہمیں قوموں کا اختلاف ہے اور ہرقوم دوسری قوم کو نگلنے کی فکر میں دکھائی دیتی ہے۔ ایک ہی قوم کے اندیسیا سی بارٹیوں کا اختلاف ہے اور ایک بارٹی دوسرے بارٹی کے اندیسیا سی بارٹیوں کا اختلاف ہے اور ایک بارٹی دوسرے برمین کو مٹانا ہے۔ ان تم اختلافات سے اور ایک نو نوب کو اختلاف ہے اور ایک بند ہو ہو کو اندونوں کو اختلافات سے اور ایک کے اندونوں کو اختلافات سے اور ایک کو نوب کو اندونوں کو اختلافات سے اور ہر فرقد دوسرے فرق کو حبہ ہم کا اختلاف ہے اور ہم فرقد دوسرے فرق کو حبہ ہم کا ایک کا ختلاف ہے اور ہم فرقد دوسرے فرق کو حبہ ہم کا ایک کا ختلاف ہے اور ہم فرقد دوسرے فرق کو حبہ ہم کا ایک کا ختلاف ہے اور ہم فرقد دوسرے فرق کو حبہ ہم کا ایک کا کو کو کائی نہیں دیتی۔ کو کو کو کی کو کہ کائی ہمیں دیتی۔ کو کہ کائی ہمیں دیتی۔ کو کو کائی نہیں دیتی۔

قرآن كريم ننه اس طرح اختلافات سے بيٹے سوئے انسالؤں كو فخاطب كيا اوران سے كہاكہ تنہيں اس كاعِلم احسا

ہجی ہےکہ

## خَلَقَكُمْ يَّنُ لَّغُنْسٍ قَاحِدَةٍ - (٣-) خَلَقَكُمْ يَّهُ لَيْنُ لَنَّفْسٍ قَاحِدَةٍ - (٣-) خدا نِهِ كَا -

پیدائش کے اعتبار سے تم سب کی اصل اُیک ہے۔ تم سب ایک ہی ورخصت کی شاخیں اور ایک ہی شاخ کے بتے ہو۔ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک درخصت کی ایک شاخ دوسری شاخ کی تباہی کی فکر میں رمہنی ہو اور ایک بتنا ولاسرے بتنے کی گھات میں بیٹھا ہو کہ وہ کب غافل مو اور میں وصریت انسا نیت اسے نگل جاؤں ؟ درخت سرسبز وشاداب ہوتا ہے تو اس کی ہرشاخ اور ہر بیتے میں زندگی اور تازگ کی مفود ہوتی ہے۔ اگر وہ خشک ہوتا ہے تو اس کی ہر شہنی مرتجاجاتی ہے۔ ما درکھو!

ان تمام انبیادکرام کا بنیم ایک ہی تھا اینی وحدتِ انسانیت ۔ یبی پنیم حضرت نوج عما کا تھا ، یہی معضرت ابراہیم ۴ کا ، یبی حضرت موسی سنے کہا تھا ۔ یبی حضرت عیسط عرفے اور آخرالامریبی بنیم نبی اکریم نے نوع انسان کک بہنچایا تھا۔

انبياء كرام كى دخوت التراجية المناه المناه المنهاء ال

یہاں اِس اِت کوندا موزسے شیحھیے کہ النّہ نعا کے سنے کہا ہے کمانسا نوں کے اختلافات مٹناکراں میں وہ دست پیدا کرنے کی دیونت ، مشترکیں پر بڑی گراں گرزرہے گی - اس نکنہ کی وضاحت ذرا آ گے چل کرجائے گی ۔ چزیکدان انبیا وکراٹم کا پینام ایکس نفا اس لئے بہ سب کے سبب ایک ہی برا دری کے افزا در کھے ۔ بہی وہ جاعمت کفی حس کے متنتق نبی اکرم سے کہا گیا کہ

اِنَّ هَلَٰ إِذَ الْمَسْكُورُ الْمَسَّةَ قَ احِدَةً قَ اَنَا دَسُّكُورُ مَنَاعْبُ لُونِ - ( الله ) بينها دى جاعن ، اكب ہى برا درى ہے اور بَن تم سب كا كرب موں سوتم ميرى محكومتيست اختيار كريًا .

جراگ حضرات انبیا کرائم کی اس وعوت برا یا ن لاکر، با ہمی تفرقے مٹا دیتے تھے اور اس طرح ایک خگراکی محکومیّت اختیار کریکے ، ایک برا دری بن مجاتے تھے کوہ ایک امشت قرار پاتے تھے ۔ جواس دیون سے انکار کریکے اپنے اختیاد کریکے اپنے اختیافات برقائم رہتے کوہ دوسرا فراق بن جاتے تھے۔ بہی وہ حقیقت ہے جسے فرآن کریم نے ان الفاظ بی مباین کیا ہے کہ

هُوَ التَّنِى خَلَقَكُوْ فَيَهِ نَكُوْ كَا فِينٌ قَرَّمِ نَكُوْ كُوْ وَ مَنْكُوْ الْهُوْ مِنْ الْهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ وَمُومُن } بوسكه والله (كافر) بن مُكِدُ اللهُ والله ومومن ) بوسكه والله (كافر) بن مُكِدُ اللهُ والله ومومن ) بوسكه والله الله والله ومومن ) بوسكه والله وال

جودگی اس دون براجان لاکرا ہے اختلافات مٹا دینے تھے ان بی باہمی تفرفہ کا سوال ہی پرانہیں ہوتا تھا۔
جاعت مومنین کے اندر تفرفہ کننا سنگیں جزم ہے ، اس کا اندازہ بنی اسرائیل کے اس وافعہ سے سکاستے جے فرائن کریم سے سورہ ظہر بیں ہاکا ہے۔ بات یوں جوئی کہ حضرت موسلی مجھ دنوں کے سئے کوہ طور پر تشریف سے گئے اور اپنی میگہ حضرت ہروں میک کوبی اسرائیل کا نگرای بناکر جھج ڈرسکنے۔ باور ہے کہ حسنرت ہووہ می ایمی حصرت موسلے می کور خدا کے دستول گئے۔

بنی اسرائیل اپنی جہالت سے سامری کے فریب میں آگئے اور انہوں نے گوسالہ (بجھرے) کی بیتش سروع کردی محصرت ارڈون نے آئیں معرب میں مصرف ایسالہ سے میں ایسالہ کا میں مالت کر بھ

تفرقہ سنگین شجرم ہے

نری سے جھایا لیکن دہ اپنی روش سے بازیڈ آئے ۔ جب حضرت موسی عوالیں آئے تو وہ قوم کی اس حالت کودیکھ سے سے جھایا لیکن دہ اپنی روش سے بازیڈ آئے ۔ جب حضرت موسی عوالیں آئے تو وہ قوم کی اس حالت کودیکھ سے سے نیا فرختہ ہوئے۔ انہوں لئے حصرت ہاروش سے کہا ہے۔

مَا مَنْعَكَ إِذْرًا بَيْنَهُمْ صَلَقُ اللَّهُ مَنْيَعِن السَّبَهِ

حبب تم لنے دیکھا تھا کہ یہ لوگ اس طرح گراہ مورجے ہیں ، قدوہ کونسی بات تھی جس نے تہیں آ<sup>س</sup> سعے دفکا کہ جس طرح میں ان بیری نی کیا گراہوں ، تم بھی اسی طرح کرو ؟

آب نے سوال میں لیاءِ اب اس کا بواب مینیئے ۔ اسے بھیسمجد لیجئے کہ بی**جوا**ب ایک بی کی **طرف سے دیا جارہے** اور دوسرا بنی اس جواب کوش راہے ۔ جواب یہ تھا کم

اِنْ خَشِنْبَتُ آنُ تَفُولُ حَنَوْنَتَ بَيْنَ بَنِي اِسْراَ يَعُيلَ وَلَحَدُ نَوْنَبُ حَوْلُ - (بَهُ)

بَرَاس سِے وَرگباکہ تم کمو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ بپیا کردیا اور میری بات باونز دکھی اس جواب سے حضرت مومئی عامطمئن موسکے ببنی انہوں نے اس سے اتفاق کیا کہ حضرت ہاڈون نے اچھا کیا کہ مفورے سے دفنت کے لئے قوم کی جہالت کو گوارا کر لیا اور انہیں تفرقہ سے بچا لیا ، یعنی قوم میں تفرقہ ایسا شد بر مجھ کہ اس سے بہتے کے دقت کے لئے شرک جیسی جہالت کو مجی برد اشت کیا جا سکتا ہے ۔
اس مقام بر میں مجھ لینا عزودی ہے کہ حضرت ہووئی نے بنی امرائیل کی اس جہالت کو صوف حضرت موشلی کی اس جہالت کو صوف حضرت موشلی کی

وابسی کس زعادضی طور بر) گوارا کر لیا تضا- بربهبین که وه (معا ذانشر) مستقل طور بریحی کو پیچور کریاطل برستی پر<sup>دا</sup> منی ہو<u>۔گئے ک</u>فنے تاکہ نوم ہیں انحا دخا ٹم دہے۔ ح<mark>ق کوحھے ط</mark>ر کرا تحاویدا کرنا ، جائر: قرار منہیں پاسکتا یحض<sub>رم</sub>ت ؛ دون سنے بنی امرائیل کو ان کی جہالت پردوکا تھا گا البندسختی نہیں کی تھی۔ ان سے پرحصرت پوسلی کی واپسی تک نرمی برتی تھی۔ بہرحال قرآن کرمم کے اس بیان سے واضح ہے کہ اس کی ٹیگاہ بیں نفرخہ کس قدرمینگین حجرم ہے۔ خرآن كريم مهيں ريمي تبا تا ہے كہ ايك نبي آما اور اپنے متبعين كے اختلافات شاكرانہيں المبتة واحدہ بناجانا ملکن اس کے چیلے جانے کے بعدوہ لوگ آبس میں تفرقہ پیدا کریسے وہ کیوں ایسا کرتے ؛ اس کا جوا سب اس نے ابک لفظ میں دیا ہے۔ سورہ منوری میں ہے۔ وَمَا لَفَرَّ فَوْلَ خدا ک طرف سے وجی آجا نے سے بعد، وہ باہمی صدی بنا برآبس میں تفرقہ پیرا کے بیتے ، یعنی بیران نہیں تھی، كران كانكابول سے مفیقین كم موجاتى - باده وحدیث اثمنت اور باہى اختیت والفت كى بركات كے قاُن ميت اسليخ لفرقه بداكرسليق بالكلن بين وه ان تمام با تول كو اجهى طرح جانت د ميكر محض ابب دويسري كالله سے ، ایک دوہرسے سے اسکے طرح چاہئے کے جذبہ کے مانخدن ، دوہروں سے طرا بننے کے خیال سے باہی تفرفه میدا کربینے - اس طرح امنت مختلف فرقوں میں سط جاتی اور ان کے خرہبی میشیوا باسیاسی لیڈرا یک دوسرسے ک حندسے فرقہ بندی ک*ی گیمیوں کومضبوط کرستے دیہتے۔*اسی ہیں ان ک*ی" چود ہراہسط" کا دا زکھا۔* ا*س سے وہ بڑے بنیتے تھے*۔

پرسسلسلہ اسی طرح جاری رہا تا آنکہ نبگا کرم ختنر لیفت لائتے۔ آپٹ کی بعثنت کا مقصد کھی ہیں عفا کہ نوع انسان کے ان اختلافات کومٹا کرا نہیں ام تت وا حدہ بنا دیا جائے۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالیے کورٹ کے انسان کے ان اختلافات کومٹا کرا نہیں ام تت وا حدہ بنا دیا جائے۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپٹ کو قرآن کریم ملا ہوتم کا امود کو کھول کھول کرمیایاں کرتا تھا جس میں گوگ ا خست لا حن کھے۔ کہ ہے ۔

وَمَّا اَنْزَلْنَاعَلَیْكَ اُلِکِتَابَ اِلَّ لِنشُیَیِنَ لَسَهُ وَالَّذِی ایْمَتَلَفُوْ اِنِیُادِلاً وَهُسَدًی قَدَحُسَدَ کِیْقَوْمِ بِیُوکُینُونَ ۔ ﴿ اللّٰهِ کَا اَلْ اَلْمُهُ اِللّٰهِ کُولِ اِنْ اَلْمُ اَلْهُ اور ہم لئے تجھے رہے کتاب حرف اس لئے نازل کہ ہے کہ توان کے ساھنے وہ باتیں کھول کر بیا ایک وہے جس ہیں براختلاف کرتے ہیں۔ جو لوگ (اس طرح اپنے اختلافات مٹاکر) اس کتاب رایا کے آئیں گئے۔ ان کی جیج واسنے کی طرف واہ نمائی کرسے گی اوران کے لئے موجب رحمت بنے گی۔

م جنائی اسی طرح بنی اکرم النے ایک اگرت تیار کی جس میں کوئی باہمی اختلاف نہیں الم منت بلید نقا۔ ان کا صابط رحیات رقرآن کیم ) ایک تقا۔ ان کا نظام وندگی ایک نقا۔ ان کا صحب العین ایک تقا۔ ان کا داستہ ایک نقا۔ ان کا داستہ الک نقا۔ ان کا داستہ اللہ مقا۔ مزل ایک تقی وکٹ آلائی بھی منتہ ہوئے آگئے قاسطاً لیستہ کو گئے آلے اللہ میں ایک تنا ایک المنت کا فراح انسان سے بیساں فاصلہ پرسے۔ (بینی اس کے نزویک تھا انسان ایک جیسے ہیں) اس آگٹ کا فراج نہ ہے کہ بہتم منا ما ما کے اعمال کی نگران رہے اور اُن کے اعمال کی نگران رہے اور اُن کے اعمال کا نگران ان کا دستہ لیم ہوئے۔

يداً مّن بنائى اوراس سے ناكيدا كه دميك قاغتيده وابحبل الله حجوبية المهرس فالا كاس ساب فالا الله حجوبية المهرس فاله كاس ساب فاله كاس ساب فاله كالله وه وستا المهرب كالم وجهر القوقة الله على الدريجانا ابس من الفرد الله على المرديجانا ابس من الفرد المراكية المراكية المراكية المرديجانا ابس من الماكو بادكروكم تم ايك وورس كي وشمن تقد فالقت بمين فلك في يكر الماك والدكوم الماك وورس كي وشمن تقد فالقت بمين فلك والمراس طرح اس المنا المنا كو بادكروكم تم ايك وي والمن المنا كالم المنا كالم المنا كالم المنا كالم المنا كالمنا كالمنا المنا كالمنا كالمنا كالمن المنا كالمنا كالمن المنا كالمنا كالمن المنا كالمنا كالمناكا كالمناكا كالمنا كالمناكا كالمناك

قرآن کریم کی یہ آیا تِ عِلیلہ کسی تنشریج کی مختاج نہیں۔ ان ہیں واضح طور بربتا ویا گیا ہے کہ نزولِ قرآن کے وقت لوگوں کی حالت یہ گھٹے کہ وہ با ہمی اختلافات اور لفز فہسے تباہی اور بربا دی سے جہتم کے کنار سے بہتم کے کنار کی بہتم جیکے کھٹے دو اس ہیں گرا ہی چاہتے تھے کہ اللہ تعانی نے آئیں کہا لیا۔ قرآنی نعلیم کے ذریعہ ان کے دلول سے عدا وست کی آگ نکال کراس کی حجگہ ایک دوسر سے کی آلفت کی تھٹھ کی کھٹھ کی را دراس طرح انہیں ایک ایسی ایسی آت بنا دبا جس میں کوئی اختلاف اور کسی قسم کا تفرقہ نہ تھا۔ برسب مسلمان تھے۔ ان میں کوئی فرقہ نہ تھا۔ برسب معانی تھے۔ ان میں کوئی فرقہ نہ تھا۔ برسب معانی تھے۔ ان میں کوئی اختلاف اور کسی قسم کا تفرقہ نہ تھا۔ برسب معانی تھے۔ ان میں کوئی فرقہ نہ تھا۔ برسب معانی تھے۔ ان میں کوئی افران سے دلوں میں ایک دوسر سے کی طرف سے نفرت ، بغض ، حسد اور

عداوت نبيس تفي - ان كانظام اليب عضاء اس بين الك الك بإرطيان نباير تضين-

ان سے کہ دبا کہ دہکھو! اب تم میں کوئی نفرقہ نہیں رہ مضا کی کتاب تہارہ باس ہے۔ بداختالغات بھا سے کہ دبا کہ دہا ہے کہ بعد فرقے پدا کر لئے اور اہمی ختلانا وصورت کی بیا کر لئے اور اہمی ختلانا وصورت کی بیٹ میں جن کے بعد فرقے پدا کر لئے اور اہمی ختلانا وصورت کی بیٹ میں دائے ہے بعد فرقے پدا کر لئے اور اہمی ختلانا وصورت کی بیٹ میں جن کے بغد من مذاہد ہے۔

ان سے، اس سے بھی ذیا وہ تاکیرسے کہا کہ قد کا تذکونو اُ مِین الْمُشْرِ کِیبِن سے وہما! (خدائے واحد پرایان لانے کے بعد) ہے رسے مشرکین ہیں سے تہ ہوجانا۔ آپ یقیناً جران ہوں کے کہ کوئ شخص خدائے واحد پرایان لانے کے بعرمشرک کس طرح سے موسکتا ہے ؛ قرآن کہنا ہے کہ اس ہیں جیرت کی کونسی بات ہے ۔ وَ مَا يُوْمِنُ اَكَثَرُ هُمُ مُرُ وَ اللّهِ اِلاَّ وَ هُمُ مُر گُلُسُتُ رِکُونَ۔ ( الله ا ) وگوں ہیں اکثرا بسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ برات اس کے سائقہ مشرک کھی ہوتے ہیں۔ وہ کہنا ہے کہ منہا دی تجدیں ہیا بات اس کے علادہ ایمان کے مرعی بھی ہوتے ہیں۔ دیکن شرک آنتا ہی نہیں اس کے علادہ کھے اور کھی ہے۔ اور یہ وہ شرک ہے جس میں ایمان کے مرعی بھی مبتلا ہوجائے ہیں۔ بین شرک کیا ہے و تورسے سنے اشادہ ہے۔ و لا تشکونو اُ مِن الله اُس کے علادہ منہوں سے نہ ہوجائے ہیں۔ بین شرک کیا ہے و تورسے سنے اشادہ ہے۔ و لا تشکونو اُ ایش بیت اُ اس کے مرعی بھی مبتلا ہوجائے ہیں۔ بین شرک کیا ہے و تورسے سنے اُ اسٹا وہے۔ و لا تشکونو اُ ایش بیت الله کے مرعی بھی مبتلا ہوجائے ہیں۔ بین شرک کیا ہے و تو المشن بیت الله کے مرعی بی کہ ہی خوا نہ جہوائی ہو تھی ایک گروہ بی کہ بین خرابی کے مرحی بی کہ بین خرابی کی مالت یہ ہوجائی ہے کہ بی مبتلا ہوجائی ہے کہ بین خرابی میں سے انسان کی مالت یہ ہوجائی ہے کہ بی مرتبی ہوجائی ہے کہ بین خرابی میں۔ بین مرتبی ہوجائی ہے کہ بین خرابی برائی مسب باطل پر ہیں۔ بین مبتی ہونی بین بین برجوں اور باتی سبب باطل پر ہیں۔ بین مبتی ہون بین بین برجوں اور باتی سبب باطل پر ہیں۔ بین مبتی ہوں بین ای ان اور بینی ہیں۔ بین بین بین بین بین بین ہیں۔ بین بین بین ہیں۔

آپ نے غور فرایا کہ فرآن کریم کی گدسے دیں ہیں اضلامت پدیا کرنا اور فرنے بنا ناکیس قدرسنگیں ہم ہے۔ آپ نے مشروع ہیں دیکھا تھا کہ بنی اکرم سے کہا گھا تھا کہ آپ جراتحا و اور اتفاق ، وہدت اور دیگا نگت کی دیوت دیتے ہیں ، توکٹ بوعلی المنظر کی بیٹ ماسٹ ڈعمق ھٹٹ اِلدہ ہو۔ (۲۲) ہوبات مشرکیں ہر طبی گراں گزرتی ہے۔ اب آپ نے دہجھ لیا کہ ہر مشرکین کون ہیں جن ہر وجدرنز، اُمثنت کی دعوس گراں گزرتی ہے۔ ہہ وہ لوگ ہیں جرد تین بیں تفرقہ پیدا کریں اور فرمت رنبدماں ا ور گروہ ساز ماں سٹروع کردیں ۔ میہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق نئ اکمیم سے واضح الفاظ میں کہددیا گیا کہ

إِنَّ التَّذِيْنَ فَتَوَقَّرُا إِنْ يَنْهُ حُرِّوَكَا نُوْ السِنْدِعَّا لَّسُتَ مِنْهُ حُرُّ فِي شَنْعَ وِ ( ٢٦) حَن لُوگُوں لِنے اینے دہی میں تفرقہ ہیرا کر دیا اور خود ایک گروہ بن گئے ، اسے دسول ! تیراان سے کوئی واسطہ نہیں -

كيس تدرد واضح بين قرآن كريم كے يه ارشادات كم جرادگ دين مين تفرقه بدراكري .

(ز) وه نوحید رپست بنیس پمشرک بین اور

(ii) خدا کے رسول کا ان سے کوئی واسطرنہیں۔

بینیان سے سن خدا کا کوئی تعلی سیمے نہ خدا کے دسول کا کوئی واسطہ!

رسول الله کی زندگی میں ابک مرتب منا فقیں نے آمّت میں تفرقہ بیدا کرنے کی کوشنش کی تھی۔اس کے لئے انہوں نے ایک کے اس کے لئے انہوں نے ایک انٹر نعالے نے اس مسید کے انتقاق کیا ارشا و فرایا ہے۔سور کا توبہ میں ہے قد السّی بین انتّحن ن ڈوا حسن جیداً اعتقاع اللّہ کے کھٹوا۔ وہ کوگ جنہوں نے اس فرض سے سمی بنالُ ہے کہ اس معرف بینجا لُ جائے اور کھڑی راہ اختیاری جائے۔

بہ کفرکی داہ اور اسلام کے نئے مرد کا موجب کیا چڑھی۔ تَّہ تَنْفرِ دُبَّهِ اَ کَبَیْنَ الْمُؤَّدِینِیْنَ - انہوں نے بہم سجد اس لئے بنائی سے کہمسلانوں میں تفرقہ ببدا کرویا جائے ۔ یہ ہے کفری داہ ۔ یہ ہے وہ خطرہ جس سے اسلام کو سخت نقصان کینجنے کا اندلیٹ ہیے ۔ یہسی مہیں ۔

وَإِرْصَادًا لِيهِمَ عَارَبَ اللهُ وَرَسُولَهُ مِنْ فَبُلُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَسُولَهُ مِنْ فَبُلُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَسُولَهُ مِنْ فَبُلُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

آپ لنے غور کیا کہ قرآن کریم کی قوسے آمنٹ میں تفرقہ ببدا کرنا کتنا بڑا تجرم ہے ؟ اتنا بڑا جرم کہ اگر کوئ

مسجد بھی مسلانوں میں نفرفہ پدا کرنے کا موجب سبنے قد اس مسیریں تدم دیکھنے کی اجازت نہیں ہوسکتی۔ وہ جب نہیں کا بسی کمیں گاہ ہے جس میں بیطھ کر، وشمنان دین ،حصارِ ملت پرگولہ ہادی کرتے ہیں۔

ایک طرف اس اُمّت کو تفرفه اور اختلافات سے بچنے کی اس قدر سخنت تاکیداً ت کیں اور دُوسری طرف پین مقت ان کے دل پراچی طرح منقوش کردی کہ اِنہ کا الٹھ کُڈیڈڈٹ آ اُخوڈ ڈڈڈ (۱۹۹۰) بادر کھو! مسب مومن آبس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان کی کیفیت بہرہے کہ

عُمَّتَهُ ثُنَّ تُسُولُ اللَّهِ وَالسَّذِ بْنَ مَعَتُ أَ النِيعَ آءُ عَلَى الكُفَّاءِ رُحَدُمَا ءُمُ

تبيتهم أ مريم

محمدً اللّٰد کا رشول اور جو لگ اس سے ساتھتی ہیں جو ہی گفاد سے مقابلہ میں دحیّان کی طرح کے سنجنت ہیں اور آبس ہیں نہایت نرم اور مرحمت کوش ۔

ان کے اہمی انفاق ، کیسے جہتی اور باہم بپیسنٹگ کا بے عالم سیے :-

كَانَتُهُ مَدُ بُنُبَاتَ شُرُمُ وَمُونَى .... ( إلا )

گويل وه أيب سسبيد بلائي مبوئي ديوار بين.

یا در کھو! ہڑسانان ' دوسرسے مسلمان کا مجھائی سے ادر تمام مسلمان ایک دوسرسے کے بھائی بھائی ہیں ۔ تہادا خون اور تہ ادا مال قیا مست نکس اس طرح (ایک دوسرسے پر) حوام ہے حبوطرچ بددن اس مہینے ہیں اور اس شہر ہیں حرام (واجب الاحترام) ہے۔

کھیر فزمایا ہے

میس تم میں ایک بہیز محبولیہ ہے جاتا ہوں اگرتم سے اسے مضبوط بچر لیا تو تم گراہ مہدیں

مہدیگے ، وہ چیز کیا ہے ؟ کناب اللہ!

دصحاح 'مجوالہ سپرۃ النّبیّ کا علاّمہ شبّلی ' علددوم ' م<del>لاہ : ۱۵۲</del>) مسلالاں کے نحدن کے واجب الاحترام ہونے کا اندازہ اس سے اسگا بنبے کہ قرآنِ کربم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ

قة ق يَّفَتُلُ مُؤْمِنًا الْمُتَعَبِّدَ إَنْ خَبَزَا هُ لَهُ حَالَى الْمُعَلِّدَ الْمُعَلِيدَا فِيهُ الْمُسَاء غَضِبَ اللَّهُ عَلَمَيْ الْمُتَعَلِيدَ وَلَعَمُنَ وَآعَلَ كَاهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ اور جو (مسلان) كمى مسلان كوجان الوجه كرفتل كروس نواس كى مسرّاجهم مهمية حبس بين ويميشه ربع گاا وراس پر النُّد كاغضب اوراس كى لعنت ہوگى اوراس كے ليے ضمانے سخت عذاب نیاد كرد كھا ہے۔

بیماری حالت بیماری حالت ادراق چرده سوسال آگے کی طرف اُلطینے اور دبیجے کر آج اُسی اُمّتِ واحدہ کی کیا صورت ہے ؟ نعداد کے اعتبار سے دبیجے تو آسمان کے ناروں کی طرح آن گنت رکم از کم پچاپس 'ساٹھ

كروك كاتوعام اندازه منت يجنرافيال لإزلين كاعتبارس ديكھ توكرة ارض كے بيجوں بيجى مراكش سے ب کرانڈونیٹ یا تک ، تھا تھیں مارٹا ہوا سمندر رہیں اختلافا شد کو دیکھئے توانسیان محرحیر*ت دہ جاسئے کہ کیا* یہ وسی ایمن معرجس کی درصرت محصنت قرآن کریم نے اتنے تاکیدی احکام دیئے تھے ؟ کہیں نسلوں کا اختلات میع۔ \_\_ پیمغل، وہ پہلنان میں ترک وہ عرب کہیں قومتینوں کا اختلا**ت ہے \_\_** پیمصری وہ ایر**ا نی م**یبعرا تی وہ سجازی ، به مهندی وه چبین \_\_\_ به تورسیے نسسلی *اور و*طنی اختلافات - اس سے آگے بڑھیے توایک ہی ملک سے اندر ذاتوں اور برا در بوں سے اختلافات سیٹینے ، مرزا ، دا جبوت ، پیٹھان ، جاط، ادائیں سے بچرصوبائی اختلافات — سندھی، پنجابی، سرحدی ، بلوجی — ان سب اختلافات اوپر، اورسب سے گہرا مذہبی فرخه نېري کا اختلات \_\_\_\_ بېرځ پيره وه شتې کې پېرځنفي وه و لې بې په د ليرنيدې وه بريليدې کې به اېل حديث وه اېل قرآن — ان کے علاوہ ، سباسی بارطیوں کے مہنگامی اختلافات مجیب انسان اس اُممّن کو دیکھٹا ہے جسے نبی اکم نے چھوڑا مقااور اس کے بعداس اُمت پر نظر دالنا ہے جرآج کل ہارہے سامنے ہے تو وہ انگشت بدنداں رہ جانا ہے۔۔۔ یقبنیا آسان کی آنکھ ہنے ایسا انقلاب کمجی نہیں دیکھا ہدگا! پیاختلافات کیسے رونما ہوگے -اورائمتنے واحدہ اِس فدر ناکبرات کے ما وجود انتے مکور میں کیسے بطے گئی ، یہ ایک حکر مابش داستان ہے جسے دہرانے کی صرودیت نہیں ۔مہیں دیکھ نیا ہے جا ہیئے کہ اس سے بعد کمبا م<u>ھرسے</u> وہی وحدیث پیرا ہوسکتی ہے ۔ اگر ہوسکتی ہے توکس طرح ؟

جہان کہ بہرسوال کا تعلق ہے۔ اس سوال کا تعلق ہے داس سوال کا تعلق ہے داس سوال کا کہ بہا فات میں بہرسے اس کے این ہیں کا اس کے این کو ایک بار مجرسا منے لابیے جس بیں بنی اکرم سے کہا گیا تھا کہ جواب سے لئے فرائی کریم کی اس ایس کو ایک بار مجرسا منے لابیے جس بیں بنی اکرم سے کہا گیا تھا کہ قرم اللہ نازل کا انداز اللہ کے اللہ تعلق کے اللہ کا ہے کہ تو وگوں بہراں باتوں کو واضی کردسے جوابی بیا اس کے کہ تو وگوں بہراں باتوں کو واضی کردسے جوابی بیا دانے ہیں۔ یا افغلاف کرنے ہیں۔

یعنی فرآن کریم کا دیوی یہ ہے کہ وہ تمام اورع انسان کے اختلافات شائے کی صلاحیتت اپنے اندر دیکھتا ہے ۔ اس

کے نزول کا مقصد ہی ہے ہے کہ وہ اختلافی امورکو واضح کرکے دو وصدا ور پانی کو الگ الگ کر کے بتا دے۔اب ظاہرے کہ اگریم قرآن کی موجودگ میں ہے کہ ہیں کہ ہا دے اختلافاتی مطنے کی کوئی شکل نہیں لڈ اس سے یا توہیا ننا پر سے گا کہ (معا ذا تشر) فرآن کا یہ دعوی غلط ہے کہ وہ اختلافات مطا سکنا ہے اور با یہ کہ قرآن کے اس دعوی پر بہارا ایان نہیں۔

ید کہا جا سکتا ہے کہ مختلف فرقوں میں سے ہرفرصتہ کا دعویٰ ہے کہ ان کا عقیدہ اور مسلک قرآن کریم کے مطابق ہے۔ اگراس باسٹ کو پیچے مان لباجائے تو اس کا مطلب بہ ہوگا کہ نو و قرآن کریم میں (معا ذائش) اختلافی بائیں موجود ہیں ، جبھی تو اس سے ہرفرصتہ کو اس سے مسلک کی تائیدمل جاتی ہے۔ لکین ہو چیز نو و قرآن کریم کے دعو سے کے خلامت ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میرے منجا نب المشر ہونے کی دبیل یہ ہے کہ مجھ میں کوئی اختلانی بات مہیں ۔ امسی کے صاحت الفاظ میں کہا ہے کہ

آخَلَا بَيْتَ مَ بَرُوْنَ الْفُرُّ النَّرُ النَّرُ قَلَوُ كَانَ مِنْ عِنْدِ عَنْدُ اللَّهِ تُوَجَدُّ وَا مِنْهِ صرار مرار

کیاب لوگ فرآن میں موروند ترمہیں کرتے ۔ اگر ب غیرا نظر کی طرف سے ہوتا گڈاس میں یہ بہن سے انتمال فاست ہاتے ۔

ان تعریحامن سے واضح ہے کہ

ا - ترآنِ کیم میں کوئی اختلافی باست نہیں ۔ اس سے اس سے مختلفت فرقوں کو اپنے اسپے مسلک کی تائیر میں سسند نہیں مل سکنی ۔

۱۰- قر*آن کریم دنیاسکے* اختلافات مٹیا ہے کیے سئے آیا مقا ۔ اس بیں آج بھی سے صلاحیثیت موجور ہے کہ وہ ہمارے اختلافات مٹیا دیے۔ ،

مرکس میں کس میں اس سے دومراسوال ساسے آناہے کہ یہ اختلافات میٹ کس طرح سکتے ہیں ؟ اس میں کس میں میں میں اس میں عراق کرم سے کہا ہے کہ : حَمَّا الْحَسَّلُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ ال

ایک زنده ان مفارقی کی صرورت ایک زنده ان مفارقی کی صرورت تجهابنا نالث (مام) نه بنائیں - مهر ترب فیصله سے اپنے دل میں مبھی کوئی گرانی محسوس مذکریں

بلكداس كےسامنے ربطيب فاطرى مرسليم عم كردين-

مومنیں پر سینشرط عائد کی اور نبی اکرم حو کو حکم دیا کہ حیب یہ لوگ کیسی اختلافی معاملہ میں فیصلہ کرانے کے لئے ت تیرے پاس آئیں نو مَا حَسَمُ مَن مَن تَبِیْتَ ہِ حَدُ بِهَا آ اُنْدَ لَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مطابق فیصلہ کا کرو۔

يه تقاده على طراقي جس سے آمت بين كوئى اختلاف باقى نہيں ريننا تھا، نيكن بيسوال سامنے آئے گاكہ بيعلى طرق تورسول الله كا رسول الله كا بيعلى طرق تورسول الله كا بيان ميں كارفر فا تھا۔ رسول الله كا بعد كونسا على طربى افتياد كيا جائے گا؟
اس سوال كا جواب قرآن كريم نے خود بى دسے ديا تھا، جب اس نے كہا تھا كم آ فيان تمات آ في قين كا وقت كا ميك مير الله تاكم وفات با جائيں يا فتل كرد بي جائيں النه تاك كرد بي جائيں الله تاك كرد بي جائيں كا فتل كرد بي جائيں الله تاك كرد بي جائيں كا فتل كرد بي جائيں الله تاكہ كرد بي جائيں الله تاك كرد بي جائيں با فتل كرد بي جائيں الله تاك كرد بي جائيں با فتل كرد بي جائيں بالله بائيں با فتل كرد بائيں با

توتم (سیمچرکرکه ریسلسده حرف حصنون) که داشت مک محدود مقا ) میمرایینے پرایشطریقے کی طرف بلبط جا وُگھے ؟...

اس سے صاحت ظاہر ہے کہ دہی علی طریق جو رسول الٹراک زندگی میں رائج مقعا بحصنور کے بعدیجی حاری رہنا مقا۔ اسلام كانظام حفنورك طبيعي ذندكي كس محدود نهبس مخفاء

اب سوال مديديا مهركاكه حصنور كے بعد، اس سلسلة كي على شكل كيا مهد كى ؟ اس كاجرا سے لعلم میں قرآن کرمیم کنے خور ہی دسے دیا تھا۔ اس لنے تبایا کہ نبی اکرم م کا فرلھنہ میر تھا كه يَا أُمُوهُ مُ مِيالُهُ مَوْدُونِ وَيَنتُها هُمْ حَن الْمُنكرِد ( الله عَلَى الله الكون كومعوف كاهكم دبیًا سبے ا درمنکریسے دوکتا ہے" بعیٰ جن امورکو قرآن نے مبیرے تھہرایا ہے وہ ان کے کرنے کا حکم دبیًا ہے اور حبہبیں اس سے غلط فراند دیاہیے وہ لوگوں کوان سے دوکتا ہے۔ دسول الٹرا کے بعد یہی فرلینہ اُمکٹت کا قرار پا جانا ج چنا نجمسهانوں کے منعلّن فرآن لے کہا ہے کہ کٹٹ ننگر تھے اُبدَ اُمّت فِي اُخْدِ حَبْثَ بِلنَّاسِ تَا اُسْرُولْ تَ بِالْبَهِ خُرُونِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكِدِ - (٣٠) - " تم بهترين أمَنْ بهرجت لذعِ انسان كي مجالاتُ كع لتُ متشکل کیا گیا سبے۔ تم نوگوں کومعروٹ کا حکم دستے ہوا درمنکرسے روکتے ہو''۔ اسی اُمکٹٹ کوخدا نے ابنی کنا كاوارث قرار ديايه في مُعَمَّ آوُرَتُنَ أَلِيتُنِ السَّن بَيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا مُرسَ أَيْهِ مم نے اس کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے اس مقصد کے لئے جن لیا مطا۔ المنزارسول الشرك بعرامّت كافريصنه فرار بإگباكه وه ايسا انتظام كرسه كدلگ ا بنے اختلافی امور كے فيعد كے سے ایک حکم (ٹالش) کی طرمند رجرع کیا کریں ہو، ان امور کا فیصلہ قرآن کریم کے مطابق کرہے ایبی برامت بابعی مشوره سے: ( ۱<u>۳۲</u> ) - ابسا نظام حکومت قائم کرسے جس میں نمام اختلا فی امور کے تبصیلے فران کے مطابق ہوتے دہیں۔ چنانچہ اُمرابلع ودن وہنی عن المنکر کا بوفریف سب سے پہلے دسول اللہ حاکا اور حصنور کے بعد اُمستٹ کا قراد دیا گیا ہے کہ ہی فرلیھ نسہ

اسلامی حکومسنت کا قرار دیا گیاہے۔سورہ بچ میں ہے :۔

ٱلسَّنِ بْنَ إِنَّ مَّكُنَّتُ هُمُ فِي ٱلْآمُ حِي آفَا مُواْ لِعَتَالِحَةً وَا تَوْاللَّوْكِوَةً وَآ مَرُوْ بِالْمَعَزُونِي وَنَهَوْعَنِ الْمُنْكِرَ. (٣٣)

یه وه لوگ بین که اگریم انہیں زیتن نمکن عطائریں گئے توبیہ اقامت صلاۃ اور ا نبائے زکوہ کریں ا درمع دون کا حکم دیں گے اور نہی سے دوکیں گے۔

نئی اکم کی وفاست کے بعدامیّت نے باہمی مشورہ سے اس فسسم کی حکومیت فائم کی تھی جیسے خلافیتِ علی منہاج

بنوت کہاجا آ ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ لوگول کے اختلافی امور کا خیصلہ کرنے ہیں جوفرائنس اپنی نندگ 
میں دیسول انڈوا سرانجام دینے تھے جھنوٹر کی وفات سے بعدومہی فرائعنی آرسٹول اسٹون اسٹون اسٹون کے اختلاف اسٹون کے اختلاف امور کے اختلاف امور کے وفیات کے مطابق کرتی تھے۔
منہاج دیسا الت کو گول کے اختلافی امور کے وفیات کے مطابق کرتی تھے۔

حب اُمت لنے اس علی طراق کو مجھ طرد یا تواس میں اختلافات پدا ہونے شروع ہوگئے۔ اب ان اختلافات کوشائے کا طریق یہ ہے کہ مجھڑاسی قسیم کی حکومت قائم ہوجا شے ، بعنی الیسی حکومت جو قرآن کریم کے مطابق فیصلے کرہے ۔ جب ہم نے یہ علی طریق اختیار کرلیا توقرآن کریم کا یہ دعوی ستجا تا بت ہو کر سامنے آجا بھے گا کہ یہ کتاب نوع انسان کے اختلافات مٹما نے کے لئے آئی تھی اور اس میں آج تھی یہ صلا موج دہے کہ اُمنت کے اختلافات مٹما سکے ا

اس نظامِ حکومت میں ساری اُمّیتِ شرکیب ہوگ عنی پرسادی اُمّینن کے باہمی مشوریے سے متائم

ہوگا۔ اور تمام امور کے فیصلے ، خا کنڈگان آمست سے باہی مشورے سے ، قرآن کریم ہے مطابق کئے جا ٹیگے۔ اس ہیں حکومت کسی فاص پارٹی کی نہیں ہوگ ۔ نہ ہی حکومت کے مفا لیہ میں کوئی پارٹی ہوگ جو مروقت اس فکریں گئی دہے کہ کسی طرح حکومت کو ناکام منا کر خود حکومت کی کویسیاں سنجھال ہے ۔ دہیرکسی بارٹی کے اُمنٹ کی من ترکہ حکومت ، بہ ہے قرآنی نظام کی خصوص بہت ۔

امسنن بین ازمر نو وحدت پیدا کرنے کے پروگرام کی ابتداکیسی ابک ملک سے ہوئی جا ہیئے۔ اس کے لئے پاکستا سے زبادہ موزوں اور کوئی خطرا زمین نہیں ہوسکتا۔ اس لئے کہ پاکستان کا مطالب، تمام مسلانا نو مهند سے سے زبادہ موزوں اور کوئی خطرا زمین نہیں ہوسکتا۔ اس لئے کہ پاکستان کا مطالب، تمام مسلانا نو میں مرتب مرتب مرتب میں اسانی ، قبائلی ، صوبائی ، ندمہی ، فرقد وا دا ند ، مغرضیکہ مرتب میں میں وصریت میں سے اختلافات کو بالائے طاق دکھ کر، میک زبان کیا تھا اور پاکستان دکھ کر، میک زبان کیا تھا اور

اس مطالبہ کی بنیاداس آرند بریقی کہ ہم سب اس آنادملکت میں اسلامی اندازی زندگی بسرکریں ۔ ببر ہماری بنیستی مفی کہ نشکیل باکستان کے بعد ہم مختلف ہی مفادات میں ام بھر کررہ سکتے اور وجدتِ ملت ہماری بنیستی مفی کہ نشکیل باکستان کے بعد ہم مختلف ہم مفادات میں اس میں ما یوسی کی کوئی بات اور اسلامی طرز پزندگی کے ملندمقاصد ہماری نظروں سے اوجیل مبوسکتے ۔ لیکن اس میں ما یوسی کی کوئی بات نہیں ، اختلافات مطالح والی خداکی کتاب ہمارہ باس ہے ۔ اگر حکومت اسے اینے فیصلوں کا مرکز قرار دسے این قیما انتخلافات مسلم جائیں گے۔

۔ اگرہم وحدتِ متّت کے اس تجربہ بیں کا میاب ہوگئے تو بہمسانا بِن عالم کی وحدت کے ہے سنگرینیا ہ کاکا) دسے گاڈیم دیگرمسیم ممالک کے ساجنے اس تجربہ کے درخصت ندہ نشائج پیش کرسکے ، انہیں آس طرف دیون دیے مکیں گئے۔

یہی وہ حقیقت تقی جس کی طرف اشادہ کرتے ہوئے علامہ اقبال شفے بہت پیلے کہا مقاکہ

## ایک ہوں مسلم عمم کی باسبانی کے لئے نیا کے لئے نیا کے اللہ نیا کے شعر! نیل کے ساحل سے لیے کہ تابہ خاککِ شغر!

وصدت انسانیت کے خلاف (خدانکرده) کسی جادهاندا قدام کے لئے نہیں ہوگا۔ لین جانسان کی عالم گربرادری کی تشکیل کے فلاف (خدانکرده) کسی جادهاندا قدام کے لئے نہیں ہوگا۔ لین جائم گربرادری کی تشکیل کے لئے نخست اقال ہوگا۔ اس سئے کہ رجیسا کہ شروع یں بنایا جا جکاہے ) قرآن کریم کا نصب الدین، لوری کی لوری انسانیت میں دحدت پداکرنا ہے۔ اس اُمیّت کا مقصد جمعیت اقدام کے بجائے "جمعیت آدم "ہے اور یہ جمعیت، ایان (آئیڈیا لوجی) کے اشتراک کے سواکسی منباد پر استفار نہیں ہوگئی مسل نول کا غدا، دب العالمین ان کا صابح اردیبی وہ آئیڈیا لوجی ہے جو تمام لون انسانی میں دحدت پداکرنے کا موجب بن سکتی ہے۔ لیتنا لمین جو اور یہی وہ آئیڈیا لوجی ہے جو تمام لون انسانی میں دحدت پداکرنے کا موجب بن سکتی ہے۔

### لِستُعِراللَّهِ الرَّيْمُ لِيَ الرَّحِيثِمِ ٥

# اوليار الشركوك بير

#### (جنوری <del>سایه ۱</del>۹ مغر)

ا دلباء الله کے الفاظ سنتے ہی ہارا ذہن ایک خاص گروہ کی طرف منتقل ہوجا تا ہے جوعاً ) انسانوں ہی سے نہیں مبکہ جاعتِ مومنین سے منفرد اور الگ ہے۔ ان کی خصوصیّات ایسی ہیں جو دوس ہے مسلان میں بنیں بائی جانبی-ان کی تعلیم آلک ،ان کی عبادت (ریاضت) کے طور طریق آلک ؛ ان کا د بہر بہن باقی نوگوں سے حُبراگانہ وہ عنبیب کی باتیں جانتے ہیں۔ دوسروں کے دل کے حالات مک سے واقعند ہیں۔ ہرآ لنے والے کے منعلن بہلے ہی جان لیتے ہیں کہ وہ کیا ما بگنے کے لئے آباہے۔ آنے والعدوا تعات سب اُن کی آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں۔ وہ جد کچھ ذبان سے کہتے ہیں میوجاتا ہے۔ وہ لوگوں کی مرادیں بوری کرتے ہیں عامجنطی بنا دیتے ہیں ۔ تقديري برل ديتے ہيں تسمت كالكھا ملاديتے ہيں -ان کا غضة نباه وبربا د کردتیا ہے - ان کی پی نوین نودی ، دنیا می آنویت سنوار دبتی ہے - انہوں سے جس کی طرف نگه و كرم سے ديكھ لياكس كا بيرا بار ہوگيا يہ جس سے دُخے مجير ليا وہ كہب كا نه اوا- ان كا ماننے والا جہاں میں انہیں بکارہے وہ اس کی سننے ہیں ، اس کی بکار کا جواب دینے ہیں اور اس کی مدر کو پہنیتے ہیں۔ان سے ایسی ایسی کرا مات سرند دہوتی ہیں جن سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ جب کک جی جاہے دنیا میں رہتے ہیں ۔جب جا ہیں میاں سے " پردہ "كر ليتے ہیں - (دہ مرتے نہیں صرف لوگوں كى نگا ہوں سسے ا دھیل موجاتے ہیں۔ اس لئے جو کچھے وہ 'دنیا ہیں ہوتے ہوئے لوگوں کے سامنے کرتے ہیں وہی کچھے اُن کی نگا ہو

اس گروه کے، عام جاعتِ مومنیں سے الگ اور منفرد ہونے کا اندازہ اس سے دگا بئے کہ جب ما دواباء النہ کہ کہا جا اسے تو کسی کا خبال منہ حضرت اور یکر واضد بن کی طرف جا آ ہیے نہ عمر فاروق وائی کا طرف - مذخالد سیعت اللّہ درخا اس نیرہ میں سٹر کیک دکھا ئی دیتے ہیں نہ عروبی العاص الله ان کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ (مثلاً) ان کے عوسوں کی تاریخ میں ہروفت ، ہرخض کی نکا ہول کے سامنے دہنی ہیں بیکن اگر آپ حضرت ابو بکر مضا صدیق کی تاریخ وفات مسی اللّہ کہ میں موقا کے سون شہادت کے متعقق در قیا مسی اللّہ کہ میں نفر اللّہ ما می میں موقع اللّم ہم موقع اللّہ میں موقع اللّہ ہم موقع اللّہ میں موقع اللّہ ہم موقع اللّہ ہم موقع اللّہ ہم موقع اللّہ ہم موقع اللّم میں موقع اللّہ ہم موقع اللّٰ ہم موق

"أدنیاءاللہ"کے اس نفاص گروہ کا نصور بہلا تک ہی محدود نہیں مسالان کا مبند ہایہ علمی طبقہ ۔۔۔خواہ وہ علمی مٹر بعب سے حامل ہوں یا دنیا وی علمی کے ماہر کا ان محصوصہ بات کا معترف اور ان کی حدا گانہ ہستے کا قائل ہے۔ فرق حرف اثنا ہے کہ کوئی اس میں فرامیا لغہ سے کا متابعہ کا متابعہ کا متابعہ کا متابعہ کا متابعہ کا تاکہ ہے۔ فرق حرف اثنا ہے کہ کوئی اس میں فرامیا لغہ سے کا متابعہ کا متابعہ کا کا نہ گردہ کے قائل سب ہیں۔

سوال یہ ہے کہ کہا فرآن کریم کھی اس سے کسی الگ گروہ کا فکر کرتا ہے اوران کی وہ صوصیّا بہا ہے جن کی طرف او بہا شارہ کہا گیا ہے۔ فرآن کریم ہیں تولی کا لفظ کھی آیا ہے ، اور "اولیاء" کا بھی ۔۔۔۔ بلکہ "اولیاء اللہ"کا بھی ۔۔ اس ملے مہیں سب سے پہلے یہ دہ کھنا چاہئے کہ ان الفاظ کے معنی کہا ہیں اور فرآن انہیں کمن لوگوں سے لئے استعمال کرتا ہے۔

آلتً لِي كَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ كَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَ لَنْ كَ مِتفادِمِنَى آئِنَے ہِن ایعنی کسی کی طرف رجوع کرنا بھی اوراس سے اعراض برتنامھی۔ فَوَ لِنَّى عَنْ الله سے اعراض برتا۔ فَوَ لَاّ لا اس کی پروی کرنا اسے اختیاد کرنا ۔ اس اعتبارسے آلو آئی کے عنی الماعت کرنے والا بھی ہوں گے۔

> قرآنِ کریم میں:-دا)خداکو مومنین کا ولی کہا گیا ہے-(۲) مومنین کو خداکا ولی تبایا گیا ہے - اور (۳) مومنین کو ایک دومرسے کا ولی کہا گیا ہے-

ظاہر سے کہ جب خدا کے متعلق کہا حیائے گا کہ وہ مدمنین کا دلی ہے تواس کے منبیا دی معنی لگراں مسرتیہ ، حاکم 'مطاع کے مبول گئے۔

اً الله وَلِيَ السَّالَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِيَ الظّلَمَاتِ اللّهُ وَلِيَ الظّلَمَاتِ اللّهُ وَلَيْ الظّلَمَاتِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّمُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اسى كئے قرآن كريم سنے واضح الفاظ ميں كہرديا ہے كہ خدا كے سواكى اوركوا بنا "ولى" نہ بناؤ۔
آيرا نَّخَذُ وَاحِنَ دُونِ ہِ آ دُ لِيتِ آء ہُ فَا اللّٰهُ هُ وَالْهُ لِيَّ وَهُو يَحْدِي الْمُونِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

ولی مبعنی مرطاع کے خوان اس میں کہ محکومیّیت کوئٹرکیپ نہ کیا جائے۔ سکورہ کہفت ہیں ہے:۔ عرص مبعنی مرطاع کے خوان میں کسی کی محکومیّیت کوئٹرکیپ نہ کیا جائے۔ سکورہ کہفت ہیں ہے:۔

مَّالَهُ هُوَيِّنَ دُوْنِهِ مِنْ قَدَّلِيَّ قَدَلَا بُنْسُرِكُ فِي حُكَرِيبَ أَحَدَّهَ الر<u>ال</u>) اس كه سوا لاگوں كاكو كى ولى نہيں اور وہ اپنى حكومت بى كسى كوشركيب نہيں كرنا۔

خدا کی ولایت (سرریسنی ' نگران ' حفاظت ) بھی اسی کو حاسل ہوسکتی ہے ' بجد اس کے قوانین کی اطا تا کرے اوران کے مقابریں اپنے با دوسروں کے جذبات اور خواہشات کا اتباع نہ کرنے لگ جائے ۔ سٹورہ کھرہ میں ہے ۔ فیکُ اِنْ حَدَّ کَ اللّٰہِ حَدَّ اللّٰہِ عَدَّ اللّٰہِ عَدِی اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰ

ولایت ونفرت سے محروم ہوجا دُکھے پہنی اس کی مفرنت اور سربہسنی مشروط ہے اس سے کہ انسان اس کی تا ڈل کڑوہ وجی کے مطابق جیلے - دوسرسے مفام پرسہے :-

به اطاعست حرف قرآن كميم كي سب - اس كي سواك كي اطاعت ادر الناع جائز نهين.

َ النَّبِعُوْا مَا ٱلْزُلِ الْبَكُمُ مِنْ تَنْ تَ سَبِّكُمُ وَلَا تَنَتَّبِعُوْا مِنْ دُونِهَ آوُلِبَ آءً طَّخَلِبُ لاَ مَثَا

اطاعت قرآن کی۔ شَدَکوُدَنَ- (سے )

یوکھے تہادے دب کی طرف سے نازل ہو ہے اس کا اتباع کرد اور اس کے علاوہ اسینے خود ساختہ مطابق کا اتباع من کرو۔ دیہ طبی واضح بات ہے ) لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تم اس حقیقت کو نگاہ کے سا شنے دکھو۔ (تم اوروں کی اطاعت کرنے نگ جاتے ہو)۔ ان مقالت سے واضح ہے کہ خوا کو اپنا "ول" تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نازل کروہ قوانین کی اُظا کی جائے ملکی یہ اور بدر سے من اُلی کروہ قوانین کی اُظا کی جائے ملکی یہ اور بدر سے من اور بدر سے من اُلی کو اُلیت کا دوم را مفہوم من اور بندر سے کا تعلق پیا ہوجا تا ہے۔ (اور برولا سیت کا دوم را مفہوم مندا اور بندر سے کا تعلق کے دفاقت کے معنی یہ ہی کہ کا ننات میں خدا کا ایک بروگرا کا جادی میں خدا کا ایک بروگرا کا جادی میں مدوم حاول ہوجا تا ہے اور اس کے بدلے میں خدا کی کا نناتی فتوں کی نائیدو نضر سے اس کے شابل حال ہوجا تی ہے۔ اس طرح خدا اور بندہ ایک دوم رسے کے دفیق بن جاتے ہیں۔ سورہ محرا میں ہے۔ آپ شیا الذی بی اُلیدون اللہ میں مدوم خدا اور بندہ ایک دوم رہے کے دفیق بن جاتے ہیں۔ سورہ محرا میں ہے۔ آپ شیا الذی بی المترون اللہ میں المترون اللہ کے خوا اللہ کہا کہا تا تا تھی بن حالے میں جاتے ہیں۔ سورہ محرا میں ہے۔ آپ شیا الذی بی المترون المترون اللہ میں المترون المترون اللہ کے دوم رہے کے دفیق بن جاتے ہیں۔ سورہ محرا میں ہے۔ آپ شیا اللہ کھی المترون المترون المترون کے دوم کے دفیق بن بن جاتے ہیں۔ سورہ محرا میں ہے۔ آپ شیا اللہ کے نائے کا ایک دوم رہے کے دفیق بن جاتے ہیں۔ سورہ محرا میں ہے۔ آپ شیا اللہ کی انہ کو انہ کی انہ کو دوم کے دفیق بن جاتے ہیں۔ سورہ محرا میں ہے۔ آپ شیا اللہ کو انہ کی انہ کو دوم کے دفیق بن جاتے ہیں۔ سورہ محرا میں موجوز المترون المترون کی انہ کو دوم کے دفیق بن جاتے ہیں۔ سورہ محرا میں کو دوم کی انہ کی دوم کی دوم

اِنْ تَنْصُرُوااللّٰهَ يَنْصُرُكُمْ وَعُرْتَ ثَيْتَ إِنْ اَحَتُدَا مَكُمْ لِهِ اللّٰهِ اللهِ الْكُمْ اَلَهُ وَين خوا وندى كى مددكى ، نوخوا تهارى مددكرے گاءاوراس كى مددكا نينجريہ مهدكا كه تمہيں استقامست نصبيب ہو جائے گی۔ تمہادسے پاؤں جم جائیں گے ۔ يوں خدا اور نيرہ ايک دوسرسے کے دفينی بن جانتے ہيں۔

یات استوید سن رکھوکد اولیاء اللہ کو مذکسی قسسم کا خوت ہوگانین و

آپ قرآن کریم کے اوران پر نگاہ ڈالیئے۔ پرحقیقت داضی ہوجائے گ کہ لاکھوٹ تھکی تھی ہے آگا تھم تیخڈ نوٹن مرمنیں کی صفحت نبال گئے ہے اور بہ تبنیجہ ہے مرابیت ِ خدا وندی کے اتباع کا ۔ جنانچہ سورہ کفرہ کے شروع میں نوع ابنسال کو مخاطنب کرکے کہا گیا ہے کہ

غَامًّا يَا يُتِيَّنَكُمُ لِي مُ مَنَّ مَ اَ كَ فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ مَ يَحُزَنُونَ لَا إِلَيْهِمَ

نہارسے پاس میری طرف سے داہ نائ آتی دہے گا ۔سوجہ لوگ میری داہ نائی کا انتباع کریں گے ، انہیں مذکسی قسم کاخوف سچاکا نہ حوان -اسی سنورہ مین ذرا آ کے چل کرسے ہے !

مَنُ الْمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْالْخِرِ وَعَيلَ صَالِحًا فَلَهُ مُ الْجُرُهُمُ عِسنَدَ مَسِّجِمْ كُولَا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَاهُ مُرْيَحُزَنُونَ - ( ﴿ ) جوبھی اللہ اور آخرت برایان لائے اور صلاحیّت بخش کام کرسے نوان نوگوں کا اجران کے رب کے ہاں سے ملے گا۔اور وہ اجر بیہ کہ انہیں نہ کیسی قسم کا نوحت مہوگا نہ حون۔ اس سے بھی واضح ہے کہ لآخروٹ عَلَبُ وہم قرلا ہے تھ آبے قرنون پر ک خصوصیّبت مومنین کے کسی خاص گروہ کی نہیں ، سادسے مومنین کی ہے۔

بهاریسے ہاں اولیاء النّرک بہجاں یہ ہونی ہے کہ وہ ففروفا منتہ کی ذندگی بسرکرینے ہیں۔ بھٹے ہوئے کپڑسے 'اکیس کمبل یا گٹری اوٹر بھنے بچھا لئے کو ' دنیا کی تمام لڈانت اور حیظا نسط سسے کنارہ کشی' ہر خوش گوار سنے سسے لفریت ' ایک بہنت بڑسے" وہی النّر" حضریت فضیل ا بن عیاض کے العناظ بیں ال کا مسکہ یہ ہوتا ہے کہ

آگر دنیا، اس کی تام و نجب بیوں کے ساتھ مجھے دسے دی جائے اور اس برکسی محاسب کا اندلینہ بھی مذہوب بھی میں اسے اسامی نایا کشمجھ وں گا جیسے تم مرداد کونایا کشمجھتے ہو۔
اندلینہ بھی مذہوب بھی میں اسے اسیامی نایا کشمجھ وں گا جیسے تم مرداد کونایا کشمجھتے ہو۔
البین قرآن کہ بینی مومنین منتقب بی توق ہے کہ آجھ کے البیشٹری نی الحقیل فی المد اللہ نیا کہ نادگی میں بھی مرطرے کی نوش خبرہاں ہیں اور آخریت کی زندگی میں بھی مرطرے کی نوش خبرہاں ہیں اور آخریت کی زندگی میں بھی مرطرے کی نوش خبرہاں ہیں اور آخریت کی زندگی میں بھی مرطرے کی نوش خبرہاں ہیں اور آخریت کی زندگی میں بھی مرطرے کی نوش خبرہاں ہیں اور آخریت کی زندگی میں بھی مرطرے کی نوش خبرہاں ہیں اور آخریت کی زندگی میں بھی ا

بعنی انہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی سرقسسے کی خوشگواریاں اور مرقبہ الحالیاں حال ہوں گی۔ اور آخری نزیدگی بیں بھی کامیا بیاں اور کامرانیاں - اور بہ بات محض مہنگا می اور آنفا فی نہیں ہوگ ، نہ ہی بہ کہ ان بیس بعض کویہ حال موں اور ووسروں کو نہ موں - قرآن کہنا ہے کہ بہ خدا کا آئل فا نون ہے کہ ابسا ہوگا - تو آن کہنا ہے کہ بہ خدا کا آئل فا نون ہے کہ ابسا ہوگا - لا تنگ یہ اور خدا کے فانون میں کہی نندیل نہیں موسکتی - ابسا ہمیٹ ہوگا ۔ اولیا والنہ کی بیٹ موسکتی - ابسا ہمیٹ ہوگا ۔ اولیا والنہ والنہ والنہ والنہ کی می ذایل میں کھی خوسٹ گوا دیوں کی ہوگ اور آخروی زندگی بھی ذایل اللہ اللہ والنہ والنہ کی میں کامیا بی وکامرانی ہے ۔ انہوں کی مور آخروی زندگی بھی ذایل کاموانی ہے ۔

اولیاً واللہ واللہ کے منعلق بیمی سمجھا جاتا ہے کہ ملاہ اعلیٰ کے سامقران کا خاص تعلق مؤنا مزول من مزول من مندی کے سامقران کا خاص تعلق مؤنا ہے ۔ ان مرد خدا کے فرشنے نازل مونے ہیں۔ فرآن کہنا ہے کہ دیمی مومنین کے سی خاص گروہ کی خصوصتیت منہیں۔ تمام مومنین کے سامق ابسا موتا ہے۔ ان برنزول ملائک موتا ہے ، جو امنین اس دنیا کی زندگی اور آخروی ندندگی ہیں نوسٹ گواریوں کی بشارست دیتے ہیں۔ سورہ حتم ہسجہ میں ہے :۔

نَحْنَ آدُلِيكُ كُدُ فِي الْحَيلوةِ السَّهُ نَيَا وَفِي الْلَخِرَةِ ۚ وَلَكُوْ فِيهُا مَا لَسَنَةِ هَيْ اَنْفُسُسُكُمْ وَلَكُمُ فِيسُهَا مَا تَدَّعُونَ \_\_\_\_زَلْهِ)

یم اس دنیا کی زندگی بیں بھی تمہارسے دفیق اور دوست بیں اور آخریت کی زندگی بیں بھی۔ تمہارکے کے اسے اسے اسے اسے اس کئے اس دنیا کی ڈندگی بیں بھی وہ سب کچھ بیے جس کی تمہیں آدرو ہوگی اور اُنرو می زندگی بیں بھی۔ تمہیں بیان بھی دہ سب کچھ ملے گا جوتم مانگو کے اور ایس زندگی بیں بھی۔

اس سے ظاہریے کہ ایمان اور اسستفامسٹ کالازمی نتیج نزولِ ملاٰ کہ ہے اور برکسی خاص گروہ کی خصوصیّیت

نہیں۔ بیجاعت مومنیں کے نئے ہے اور اس کانیتجہ یہ ہے کہ انہیں اس ونیا ہیں ہی وہ سب کچر ملنا ہے۔ اس کے اس کا نیتجہ یہ ہے کہ انہیں اس ونیا ہیں ہے اسے ملنا ہے۔ اس نیا ہی ہے اور اُس دنیا ہیں ہے ۔ اس لئے کہ وہ مانگنا ہی وہ کچر ہے جو قرانین خدا وندی کے مطابات مل سکتا ہے۔ وَمَا تَسَنَاءُ وَ قَ اَلْلَا اَلَّهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

#### کالِ نرک مہیں آب دگل سے ہجدی کالِ ترک ہے نسخیب رِخاکی و وری

خدا کا ارشادہ کہ مشل لا آملات کے انتقاب کے انتقاب کا اختیار نہیں دکھتا۔ برسب خدا اللہ علاجہ کا اختیار نہیں دکھتا۔ برسب خدا

کے قانونِ مشیقت کے مطابق مہدتا ہے۔ یہ بھی کہاجاتا ہے کہ مہم ان " اولیا آلٹر" کی طرف اس لئے رجوع کرنے ہیں کہ چیز نکہ بین خود مقریب بارگا ہ خدا دندی ہیں اس لئے مہیں بھی خدا کا مقرب بنا دیں گئے۔ ہم ان کی اطاعت قرب وخدا ویدی حاسل کرنے

کے لئے کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس عقیدہ کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کی سختی سے نزوید کی ہے یعورہ الزّر یں ہے۔ اِتّنا اَنْدَلْنَا اِلْدُتْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهُ الللللّٰمُ اللّٰهِ

جونداکے بنائے راستے برن چلتا ہے۔ قدتی بیفنیل ف کی تنجید کسٹ قرایتاً می سیندا ۔ (۱۱) اور جاری اور جاری کا در اس کا ندکوئی ولی ہوسکتا ہے نہ مرشد مرشد را بیں افغنیا کر ہے تواس کا ندکوئی ولی ہوسکتا ہے نہ مرشد مرشد را بی واسند دکھا نے والا) اور ولی رجس کی اطاعت کی جائے ) حرف فداکی ذات ہے اور اس کی اطاعت اس کتاب کے ذریعے کی جات ہے۔ اس سے انسانوں کی راہ نمائی کے لئے نازل کیا ہے۔

عربی زبان میں لفظ وسیلہ کے معنیٰ ذرایعہ ہی تنہیں ملکہ مرتبہ ، درجہ ، قرب ، منصب ، مزلت ہی ہیں۔
آبیت کا مطلب ہے کہ تم قوانیں خداوندی کی نگہداشت کرو اور خدا کے ہاں درجہ ، مرتبہ ، قرب ، منزلت ،
طلب کرو۔ اس کا طرافیہ ہے ہے کہ تم اس کے راست میں بوری بوری جبر کرتے رہو۔ اس سے تم مقصد زندگی کے حصول میں کا مباب ہوجا دُکے۔ بیم مقہم کہ تقویٰ سے خدا کے ہاں درجہ اور منزلت عامل موجا تی ہے ،
فزآن کے منعقد ومقابات سے واضح ہے مثلاً ایک آکو متک تر عین اللّٰہ آ تھی کے واب کے اور اگر وسیلہ کے معنی فزان کے منعقد کی میں سب سے ذیادہ واجب العرب دہ ہے جو سب سے زیادہ نفوی شعار ہے اور اگر وسیلہ کے معنی وربیہ کئے جائیں تو بھی مطلب واضح ہے کہ تم تفویٰ اور جہاد کے ذریعہ خدا کے ہاں قدر و منزلت طلب کرو۔
وربیہ کئے جائیں تو بھی مطلب واضح سے کہ تم تفویٰ اور جہاد کے ذریعہ خدا کے ہاں قدر و منزلت طلب کرو۔
قرآن ، خدا اور انسان کا مبرا وراست نعاتی فائم کرنا ہے اور بہنا دی کہ ذریعہ خدا کے وربیعہ قائم ہوتا ہے۔

خدا اور انسان کے درمیان دوسرے انسانوں کے ذریعہ بننے کا تھوّر غیرفر آنی ہے۔ اسی لیٹے اس بنے واضح الفا بين كهروباكد إذا سَالَكَ عِبَادِي عَسَيِّي خَانِي فَ قَويْدُ شَرِيب حِب رئي رسول المخصص ميرے بندسے میرسے متعلّق دریا فت کربن توان سے کہردو کہ بیں كل ان سے قریب ہوں ' اتنا قریب کہ اُجٹیٹ مَدَّعَہ وَ اَ المستَّداع إذَا دَعَانِ - بي سِراُس شخص كو پكاركا جواب دتيا بود ومجع پكاد اسب اين اس كه نيْ اُرط برب كه فَلْبَسْتَ يَجِيْبُوا لِي وَلْهِنُو الِي تَعَلَّمُ هُوَيْلِ اللَّهِ كَا مَا مَا مِنْ مِنْ اللَّهُ كَا مِن نرال بردادی کریں مجھ برا بان رکھیں تاکہ انہیں رشد و ہرابین مل جائے ، بان کس قدرصاف ہے ۔ جو شخص قوانین خدا و تدی کی صدافت پرایان دکھتا ہے۔ اور ان کی اطاعت کرتا ہے ، اُسے وہ مقصد حاصل مدِ جانا ہے جس کے لئے لوگ مُرشد تلاش کرنے دہتے ہیں ۔ فرآن کی تعلیم کا نقطرہ ما سکہ یہ محصنے کمروہ خدا اوربند کے درمیان کسی طاقت کومائل نہیں ہولئے دنیاء ندسسیا سنت میں حکمران کی طاقت کو اندرزق کے معامله مین مسروایه دارکی طا ننت کو مهندند مهسب مین بیشنوا تسبت کی طاقت کوء (اسلام مین مدمهب اورسباست الگ الگ عنا مربی بی بنیں) اور نہ فدا اور بدرہے کے نعلّی کے لئے بران طریقت کی طاقت کو۔ اس کی كِيَّاب كَ وَديد بر شخص كا خداس برا و داست نعلَّق فائم مدمانا ب اوراس كى اطاعت اس نطام كے دريجہ ہوتی ہے مجواس مقصد کے لئے باہی مشاوریت سے متشکل کیا جا نا ہے۔

اولیاً انڈرکے غلط نفتورکی توسعے خدا اور انسانؤں کے درمیان اس کیے" خاص بندوں" کی کڑی کو کس ندر لا پنفکش محصّاجا ما جسے کہاس کا اندازہ اس حکا بیت کیجٹے بوچا نفا ہیںست کی تعلیم گا ہوں ہیںسب سے پہلے ذہن نشین کرائی جاتی ہے۔

ندکوں۔اس نے جول ہی" یا النّد" کہا وظرام سے پانی ہیں گرگیا اور لیگا خوطے کھانے۔ بابا صاحب نے اُسے سنجا لا اور کنادسے ہر آکر بی چھا کہ آج کیا جوا مقا۔اس نے ڈرتے کا نیخے بات بنائی تو آپ نے فرایا کہ کھی النّد کو دیکھا ہے ؟ اس سے ہراہ راست کوئی راہ ورسسم ہے ؛ اس نے کہا مہیں۔ آپ نے فرایا کہ جس سے نہا ری نزجان نزیج پان اسسے تم اپنی مدو کے لئے کس طرح دیکا دسکتے ہو ؟ فرید کی فعل سے داہ و سم ہے اس کیے وہ اسے پکا تا ہے۔ تہادی فرید سے راہ ورسم ہے تم اسے بکا رو بھی دن تہادی وہ رسم ہے اس بیکا رو بھی دن تہادی وہ رسم ہے نہا دی دو بھی اسے بکا رائے گی ، تم بھی اسے بکا رائے ہے ۔ تہادی وہ سے بکا رائے ہے ۔ تہادی اسے بکا رائے گی ، تم بھی اسے بکا رائے۔ ا

یہ ادر اس خسسم کی حکایات سے شروع ہی سے یہ چیز فسین نشین کرائ مات ہے کہ خلا کے مقرب بتدیے ، اولیاً اللہ، خدا اور دوسرہے انسائوں کے درمیان لاسنفک کڑی موسنے ہیں ۔ تم خدا سے سراہ را ا بپا دسٹ نذجوط ہی نہیں سکتے۔ اور ان سے یہ دسٹ نذان کی زندگی نکب ہی محدود مہیں پمجھا جا تا ہے ، ان کی وفات کیلیدهجاان سے برستور قائم رستا ہے۔اس لیے کہ اولیاءالٹر کے متعلّق عقیدہ بیسیے کہ وہ سرنے کے بعد بھی اس طرح ما منرونا ظرد ہتے ہیں جس طرح زندگی ہیں ۔ وہ سب کی سننے ہیں ، سب کچھ د مجھتے ہیں ، مانگے والوں کی مرادیں بوری کرنے میں بین داکسے ہاں ان کی سفارش کرتے ہیں۔ حالانکہ فرآئی ا واض الفاظيس كمنام: وَمَنْ آصَلَ لَ مِلْمَ قَ يَدْ عُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مُنْ لَا بَعْتَجِيبُ لَهُ إِلَى بَوْجِ الْفَيْبِلِمَةَ وَحَسْمُ عَنْ دُعَا يُهِمْ بِلَيْفِرُنَ - اوداس سے بُرُط كر كُراه اور کون ہے جدا لٹرکوچھوٹر کرآسے پہارتا ہے جہ قیامت کاس اس کی پپار کا بواب نہیں دسے سکتا ۔ (بھا ب دنیاتوایک طرمت وہ ان کی بچارسے پیسریے خبر موتے ہیں۔ انہیں اس کا بھی علم نہیں ہواکہ آہیں كون بكادر إمه - وَإِذَا حُشِرَالنَّاسْ كَانُوْ اللَّهُ مُرْآعُنَّا عَ وَكَانُوْ الْعِيبَا وَيَعِمْ کیفیرِ ثبت - (<del>۲۷ -</del>) اور جب نوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا توبیہ اپنے پکا دینے والولئ کے دشمن ہوں ۔ اوران کی برستش سے بجہرانکار کردیں گے۔ یہ آبت واضح طور پر تبارسی ہے کر بیاں کفار کے ستوں کا یا ان کے دیگرمعبودانِ باطل کا ذکر نہیں۔ زِکرخدا کے ان نبک بندوں کا ہے حبہیں لوگ ال کی وفات سے بعدا بنی مرا دوں کیے لئے بہارتے ہیں - ان کاان عفیدت مندوں کی اس قسم کی حرکات سے بری الذّمہ مولے کا اظہار، ان کے خدا کے مخلص نبرے سونے کی شہادت کی ہے - ان کے متعلّق فرآن کہتا ہے کہ قرہ

ا بہتے رہا دینے وا لوں کی رہارکوشن ہی نہیں سکتنے بعفیفنٹ یہ ہے کہ فرآن کی ڈو سے مرنے وا دوں کا اِس ڈ نیا سے كوئى نعلق نہيں منها ۔ أن كا تعلق أس دنبا سے بيدا سرجا آہے ۔ يہى وجہ سے كه فرآن نے كہاہے كه إتْ تَدُعُوْهُ مَدُلاً يَسْدَمَهُ عُوْا دُعَاَءً كُمْ — اگرتم انہیں پکارو تووہ تہادی پکارکوشنتے ہی ہیں۔ وَدَوْ سَسِعِ حُوْلِهَا اسْنَرَجَا بُوْلِ سَكُوْ-اوراً گربغرض محال وه تمهادی بیکاد کومش بھی لیبتے نؤوہ آ<sup>س</sup> كاجواب نہيں دے سكتے تھے۔ وَ يَعِمَ الْفِنبَ اسْفِ يَكُفَرُوْنَ لِشِنْ كِكُمْ وَلاَ كَيْنَ بِيْكُ لَكَ مِٹُلُ بَحَیبِبُرِ۔ (<u>ہما ہے)</u>) اور قیامت کے دن وہ نمارے ا*س شرک سے* اظہارِنفرِت ا وربزاری كريرك ميه باتين تهيين وه فدا بتا ربا مع جس سے كھ مھى حجد با نہيں موه اس دنباسے حيلے مانے والوں کے ایخال دکرائف سے اچھی طرح واقف ہے۔ بیاں بھی آبیت کے دوسرے حقتے سے واضح ہے کہ بات ندا کے ان نبک بندوں کی ہورہی ہے جرا بنے ان عقیدت مندوں کیے اس شرکب سے متنفر مہں گے۔ سوجیئے کہ جہب میرنگ بکارتے ہیں وہ اُن کے اس فعل کوشرک فرار دستے ہیں اور یہ ان کے عقبدت منداور تا ابع فرمان بننے ہیں ۔ ان کے متعلّق ان کاعقبدہ ہے کہ وہ عنب کی باتیں جانت بي- اور خدا كا رشاد م كم شُلُ لَا بَعِثُ لَهُ مَنْ فِي السَّهُ وَيَ الْسَرِّ مُونِ وَالْأَمْ مِن الْغَبَب اللَّهُ اللَّهُ عُسِد ان سے كہدودكم كائنات كى پہنبوں اور مبنداوں بيں عنیب کارکم کوئئ ہنیں جاننا ] خدا کیے سوا کوئی نہیں جومونیب کا علم رکھنا ہو۔ اور محرد دں کی تعرفا<sup>ت</sup> بديه كروماً يَشْعُرُونَ آيّات يُبْعَثُونَ - (٢٤) إنهين اس كالجعظم نهين كدوه كب الله ك جالي كاله مرجة

طاعم خبب کے متعلق اور تواور نیوورسول الٹر کھے ادشا دہے قُل لَّا آفیل ککھ عِنْدِی خَوَا ہِی اللّٰہِ ۔ وَ لَا اَعْدَدُ الْفَائِدِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَمْ اللّٰہِ عَلَمْ اللّٰہِ عَلَمْ اللّٰهِ عَلَمْ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَمُ الللّٰ

میں کہ بیہ آبات عام مُردوں کے منعلق ہیں ہمٹ مہیدوں سے متعلّق نہیں یشہید زندہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعدان اولیام کوشہیدہ ں کے زمرسے ہیں شامل کرو بنے ہیں ؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نفنس کو مار دیا ہوتا ہے۔ مبکہ ان کا د تبر شہدا ' سے مجمی طرح کرتنا باج آبا ہے ، حب کہا جاتا ہے کہ

#### اوكننية، دشنن است، ابن كسنية، دوست

اس باب بین سب سے پہلے ضہنا اتنا بنا دنیا صروری ہے کہ مفتولین فی سببل اللہ کے دئے شہدا ہو کی اصطلاح مشہدا ہوں کہ مقتب محریہ سشہدا ہوں کہ دیری آمنت محریہ سشہدا ہوں کہ متعلق علی النّاس ہے۔ قرک آلات جَعَلُنْ کُرُ اُسْتَ اَ قَرَاسُ مَا اِسْتَ ہُوری آمنت محریہ سشہدا ہوں کہ النّائیس قربی کُونْ آلمن النّائیس قربی کُونْ آلمن النّائیس قربی کُونْ آلمن النّائیس قربی کُونْ آلمن النّائیس قربی کہ اللّا اللّا اللّا اللّا اللّا اللّه اللّا اللّه اللّا اللّه اللّ

وم) فرآن كربم مير" مفتولين في سبيل الله"كي تعلَّى ميه :-

وَلَا تَقُولُوْا لِيهَ ثَنْ يُقَتَّلِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ آمُوا ثَنَّ عُبَلُ آحُبَآ ؟ وَالكِنْ لَّا تَشْعُرُونَ -- ( ﴿ )

بوالٹرکی داہ پر قتل ہوجاتے ہیں اہنیں مردہ مست کہو۔ وہ ذندہ ہیں' لیکن نم اپنے بشعور کی موجودہ سطح ہران کی ذندگی حفیقت کونہیں مجھ سکتے۔

دومری جگہ ہے : ۔

وَلاَ تَحْسَبَنَ السَّذِيْنَ نُسُنِيلُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ آمُوَا تَاطِيلُ آخَبَا مُ عَنْكَ وَيَعْمُ يُدُرِّفُونَ لِلهِ اللهِ آمُوا تَاطِيمُ مُدُرِّفُونَ لِلهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ

جراوگ اللری راه بین فنل کرد سیئے جائیں انہیں مرده منت خیال کرو۔ وہ اپنے اللہ کے بل ندره بین اور رندی باتے ہیں -

مقتولین فی سبیل الله کی بیرزندگی کس سب می بسے اس کے منعلق بعدیں دکر کیا جائے گا ۔ اس ضمن میں پہلے دوا کیب باتوں کا سمجھ دینا حروری ہے۔

(1) مغنة لين في سبيل التُدكي جرَحْصوصى مرا ننب بين وه ا نهى مك محدود منهيں حوحبّاً سبيں جان دبير -

وہ اُن سب کے لئے ہیں جوالٹرک راہ میں حبال دینے کے لئے تباریپوں ۔مٹلاً مسول المٹرا اور حصنور کے صحابه رض ان تمام المراميون من شركب سوئے جو في سسبيل الشرائري گئيں - ان ميں سے بعض صحابہ ضا ميدا بن جتگ بیں مفنول موگئے ۔ نودحضور اور مہدن سے صحابہ وا اس طرح مفنول نہ ہوستے مبکہ ذندہ دہے۔ اگران خصوصی مراتب کدمقتولین یک محدود سمجھ لیا جائے نواس کا مطلب پر ہوگا کہ دیگیر مجاہرین ارجومیرانِ جنگ میں مفتول مہیں ہوئے اور خودرسول اللہ ان مرانب سے محروم رہ گئے۔ بیرکیسے ہوسکتا ہے ؟ بيمعض انَّفا في امرتصاكه ان مجابدين ميں سب بعض مبدان حبَّكَ ميں مقنول ہو كئے اور بافی ذندہ واپس آگئے۔ قرآنِ کریم لنے اس کی تعریح کردی ہے کہ ان مرا تب ہیں بہسب مشریک ہیں ۔سورہ آلِ عمران ہیں ہے۔ وَلَدُيْنَ قُتِلُتُمُ ۚ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ آوُمُ تُنَّكُّرُ لَعَيْنِ لَا يُعِنَى اللَّهِ وَرَحْمَهُ يَحَيُرُ يَهمَّا يَجْمَعُونَ. (<del>۱۳</del>۶) اوراگرتم الله کی راه میں قبل کئے جا دُ یا مرحا و کو تو تم الله کی مغفرین اور رحمت کے مستقیق بوے۔ اور بیمناع عظیم ہراس چیزیسے بہتر ہے جے لوگ جمع کرنے ہیں ۔ اس سے دا صنع سے کہ ضراک راه بیں جان دسے دینے کا نہیں کرنے والے خواہ مقتول ہوں یا ویسے ہی فوست ہوجائیں ان کے مراتب بكسال بول كے وومرى جَمْر بيد وَ مَنْ يَتُفَا يَلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَيُقَنَّلُ آوْ يَغُلِب فَسَوْحَت نُعُ نِينِهِ الْجَدَّا عَظِيماً - ( مع ) جوالله ك راه مي جنگ كريد، تواس ك بهدوه فلل موجائه، با دشمن برغالب آجائے توہم اسے بہن بڑا اجردیں گے ۔ اسی حفیقن کوسورہ تور میں ان العن اط مِي دَمِرا يا كَلَا عِهِ - يُقَانِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ - فَيَقُتُ لُونَ وَكُفِّتَ لُونَ سَنْ ﴿ وَ وَمُومِنِينَ التُدك داء میں حبنگ كرتنے ہیں ۔ وہ وشمنول كونتل ہى كرتنے ہیں اورفتل سوھي جانے ہیں ۔

رب بی خیال ہی جی نہیں کہ مقتولیں نی سبیل النہ پرطبعی موت (PHYSICAL DEATH)

وارد ہی نہیں ہوتی طبعی موت ہرؤی حیات کے لئے ہے بھل گفتہ نی آئیف آٹ آلیو آٹ ۔ (اللہ)

ہرؤی حیات کوموت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ خدا کا گئی قالوں ہے چتی کہ خور دنئی آکرم ملکے متعلق ارشا دہے

کم یا نگ مجیت قراب کے ہمیں کہ موت کے بعد کی ذندگی حرف معتولین فی سعیل الند کے لئے ہے ہا ور و ل

(ج) بیھی جی جے نہیں کہ موت کے بعد کی ذندگی حرف معتولین فی سعیل الند کے لئے ہے ہا ور و ل

کے لئے نہیں۔ موت کے بعد زندہ ہونا ہے۔ سورہ لغرہ ہیں ہے۔ یہ حقیقت ہما دسے ایمان کا جزد ہے۔ مومن اور

کا فرہرایک کومرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ سورہ لغرہ ہیں ہے ، گیٹف تک فیڈوٹ یا اللہ و قدک تنگ ڈ

آمَوَاناً فَا خَيَاكُمُ نُدُة يُعِينُكُمُ يُعَدِّيكُمْ يُحْيِينُكُمْ ويَحْيِينُكُمْ وربيه > تم خلاكاكس طرح الكادكرسكف مد تم مروه عقے اس نے تہیں نندگی عطاکی میچوہ تم پر موت طاری کریسے گا اور میچر تم زندہ ہوگئے۔ مفتولین فی سبل الله کے زندہ مونے کا خصوصتبت سے ذکر اس لئے کیاگیا ہے کہ منافقیں کا اغزاض یہ مِنْ كَدَاكُ مِبِ لُوكَ جَنَّك مِين سَمِاتِ قومون سے بيج ماتے - اَلتَّيْن بِنَ قَالُوا اِلْخُوا يَنِهِ هُ وَقَعَلُهُ ا لَوْلَظَاعُوْنَا مَا فَيْنِكُوْا لِمَانِ وَكُون كَي حالت يه مِهِ كدبه خود ميدانِ حَبَكَ بِينَ بَهِي كُعُرون بي مبيط رہے اور ان کے بھائی مبد (مجابرین) ہومیدان میں گئے ان کے متعلّق کہتے ہیں کہ اگروہ ہا الکہنا مائتے (اور بعنك بي درجات ) توننل درجونے "اس مے جواب میں ان سے كہا گيا كدا قول توبي نباؤ كركباتم سينبر زنده رموسے ، قُلْ فَادْرَ عِمْقُ عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنُنُمُ ملاية فِي - (الله اگرتم اس بات میں سیجے موتو اسپنے آپ سے موت کو پٹھا کر بناؤ۔ اور دوسرسے بیکہ جولوگ حتی وصعافت ی راه میں جان دیتے ہیں'انہیں مرده مت محصد۔ مرده تونم **ہوجو ذ**لّت کی زندگی جی رہے ہو۔ حیات' مرگ یا شرحت کا نام ہے۔ اور مرگ ، حیات ہے شرحت کا نام ۔ ندندہ سوینے کوتد ، مرلنے کے بعدمومن وکا فر دونوں ذندہ موتے ہیں لکین ایک زندگ امل جہم کی سے حس سے منعلق فرمایا کہ لا بہو تے دندہ وَلاَ سَبِقَبٰی - (به ع) دواس بین نه مرسے گا نه خبے گا - اور ایک زندگی ابلِ جنت کی ہے حبن پر کمیفیت ير بوكى م لَينتَ مُنشِرُونَ بِنِيعَ مَن إللهِ وَنَمنْ لِلْ ربير) جونعاء انهي فَداك فضل سے ملتی ہیں وہ ان سے مہرت خوش سور کیے ہیں۔

ملنا ہے۔ وہ اس اصاس سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی اس عظیم قربانی سے پیچھے رہ جانے والے مومنین کے لئے ایسا معامنرہ قائم ہوگیا جس میں انہیں کوئی خوت اور سخزان نہیں۔ ارسی اسے زیاوہ ان کا ممارے مسائد کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

اولیاع الندکی کرامات سب سے پیلے یہ بات سمھ لینی جا ہیئے کہ حس قسم کی کرامات مم اپنے ہ کے ادلیا والٹر کی طرف منسوب کرنے ہیں ،عبرمسلم اسی قسیم کی ( ملکہ بعض صور توں میں اُل سیسے مھی نیا دہ محیرًالعفول ) کرامات اپنے ہی کے ہزرگوں کی طرف منسوب کرنے ہیں۔ اور جس طرح ہمارے ا لوگ کہتے ہیں کدا نہوں لنے ان کرا مات کو اپنی آنکھوں سے ویکھا ہے اسی طرح ایھے ہیں گوگ بھی اس كى شها دىن ديتے ہيں -اس كئے كسى سيسے كسى مجيرالعقول بات كاسرز دمبونا ،اس كيے مقرّب بارگا ہِ خدا و ندی سونے کی دلیل مہیں سوسکتا ۔ انسان کیے اندر مہنت سی ایسی طبیعی فوٹیں مضمر ہیں جن کی اگر مناجب طریق سے نشوونما (DEVELOPMENT) کرلی جائے تواس سے ایسی باتیس مسرندمہوسکتی ہیں جو دومرول کے نزدیک محیرالعقول موں - امریکہ کے میسب پتالوں میں اب روزمرہ ایسے آپرایش کے جاتے ہیں (بالخصوص بي سكي) جن ميں مربين كوب ہوش منہيں كب حباما \_\_\_\_\_ كيك انہيں دروكا احساس مطلق نہیں ہونا طحاکٹرا بنی قوتن خیال رہیناٹزم) سے مربص برایسا اثر الداز ہونا ہے کہ اسے درو کا احساس ہے مہیں ہونے بانا۔ اس کی اب وہاں با قاعدہ طرینیگ دی جاتی ہے۔ ہمارسے ہاں اگر کوئی شخص دوسرسے کی طرف دہ بھے کر باایب میبونک مارکراس کا دروسر دور کروسے تواس کی بہتش مہنی شروع موجاتی ہے۔ لیکن وہاں مذان داکٹروں کی کوٹی میسنٹ کرما ہے مذخود انہیں کیسی مدور ما نبیت "کا دعومی ہوتا ہے - دہاں یہ جيزساً منس بن حيكى سبعد دلسكن بياب المجي مك " بإطني علم " كا دا ( سبع -

بادر کھئے اسلام میں مجزو صرف فداک کتاب ہے۔ جب مخافین معجز و صرف فداک کتاب ہے۔ جب مخافین معجز و صرف فداک کتاب ہے۔ جب مخافین معجز و صرف فراک سیسے اسلام میں مجزو صرف فداک کر تے ہوان کی ترقیم کی معجز و کی طرف میں ہے۔ وَ مَنَا اللّٰهُ اللّٰمِ

كَيْحُ وَقُلْ إِنَّهَا الْأَيَّاتُ عِدْدَ اللَّهِ إِن سِي كِوكُم عَجِزات خداك إِن مِي ويرسادي كأنان ال کی خلا فیبٹنٹ کامعجزہ ہے۔ بہاں کا ذرّہ ذرّہ معجزہ ہے۔ سادسے انسان مِل کرمھبی برا ہیں توگھاس کی ایکٹئیبیدا نهيں كريسكتے۔ بافى دمايت، تو " إِنَّهَا آ مَا اَنْ يَرْ كَتَبِ بْنُ " ميرامنصب حرف يہ ہے كہ ميں تمہيں زندگ كى غلط دوئل كے نباہ كن تنامج سے أكاه كروں - يہ جيزيتر اس كنا ب كے در دچه كرنا بهوں جوميرى طرف وى كُنُّ هِ - بِهِ كَنَاب سب سے بِيُرامِحِزُو ہے - آوَلَے يَكُفِ هِ حَرْاً نَكَا ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ الكيت اب بُيثَىٰ عَلَيْهِمْ سَكِيان كَهِ لِتَهِ بِرَكَا فَى بَهِي كُرْبِمِ لِنَ تَجِد مِرِ بِرَكَابُ لَالْ كَ جِهِ بَحِان كَهِ سَا حَف مِيثِرٍ كَ عِلْهِ - إِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَرَحْمَهُ فَي وَكُولِى لِفَوْمِ لِيُؤْمِنِوُنَ - (<u>٢٩ ) اس كتاب مي</u> ال ٹوگوں کے لئے جواس کی صدا تنت ہر ایمان دیکھتے ہیں ، خداکی رحمت اور دانسانی مقصد ِزندگی کی ، یا دوج نی جے - فعداکی بیکنا ب ایک زندہ مجا ویدمعجزہ ہے ۔ یہ آج بھی اسی طرح معجزہ سیے جس طرح نبی اکرم ایکے زمانہ مين عجزه منى -اس بيمل برا مون سے ايس نائج مرتب موت مين جدا قوام عالم كو ورط ويرت مي دال دير. اس بیں جونظام حیات مینش کباگیا ہے ، سادی دمنا کے انسان مل کرچی اس جیسا نظام مرتب نہیں کرسکتے ۔ جب کک بہ اُمّنت اس قرآن برعل ہراد ہی اس سے فدم قدم برہ معجزات جمسر تو میدیتے دہے رحب اس کے افقے سے اس کا دامن حصوط گیا ، بیرکرامات کی تلاش میں ماری ماری مجرفے لگی۔ افتبال کے لفاظ میں م محكوم كوبيب رون كرامات كاسورا

سے نیرہ آزا دخور اِک زنرہ کرا یا ت!

. فرآن نے مومنین کی جاعت (اثمینئے ستماپدا کی تقی جس میں اَدلیا دالتہ کا الگے گردہ کوئی نہیں نفیا ۔اس جما کا ہرفرد دلی تھا۔ال اولیا والٹرکی جا عیت (مومنین ) کا منصیب ٔ دنیا ہیں نظام خدا و ندی کا قبام تھا۔اسے ا منہوں سے عملاً منتشکل کریکے دکھا دیا اور اس سے نتائج سے اس نظام سے میے مثل و ہے نظیر معرفے کی شہاد مهم مینجادی - میبی ان کی کرامس بھی حصیب وہ نظام یا تی ندریا تو مختلفت تصوّرات ، مختلف گوشوں سے \* ۔.. اسلام میں وافل منزوع موسکئے۔ ال میں ایک اہم تصور، تعدّون کا تھا جوعلام ا قبال میک الفاظ مير -- اسلام كى سرزين مين اجبني بودا ميم استار الميركاده تعتور حيراً جي كل

طانفتون کے متعلق تعمیلی مباحث میری کتاب سلیم کے نام خطوط ہی ملیں کے ۔ میزمیری کمتاب تعتوف کی حقیقت دکھیے

ہارسے إل مروج سے ، اسى تفتون كا بيداكرده مے عيسائى خانقا موں بن (SAINTS) تقے - انہى كامننتًا بم كن ابني بال بنابا اور امنيك ليالمُلتَدكين لك كنة - ان اودياد اللَّدَى خصوص بالنود ببير حوفران نے جا عب مدمنین کی تبائی ہیں ۔ ان کی خصوصیات عبیدائی خانقا مول کے \_\_ وہی ترک ونیا و ترک لڈانٹ کا منیا دی عقیرہ \_\_\_ مادی کا ننات سے نفرت اورزنگی کامنتہی « روحا منبِّت » \_\_\_ وہی دسوم و منا سکب خانقا ہیّتت \_ چیّے \_\_ دیا ِ صنیں \_\_ فافہ کشیاں \_\_ ومى كىننىف والهام كاعفبده \_ جس جس كا اسسلام بين ختم نبدّت كے بعدكہيں كنجائيش منهمي - وہي ان کی کرامات ، وہی مرنے سے بید، ان کی فیروں کا مرجعے انام منینا اور ان سے مرادیں مانگنا ،غرصکیہ وہاں کی ا کیسہ اکیسے چیز میا دسے ہاں آئی اور دفینہ دفت عیں اسسلام ملکہ مغیز دیں " بن گئی۔ اسسلام ایسی آمست پیدا سريف ك لي أيا خفا جودنيا من لظام عدل واحسان قالم كرك، خانفام يبّت كاصنا بطرُ اخلاق جود بی که دنیایی کهیں کسی پرطلم اور زیاد تی منہیں ہورہی۔ جہانظلم ہورہ ہوئوہ طالم کی کلائی مروٹر کر آسے انصافت کی بازگاہ سے ساہنے مجے کا دیسے ۔ لیکن اسس نفتوبر دياجس مين قوته نه كا استعمال خانقاستین نے ایک نیافالطرد اخلان (CODE OF ETHICS) حوام اور عدل کا تعتورگذه قرار پاگیا - نتیجه اس کا برکه قوم پرچادون طرحت سے بیے کسی و بے بسی<sup>م ک</sup> ناتوانی و بے جادگی موا فسردگی و پڑمردگی کے بادل جھا گئے۔ بہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علارا تبال في كبا ففاكر ٥

مسکینی و محکومی و نومبیریٔ جا وبیر ؛ جس کا ببرتصوّت میدوه اسلام کرایجاد

یہ وہ اسسلام نہیں جسے خدا نے اپنے بندوں کے سے مطور نبطام حیات (دیّن) تجویز کیا تھا اور جسے محکم رسول اللہ والذین مع تک مقدّس باقفوں نے علامتشکل کرکے دکھا دیا تھا۔ اس اسسلام میں لوری کی بوری جاعیت مومنیں، خدا کی سب باہ اور اولیا واللہ تقی۔ اور وہ وسیع وع لین مملکت جس میں خدا کے نوانین عملاً نا فذکھے ، ال کی کمرامت تھی۔ اس میں اولیا واللہ فیروں کے سر بانے بسیطے دکھائی نہیں دسیتے نوانین عملاً نا فذکھے ، ال کی کمرامت تھی۔ اس میں اولیا واللہ فیروں کے سر بانے بسیطے دکھائی نہیں دسیتے کے میدانوں میں کعن بروش اور شمشیر بیکھت نظر آتے تھے یا تدین و معاشرت کی بسسا طر برانسا نیٹ کے الیم مسائل سجانے میں منہ کہ۔

با وسعتِ اللاک میں کی پرسلسل اسلامک کی آخوش پر نہیں دمناجات وہ مذہب مردان خود آگا وخدا مست یہ مذہب می لا وجادات و نسبا کات! اس میں نما مومنیں اولیا ، النّہ کھے اور بہی اولیا ، النّہ کا قرآئی مفہوم ہے۔ یعنی : حَیْرَ اُمْتَ بِیَ اُخْرِجَتْ لِلنّا سِ ، تَاکْرُونَ یَ بِالْہَ عُودٌ فِ وَ تَنْ هَوْنَ عَنِ الْمُنْ کَرَدِ ( اَلَٰ ) بہرین آمش جسے نوع انسان کی مجد اُل کے لئے بیدا کہا گیا ہے کمع دینے والی اور منکریت دو کمنے والی ۔

#### يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْلِ الرَّحِيْدِ

## فیامت موجود دبن اور نرمهت می کشمکیش دبن اور نرمهت می کشمکیش

رطلوع اسلام كنونش سيلول عرب منعقده للهورسي منعظاب)

ع بزان من ؛ علاّ مرا قبال صفح كها شي كم

سنیزه کارد با ہے ازل سے نا امروز پراغ مصطفوی سے شرار بجہ لہی

سوال بہ کہ کہ اپنے مصطفوی کیا ہے جس کے ساتھ، ازل سے ناا سروز، شرار فوکہ بی سنیزہ کا رجلا آرہ ہے۔ یہ کول سی کش کمش ہے جس کا سب بسیر کوراز، اوج انسان کی اوری ناریخ کو محیط ہے ۔ اس تماشہ گاہ بی بہزا وول قویں آئیں اور جلی گئیں یسسب کروں نظام آجھ رہے اور بیچھ گئے ۔ منعقر وتہذیبوں کے چراغ جلے اور بیچھ گئے ، لیکن وہ کو فنے ایسے حولیقان از لی ہیں جن کی ہا ہمی آویزش پران تمام نیخرات کا کوئی انٹر نہ ہوا اور ان کی سیزہ کو کے مسافہ کی بیج برجس تا کا سلس ار بروور اور ہرمقام میں بروست ورجادی و با اور اب نک جاری ہے۔ آپ انسان نادیخ برجس تا کی محمی بنور کریں گے ایک ہی بہتج بربہ بنیں گئے کہ وہ کش کمش میں جاری ہے۔ آپ انسان نادیخ برجس تا کہ مجمی بنور کریں گے ایک ہی بہتج بربہ بنیں گئے کہ وہ کش کمش میں جاری ہے۔ وہ سنین سلسل ۔۔ وہ آویزش متوانز۔۔ وہ سنین سلسل ۔۔ وہ آویزش متوانز۔۔

ہے۔ جس دن سے شعور اِنسا ن لئے آ نکھ کھوئی، اس جنگ کا سلسٹ دیشروع ہوا اور بیسلسٹ اس جادی ہے۔ جس دن سے شعور اِنسان لئے آ نکھ کھوئی، اس جنگ کا سلسٹ دیشروع ہوا اور بیسلسٹ درا به نظرِنعتیٰ ہے۔ اس میں سشبہ نہیں کہ ملوکہ بنت ہمرایہ دار اس قسم سے دیگر مستقبرانہ تھتورات اور نظل ، مذہب ہی کے دیگر مستقبرانہ تھتورات اور نظل ، مذہب ہی کے

سہارے قائم رہے ہیں اور حبب دین نے مذہب کوشایا تو اس کے ساتھ بینحود بخد دمنط گئے۔ اس لیے اصل کشکش دین اور مذہب میں کی ہے۔

مترمیب کاتفتور مفاوم پسست انسانوں کے ذہن کا تراشبیہ ہے جن خمیال کامفصدیه نفاکه وه دوسرسه انسالان کی کمائی برعیش کی زندگ بسر کریں -اور بیکمچھاس اندا زسسے کریں کہ برانہیں لوٹیں اوروہ انہیں دعا میں دیں - بدانہیں وصنکا دیں اوروہ ان کیے پ پاؤل پڑیں۔ یہ انہیں بلاجم وقصورگالیاں دیں اور وہ گڑگڑا کرمعا فیاں مانگیں۔ یہ بھری محفل ہیں انہیں ہے وڑ کمیں لیکن وہ اپنے کمرسے کی تنہائیوں میں اپنے دل کے اندر بھی ان کی شان ہیں گستاخی کا خیال نکب بنہ لاسکیں . یہ ان سے مہرنشم کی خدمت اور ہے گار نبیا ا پناحق سمجے ہیں اوروہ ان کے مہرحکم کی عبیل ، اپنی زندگی کا مقدّس نرین فربعینہ فرار دیں ۔ ان کے اد فی سے اشاریے پر اپنے سیبنے ہیں خنجرگھونپ لیں ، اپنے بچوں کے گلے پرچھری بھر دیں عاآگ بیں کو و بڑیں ، بہاٹہ کی چوٹی سے سرکے بل نیجے آگریں ہتختہ دار میرمنسی خوشی چھ جائیں اِن کی دخفوں کے آبنی میبتیں سے نیچے آ کے کچلے جائیں۔ برا بنے جس حرلیت کے خلاف چاہیں انہیں کھڑا كردير- اور وه اننا حافے اور پوجھے بنيركہ سميں ان كے خلاف كيوں لٹرايا جا دہاہيے، ان كى جانيں لينے اورا بنی جائیں مینتے جائیں ۔ وہ خود محبد کے رہیں اور ان کے خاوموں کونعتیں کھلائیں ۔ اپنے بچوں کو فاقے سے دکھیں اور ان کے گنوں کو دودھ ہلائیں۔خود ننگے رہیں اور ان کے پیقروں کو جربرواطلس کے نباوسے پہنائیں۔ آپ نعس وخاشاک کی محبونیٹ لیں میں ذندگی کے دن کاٹیں اور ان کی ٹریوں کی را ۔ نکب پرسٹکپ مرمرمی ملک بوس عارانت استوار کریں ۔ ذندگی بیں تو ابکِ طرف ، ان کی موت کے بعد بھی ان کے دل بر ان کا خوف اس طرح طاری رہے کہ وہ ان سے تعتور سے طریتے ، کا نبیتے ، امرزیتے ،سہے ر ہیں ۔ عرض کے میروقت ان بیے جاروں کے اعصاب برجھالا دسے کی طرح سوار اور ال کے ذہن برجھویت بن كرجها ئے دہیں اوروہ ان كے بنيرى آ من گرفت سے بھى تكلنے نہ يا ئيں۔

یہ بیں اس مذہب سے چندگوشے جیدے مفاد پر سننہ انسا نوں کی عقل فربیب کار لئے نزاشا اور ہے۔
کمزودوں اور با نوانوں کا نون چوسنے کے لئے ایک مؤتر ترین حربہ کے طور میاستعال کیا گیا۔ اس بیں شہر مہیں کہ ملوکتیت اور سرایہ داری کا است نبدا وجی کچھے کم استخوائی اور نوی آشام واقع نہیں مہا ۔ لیکن انہیں اپنے غلبہ و تسکی کرنج پر بی سنتھ کم رکھنے کے لئے سینکٹوں فسم کی فؤتیں فراہم اور ہزارہ تسم

سے حیب استعال کرنے بڑتے ہیں۔ اور بھر بھی انہیں ہردتت وطرکا لگار ہتا ہے کہ کب شکارات سے جال سے نکل حاشے ۔ نیکن ذہبی دسسبیہ کاریوں کا قدیہ عالم میے کہ اس میں — صیرخو دصیا دراگو ہبر بگیر\_\_\_\_اس میں کیفیتت بہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ان غلامی کی نرخیروں کو توٹیسنے کی کوششش کرہے تو يه غلام آسے برص كراس كاكلا كھ دسط ديں - اور اگركسى وفنت كوئى نهجیرانفاتاً توط جائے توبہ اس کے توشے ہوئے صلقوں کو اپنی

مز گان عقیرت سے افعا کر جومیں اور بصد عقیدت اپنے گلے میں اوال لیں۔

ندسب نے اپنی تمام مہر بازیوں اور سحرانگیزیوں سے لئے صرف ایک نبیادی حرب استعال کیا اور وہ بیکہ اس نے جو تجر کرنا جا ہا اسے خدا کی طرف منسوب کر دیا۔ اس کی ساری گرفت کا دا زاسی میں ہے۔ اس کے لئے اس نے بیش نبدی بری کداوگوں کوسوچنے کھینے سے وورد کھا جائے اورعقل و نکر کے قریب شآنے دیا جائے۔ کوئ جتنی زیادہ جہالت آمیز باتیں کمسے آسے اتنا ہی ندیادہ ضدا کا مفرس مجاجات،

جوجس قدرزیاده ببیرازعلم وعقل باتون برلفین ظامررید، اسے انابی زبادہ مجنت ایان والا فراد دیا جائے۔ ادباب مدسب

توگوں کو جامل رکھا جائے

کے میکندیک ہی ہے ہوتی ہے کہ اپنے معتقدین کو حہالت سے گراہے سے باہر نہ بھلنے دیا جائے۔ نوسم میرسندوں برا بمان کا مدار ا ورعجوب بہب ندبوں کوصدا قت کا شعار فرا د وبا جا ئے۔ ان کی طرف سے مبہٹی کردہ عفاً <sup>ہر</sup> برایان لاباجائے تو بلاعلم ودلیل اوران کے احکام کی تعیل کی حائے تو بد بچھے بغیرکہ اس سے بالاخ مقصد کیاہے؛ ندسب می طرف سے جو تھے مہیں کیا جاتا ہے اس کے حق میں اس کے باس کے اس دلیل اورایک ہی سسندمیوتی ہے اوروہ بر کم ایسا کچھ پہلے سے میڈنا چلاآ دیا ہے ۔ ہادہے اسلاف کا پی مسلک مخفا۔ اگرکوئی شخص مذہب سے بیش کروہ کسی عقیدہ یا مسلک برا عراض کرسے توعوام کوب کہ کر۔ مجطر کا دباجائے کہ میٹھض تمہارے اسلاف ی تو مہن کرتا ہے ۔۔۔۔ اور عوام سے جذبات کو مطرکا کر جس قدرفسن منه ونساد برباكيا حاسكتا بيد، مذهب ك تاديخ خونجيكا لكا ايك ايك ورق اس برمشا مد ہے بحقیقت بیرہے کرونیا میں جس تدرخوں رہزیاں اور فساد انگیزیاں مذہب کے مقدّس نام برمونی ہیں' ملاکدا ورحپنگیزکے صفتہ ہیںان کا عشرعشیر بھی نہیں آبا ہدگا ۔ بہی وہ حربہ جصیبس سے ارباب ہیں۔ ابینے مخالفیں کو اس طرح ڈرا وصم کا کرر کھتے ہیں کہوہ ان کے خلاف ایک نفط نک کینے کی حراً ت نہیں

کرسکتے۔ مذہب کامعالا مارعوام کے مبذبات بہرہے۔ اس کے لئے وہ اس قیسم کھے موافع پیرا اوراہیں تفریبات وسن کرتے رہنے ہیں جن سے عوام کے حذبات میں شدت بیدا ہوتی دہیے اور ان کی یہ آگس۔ محصنے مذبائے۔

یہ ہے برا دران عربیز! اس نرمیب کا اجابی سا تعارف ، جربیلے دن سے آج نک انسانبیّت کی گرد<sup>ل</sup> میں بھانسی کا بھندا بن کر بڑا ہے۔ اورجس سنے نوع انسان کی نش نسس کو اس طرح اپنی گرفت میں لے دکھا ہے کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف ذرا سی حرکت بھی نہیں کرسکتی۔

اور بهی بید عربینان من! اس کی وه آپنی گرفت جس سے نوع انسان کوچیوا نے کے لئے ضوا کی طرف سے دبن آبادیا ۔ وبن خدا و ندی سے بیامبری حضرات انبیاء گرام ہے جہ نہ بہ کی زنجرو میں میں جکھے ہے انسانوں کو آن ادی کی دعوت دیتے ہے ۔ وه انسانوں کو اس بھی اس کے خدا کا وبن سے آلا د بید نے کہ دعوت دیتے ہے ۔ وه انسانوں کو اس کی مخت میں اور اب نہ بہت بناه اور سراید والطبقہ ان کا حمایتی میں تا تھا۔ اس محافہ میں ادباب اقتداد ان کے بشت بناه اور دیل مراید والطبقہ ان کا حمایتی می تنا تھا۔ اس لئے کر خدا کا دیتی ان کے حتی میں بھی تو موت کا پیغام تفاوه دیل کو مخت کی انتہا تی کو منس کرتے تھے ، کیونکر فد بہت کے خلاب میں خودان کی بہت کا دا زمعنہ تھا۔ دیل آلوں میں بھی وہ کشش ہے جو پہلے دل سے آج نک وزیا کے ہر نگہ ، سرقوم اور ہر ذمانے میں مسلسل اور بہتم جی آد ہی ہو اور اسی کوعظ مدا قبال جو ایخ مصطفوی سے شرایہ لولہ ہی کے سستیزہ کا دی سے تعبیر کرتے ہیں اور اسے انسا نیت کے برزیں مصنت اور خدا کا عذاب قرار دیتے میں۔ وہ جا ویدنامہ میں کھنے ہیں ہو جا دیت کے جوان کی مستسل اور بہت ہیں میں مورخوار دوآلی و ملا و بہت کے جوان کی مستسل وی میں میں مورخوار دوآلی و ملا و بہت کے جوان کی مستب کا شیخ و الزقیم اور اس کی بروردہ شاخیں ، ملوکتیت اور میں مار دواری

قرآنِ کریم، دین اور ندمهنت کوشو دین اور ندمهنت کو اجار کوش کا کوش کوشو ده اس کشی کش کی اجلا و حضرت نوح م کی اس انفلالی دعوت سے کرنا ہے جس کی دوسے انہوں انے ندمیب کی غیرخلائی قوتوں کی محکومیت بیں حکری موئی قوم سے کہا کہ بیفقی اعجب کا طا اللہ مَا لَكُوْ يَّنَ اللهِ عَنَيْرُهُ الرَّهِمَ السَّمِرِي وَم كَ لَكُوا مَم مَرْبِ كَ الن اجاره والدول كى الحاعت اور محكومت الله عن الماعت كرو باد وكول الله عن الماعت كرو باد وكول الله عن الماعت كرو باد وكول الله عن الماعت المالي المال

اسے دندہ جلاد و اوراس طرح اپنے خدا ڈن کابول بالاکروم (<u>۲۹</u> - ۲۰۰) عام مند مد استان عیاجی سے معلوم سوتا میں کر مصرت عیاج سے عام

محضرت عبسلی کا فقلا بی افراز در مبان نے ایک متوازی حکومت فا کمرک کھی تھی جس مبر انہیں ہوتھ کے جبکا تھا۔ بنی اسرائیل کے احبار در مبان نے ایک متوازی حکومت فا کم کرک کھی تھی جس مبر انہیں ہوتھ کے اختیادات ماسل کھے۔ حریث سزائے موت کے لئے انہیں دومی حکا سے نوٹینی کرانی بڑتی تھی حضرت عیسے علی دعوت ، منطلوم اورم قبور انسانیت کو ان کے اِس سنچہ است تداد مسے جبطرا نے کے لئے کھی ۔ یوش کی ان فرجی برنیواؤں کا مرکز تھا۔ داعی انقلاب آسمانی ہے اس مبکل ک

سٹیرھبوں برکھڑسے موجاننے اورانہیں ملسکار کرکھنے کہ

کے دباکارفقیہ اور فریسیوا تم برافسوں ہے کہ آسان کی بادشاہت لوگوں پر بندکرینے ہو۔
کیونکرند تو آب داخل ہوتے ہوا ور بنرہی داخل موسفے والوں کو داخل موسفے دینتے ہو۔
اسے دیاکارفقیہ واور فرہ ہوا تم بہا فسوس ہے کہ ایک مربیر کرنے کے لئے خشکی اور تری کا دورہ کرتے ہو اور جب وہ مربیہ چھکتا ہے تواسے اینے دونا جہتم کا فردند بنا دینتے ہو۔
کرتے ہو اور جب وہ مربیہ چھکتا ہے تواسے اینے دونا جہتم کا فردند بنا دینتے ہو۔
لے دبا فین ہوا ور فریسیوا تم پرافسوں ہے کہتم سفیدی بھری ہوئی قبروں کی مائند ہوج اوپریسے تو خوب مورث دی کائی دبتی ہیں مگرا ندر مردوں کی مڈیوں اور ہر قسسہ کی نجا سست سے بھری ہوئی ہیں۔
اسی طرح ہم بھی ظاہر ہیں تو لوگوں کو دا سست بازو کھائی دیتے ہو مگر باطن ہیں دبا کاری اور بہدونی

ا ہے سانپو! اسے افعی کے بچے! تم جہتم کی منزاسے کیونکر بچو گئے۔ انجبل متی ، باب ع<u>۳۳</u>)

کا ہرہے کم ذہبی اجازہ وار بچاہبی خدا ل سسندیں بچھا کریؤام کو لوطنتے اور ان برحکومت کرتے تھے ، اس انقلابی دعوت کوکِس طرح برد اشنت کرسکتے تھے۔ وہ اسے اپنی مفاوترسنبوں کے لئے کس طرح ہوں کا پیغام سمجھتے تھے اس کا اخرازہ ان کی اس چیخ وپہارسے مگ سکتا ہے جسے انجیل برنباس میں ان العناظیں بیاں کیا گیا ہے۔ اس بیں لکھا ہے کہ

من افرت کیول ؟

کم کومت کے الخت ہالاکیا انجام ہوگا۔ لیقیناً ہم اور ہاری اولاد سب تباہ ہوجائیں گے۔۔۔۔۔اس جیبے آدی
می کمکومت کے مانخت ہالاکیا انجام ہوگا۔ لیقیناً ہم اور ہاری اولاد سب تباہ ہوجائیں گے
اس کے کمیم اپنی خدمت سے نکال دیئے جائیں گے توہم مجبور ہوں گے کہ اپنی دون عطبہ کے
طور پر ہانگیں کم حالا نکہ اس ونت خواکا سٹ کرہے کہ ہال با دشاہ اور حاکم دونوں ہاری ٹریت
سے اجبنی ہیں اور ہاری شریعت کی مجھ بردا نہیں کرتے مجبیع ہم ان کی شریعت کی مجھ پر دوا
نہیں کرتے۔ اور اس سبب سے ہم قدرت دکھتے ہیں کہ ہم جو جا ہیں کرلیں۔ اگر ہم نے غلطی ک
توہال انٹر جمے ہے اور قربانی اور دوزے کے ساتھ اس کا داختی کرلینا مکن ہے۔ سے کہ اگر ہم الی کرانے مکن ہے۔ سے کہ اللہ کا دونوں ہاری گرب

آدمی با دفتاه موگیا.....نوبرگره ماهنی نه کیا جا سکی کا حبب که خداکی عبادی (الحا) وبیسے ہی موسانے ند د کیجھے حبیبی موسلی علی نے تکھی ہے۔ (انجیل برنباس عمالی)

آپ نے عُورْ فرا اِکراس آسمان دیوت کی اس مت در شریع الفت کی وجرگیاتھی ؟ \_\_\_ بس ایک وجرگیاتھی ؟ \_\_\_ بس ایک وجر ایعنی اگر نظرا کا قانوں دائج ہوگیا توہم اپنی ان مسندوں سے انگ کرد بیئے جائیں گئے اور چانکہ ہمیں کوئی کا آنا مہیں جس سے ہم اپنی دو کی کما سکیں ' اس لئے ہمیں اپنی دو کی عظیہ کے طور ریانگی بیسے کی ۔ آپ لئے دیکھا کہ جسے مذہبی سوال کہ کر دیسیشس کیا جاتا ہے ' وہ در صفیف نیک سر مسائشی مسئلہ موزا ہیں۔

انجیل برنباس کے اس باین سے آپ لئے بربھی دیکھا ہوگا کہ مذمبی بیشبوائیت ہمیشراس لندانہ عکومت کوبینندکرتی ہے بیسے آج کل کی اصطلاح بیںسسبکولرکیتے ہیں' بینی امورمِملکست حکومیتے پاس رہیں اورامور منٹریعت (بیسنل لانہ) مزہبی میشوائیت کی تحویل ہیں دسے دسیئے جائیں۔ مذہب ہی ببیشوانمینت بھکومیت کے معاملات میں دخل دسے اور مذہی حکومت ان کے حبطہ اقتدار میں دخیل ہو۔ اور آنريب اس عظيم وحليل داعي انفلاب كيطرف آيئي جس ريسلسله منوست كاخانم مهوكيا وصلعه الشرعليه وستم يحفنور كيظهور قدسى كامقصد بى يه بناياً كيا ہے كە وَيَعْنَعُ عَنْهُ حُرْ إِصْرَاحُ مُدَوَّا لَاَعْنُالْ السِّيَّى كَانَتْ عَلَيْعِيمَ رَّحِي وہ اذبع انسان کوان دنجبروں سے آزاد کردسے گاجی میں وہ مکرے کی آدمی ہے اور ان کے سرسے وہ بد جمدانار دبے گاجس سے نیچے وہ بڑی طرح دبی اور کچلی ہوئی ہے۔ جنائجہ اس مفصد سے بیے معنور ا کے بھی وہی دیوست بہینس کی جہ حضرت اوج ۴ سے حضرت عبیلے کہ مسلسل دمنوا لابیش مہرتی علی آدمی تھی ا ورمنزفین کیے طبقہ کی طرف سے اس کا جواب بھی وہی ملاہ بوشروع سے ملہ جیلا آ دع عقا الينى مّا ستيم عُنَا مِهِ لَهُ مَنَا فِي الْمُبِدَّةِ الْأَخِيرَةِ بَرِيِّ بِحِدِبات يشخص كبّا ب استهم ك اسلاف ك مرسب بن كبين نهين سنالهذا: إن ها ذا والله الحيداد في را ١٠٠٠) يفلط جمولًا اور بنا کی ہوئی بات ہیں کینی اس کے غلط ہونے کی دسیل ہے ہے کہ ہمادسے اسلاف بیں بھے کسی لئے به بات نہیں کہا۔ اس کے بعدا س طبقہ کی طرحت سے جو کچید نئی اکرم اور حصنور کے رفقا کے سا غفیدا' اس برقرآن شاہرا در تاریخ کے ادرا ق گواہ ہیں۔ اس مقام پربیسوال سامنے آنا ہے کہ جب حضرات انبیادکرائم ، خدا نہیں کے بعد کس کے بعد اس کے بعد اس دین کے سامنے کیا بیتی کھی کہ بعد میں آنے والے نہی کے وقت ، سابقہ نبی کے بیش کروہ دین کی آواز کہ بی سے بھی سائی نہیں ویتی کھی ۔ اس بنی کی اقد لیں مخاطب (بالعمم) وہی قئم ہوتی کھی جوا ہے آپ کوسا لہت بنی کی مشبّع کہنی تھی ۔ وہر کیا تھا کہ آنے والا نبی اس قوم سے مسلک کو باطل فراند دمیتا تھا اور بہ قوم اس بنی کی ویوٹ کی اس نبی کی دیوٹ کی اس تا کہ تاہد کہ اللہ تا کہ تاہد کہ تاہد

ہونا یہ ففاکہ جب ایک بنی دین خدا وندی دسے کرجلا جا تا تواٹس کے بعداس توم بی ایسے مفادی اوک بیدا ہوجا نے جواس دین کو اپنے خیالات کی آمیزش سے مذہب بیں نیدیل کردیتے سیسکن وگوں سے مجھی یہ ندکھتے کہ بہ بہا ایسے خیالات ہیں۔ وہ اسی مذہب کو خدا کی بی تعلیم کہ کرمیش کرنے تیکن بیٹری نوٹ کے اندی بیٹری کرنے تیکن بیٹری کرنے تیکن بیٹری بیٹری بیٹری کرنے تیکن بیٹری بیٹری بیٹری کرنے تی اللہ وہ میں ایک بیٹری کرنے کہ بہ خدا کی طرف سے ہے۔ ابساکیوں کرنے و لیکٹ تو اور کہتے کہ بہ خدا کی طرف سے ہے۔ ابساکیوں کرنے و لیکٹ تو اور کہتے کہ بہ خدا کی طرف سے ہے۔ ابساکیوں کرنے و لیکٹ تو اور کہتے کہ بہ خدا کی طرف سے ہے۔ ابساکیوں کرنے و لیکٹ تو گوا ب ب سے میں تب بی ا

برعجیب بات ہے کہ جب دین، اس طرح ندہب بین تدبل ہوجانا ہے تو برنہیں سوناکہ اس میں کچھ جزدی

تبدیلیں بیدا ہوجا نیس، یا ندمیب دین کی لیست سطح کا نام ہو۔
مذہب اور دبن کا تقابل

ایک دوسرے کے مدم قابل کھے سے موتے ہیں۔ جنا بچہ جی توگوں سے ندمیب اور دبن کا تقابل مطالعہ کیا

سے وہ جانتے ہیں کہ

مذہب، مغدا اور بندے کے درمیان ہرائیو یہ نعلق اور داخلی تجربہ کانام ہے۔
مذہب میں ہر وزد اینے اپنے طور برمطمئن ہم مبائل ہے کہ اس کا غدا کے ساتھ وست تدنائم مبائل ہے۔
مبائل ہے کہ اس کا غدا کے ساتھ وست تدنائم

دین اجهاعی نظام زندگ اور خارجی حقیقت ہے۔

دبن میں معاشرہ کا انداز اور آئیں تباسکتے ہیں کہوہ قوانین خدا وندی کے مطابق متنظل مواسے مانہیں ہ

مذمهمب مين مبرفرد كأمنتهى ابني ايني نجاست

نرمب بين كوتئ خا دجى معيار ابسام نيس سخيا ، حس سے ہرکھا جا سکے کہ انسان کے اعمال صحع تناريج بداكردسي بين ما نهين ا

مذسبب علم كأدنتمن اورعفل كاحريفيت ہے۔

ندبهب عفل ك ديئ كل كراب كه اس كا جراع

مذمهب ابيني آب كواندصى عفبدين كى نباب منوا اسبے۔

مرسبب لوگوں كوروئننى سے، مادىكيوں كىطرت ك جانا ہے۔ يُغْدِ جُوْنَكُمْ مِنَ السُّوْدِ إِلَى الظَّلُّ لَهُن دُر يَا السَّلَاكُ لُهُ نَ دُر السَّلِي )

مدممب كي تلفين برمول مع كمتم عصر مجراي كى طرح مسر حجه كائع ، آنكھيں بندكے بإ ال راستوں پرعیت جائہ۔

مذم سب موام کے حذبات کے مجھے حالما ہے اددان كانسكين كاسامان فراسم كفي وبلاجا ماس اس لئے مزمہب ہرند مانے میں نئے نئے مثبت تراشتا ديتاجه تاكرى ام كوببوله تص يكھے۔ مذمهب كاتعليم بدسير كر نعامذبا توبزسان وتومان مايزبساز

دبن کا مفعددعا لمگیرانسا نبین کی فلاح و مېپود مونا ہے۔

دیں میں احتماعی زندگی کے نٹائج سا مقے کیے سابقه نناتے حیلے جاتے ہیں کہ مکت صحیح واستے برهبل رسی سے یا نہیں و

دين ، انسان كي على اورعفلي صلاحيتول كوهلِا دینے کا ہوجیب ہے۔

دین ،عفل کے وبئے میں ردعن طوالما سے کرزند ہے داستے حگمگائیں ۔

دین اینے ہرد عولی کو دلیل اور بریان کے ساتھ ببنیں کرناسہے۔

دئیں، انسان کو مادیکیوں سے نکال کر دوشنی كى طرفت لأمَّا مِنْ مَدِينَةُ مِرِجُ عَيْمٌ مَ مَّى الطَّلُهُاتِ إتى النَّوْسِ ( ٢٠٠٠ ) دبن کا بیغیام به مجتابے که

تمان اذتبشهٔ نودجادهٔ نولیش براه دبگران رفتن مرام است! دین انبیں حقائن کے بیجیے میلانا ہے اوران کے سطى جذيات كى كجيد بردانهيس كرمّا . دبن تليشهٔ البائي سے سرفديم اور جديد شبت کے محرف کونے کردیا ہے۔ دین کا بینعام بیر سے کہ

نعامذيا توبذسان وتوبا ذما يهسننبز

خربهب انسان کے ول میں مہروتت نوف پیداکریاں تنا حیے اور اپنی مہرایات طریسے منوا تا ہے -خدم ب انسان کو مہر المبری چے کھھٹ پرسی و دیزم و نا مسکد آتا ۔ ہر۔

> مذہب کشکش حیات سے فرادسکھا تا ہے۔ مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ

بدریا در منا فع بے شا راست ! دگرینوا بی سلامت برکناراست مدیب مادی کا نات کو تا بل نفرت قراد دسے کر اسے تیاگ دینے کی تلفین کرتاہیے ۔ تیاگ دینے کی تلفین کرتاہیے ۔

بعنی مذمهب اس دنیا کوترک کرد بینے سے آخر کی حبشت دلا آہے۔

نرمہب نقدیر کے بہانے انسان کو پکینرہے کل بنا دتیا ہے۔

نرمب کمزوروں اناؤانوں بمظلوموں کو تیجلیم
دے کرمطین دکھتا ہے کہ بیاں سب کچھ خدا
کی مرصی سے ہوتا ہے اور داعنی برصا دیہ ناخدا
کے مقرب نباوں کی نشانی ہے ۔ اس سے
مستنبہ الحا کم اور غاصیب نوتیں سلے دگام
حجھ طوری جاتی ہیں کہ وہ تجوجی میں آئے کہیں
ندمب خاک کی آخوش میں تسبیح ومناجات
ندمب خاک کی آخوش میں تسبیح ومناجات
مہنال دکھتا ہے۔

دیں ہنوف کوشرک قرار دنیا ہے اور انسان کے دل کو براُت اور انسان کے دل کو براُت اور انسان کے دل کو براُت اور ایس کی مسکن بنانا ہے ۔

دبین اسے دنبا کے مہرآت النے سے سرفرازانہ مستانہ دار گزرجاتے کی تلقین کڑا ہے۔

دین ذندگی کے حقائق کامردانہ دار مقابلہ کڑا ہے۔ دین کی پکاریہ ہے کہ بدریا غلط و با موجش در آ و بزر

حیاتِ جا وداں اندرِستیزاست دبن ماُدہ کی تسخیرسے ، انسان کو حدود فراموش بند دین کک ہے جا تا ہے .

ا در دین اس دنباکوسنوارنے سے پہال کھی جنسن حامل کرما ہے اور وہال کھی۔ دین اسے تقدیرلشکن فوشت عطا کرسے حوکت ف علکا شعلہ و جوّالہ بنا د بیا ہے۔

دین بظلم واستبراد میسلب و نهب سکے خلاف اعلان بغاوت ہے۔ وہ کرورانسائل سے کہا ہے کہ دہ قوا نین خلا دئدی کے اتباع سے ایسا نظام قائم کریں جس میں ہرطا کم اور مستبدی اور انصا ف کے سامنے چھکنے ہر مستبدی اور انصا ف کے سامنے چھکنے ہر مجبود سیوجائے۔

دین، اسے دسعتِ افلاک بین تکبیمِسِلسل کا پنچام دنیا اورنظامِ خلا وندی کودنیا کے سرنطاکِ باطل رپنالب کرنے کومیا دننہ کی خابیت تباتا ہے۔

ندسبب ہرخوشی ہیں غنم کا پہلو دیکھفنا ہے ا در انسان ہیں ابسی ما بوسانہ ڈسٹنیٹ پیدا کر دنیا ہے حس میں ان کی کیفیت پر موجاتی ہے کہ آئے مجھے سنسی بھی ٹویس رود دیا کوں

ندم بب، کائنات کی مرحسیں شے برمندلبور کا اور تیوریاں حیصا کا سکھا آبہے۔

ندیہ، موت کی سسسکیاں ہیں۔ ندیہب، ایک خواب میہشاں ہے۔ ندیہب ہرحبّرت (نئی جیزے) گوگناہ فرارد تیاہے۔

ندمهب انسانی بستیو*ں کو قبرشنا نوں میں نبدیل کر* دنیّا ہے۔

ندسهد، انسانیت کی موت ہے۔

دین فقیہ رام سے دین امیر جنود ۔۔۔۔۔ دین ہے ابن السبیل، اس کے مزاروں مقام دین کے مطراب سے نغم ہو کار حیات ۔۔۔۔۔ دین سے اور حیات ، دین سے ناو حیات

دین برهم کوخوشی کا بیش خیبه بمجت اسے اور انسان کی نگاہ بیں ایسی نبدیں بیدا کرتا ہے کہ دہ نامساعد حالات کی انتہائی تاریکیوں بیں بھی دوشنی کی کیدن دیکھتا ہے اور ایسا ختر بہارا طبحتا ہے کہ سے دیکھتا ہے اور ایسا ختر بہارا طبحتا ہے کہ سے شب گریزاں مہوگی آخر حبلوہ خوریث پرسے دیں اعلان کرتا ہے کہ مَتْ حَتَّرَم وَیْرِیْنَ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ا

دین ، نیندگی سے قبضہے۔

دېن ، زنده حقیقت ـ

دین کہا ہے کہ گُل آبِ فی صُو قِیْ سَنَا اُنِ - (<u>۵۹)</u> زندگی کے تفاضے ہر دُور میں بدلتے دہنے ہیں - اس لئے جدّرت طرازی عین تقاصائے حیات ہے -

دین، قبرستانوں میں صور اسرافیل مجھونک کر مردد کو حیات مازہ عطاکر اسے .

دین ہے اصل حیات موت ہے اس بر حرام دین خدا کا رسول - دین خدا کا کلام! يه ہے وہ دہن جو ندمیب میں تبدیل سوکر انسا نیشن کا گلا گھونطے دنیا ہے۔

چنکہ جبوط کے باؤں نہیں مونے اس لئے وہ بمیشہ اپنے آپ کو سیج کے نقاب میں بہیں کرتا ہے۔ مذہب مجبی کرتا ہے۔ مذہب مجبی بہی کرتا ہے۔ مذہب مجبی بہی کرتا ہے۔ وہ دین کے افغاط، اصطلاحات اسسی و مناسک اسی تسکل میں قائم کہ لیکھنا ہے لیکن ان کی دورہ کا کہ دیرا ہے۔ دیں کے دورہ خدو خال میں جن سے ذرہب بی ام کو دیں ہے۔ ذرہب، درحقیفت ، دیم کا دیا ہے۔ ذرہب، درحقیفت ، دیم کا دیا ہے۔ ذرہب، درحقیفت ، دیم کا دیا ہے۔ ذرہب، درحقیفت ، دیم کی سندہ لاش کا نام ہے۔

دین کے ساتھ مرادران ا جرکمجھا قوام سالمقرکے فرمقوں سوا تھا دی کمچھوا سسلام کے ساتھ مھی سوا - التر تعا نے اس دیں کو قرآن کہم میں محل کیا۔ اور حصنور کے نیے قرآ ہے ، ممتن کو دسے دیا رسی حصنور کی تشریف براری کے تفوارسے وصے بعد مفا و پرست قانوں سے انچھ را شروع کردیا ۔ اس وفعد بیلے موکیت آئی۔ اس کے ساتھ سراب داری - اور ان دونوں نے اپنے تحقظ کے لیے دین کو مذہب میں برانا شروع کر دیا ۔ چنا مخبر بر دین بھی آ ہسنذ آ ہسنذ اسی طرح مذہب میں تبديل مهركا جس طرح سنا بفرانبيا يك كرام كالايا سوا دين تبديل موائحقا اس فرق كيسا نفر كراس دين كاضا لبطر-قرآن كرمير \_\_\_\_ ابني اصلى شكل مير محفوظ رع مين كيونكراس كى حفاظت كاذم خور خدا كف سے ليا تقارىبكى اس کنا ب کامحفع ظرد مبنا، نرمهب کی تگاہ میں کا نطحے کی طرح کھٹکتا رہا۔ چنانچہ اس نے ایسے قوم کی زندگی سے علاً خادج کہنے اوراس طرح اسے ابکب حنا بعاء حیات کے طور میر بنیر مؤثّر بنا نے ہم کوئی کسسر نراً تھا دکھی۔ دھتول انڈدا کے بعدکسی نبی کومنہیں آنا تھا جو دین کو اس کی اصلی شکل میں بھرسے دنیا کے سامنے بیش کریا - اس کی صرورت بھی نہیں بھتی۔ کیونکہ دین فرآن کے اندرمنصنبط تھا اور فرآن حرفاً حرفاً محفوظ۔ اس لیے اب دین کواسکی میں شکل ہیں بینیں کہنے کی صورت یہی تھی کہ فرآن کریم کوعلی ڈندگی کا ضابط بنا نے کی کوشش کی جائے ۔ مہی وہ کوششش تھے جو بہا رسے زیاہنے میں تحریکپ پاکستان کی شکل ہیں ساچنے آئی ۔ حبیباکہ معلق ہے کپاکستان ۔ کانصر علامہ افبال کے بصبرت قرآنی کا رہبن منت ہے۔ امہوں نے اس مطالبه کی بنیا دہی اس حقیقت بررکھی تھی کہ قرآن کریم مسلالوں کی علی زندگی کا حنا لطہ اسی صورت میں بن سکتا ہے حبیب ان کی اپنی آ زا دملکت سجہ حبس میں قرآنی اصول وا حکام نا فنر کیئے دہا سکیں ۔ عیروں کی حکومت میں مذہب تو بافق رہ سکتا ہے ، دین نہیں دہ سکتا ۔ آپ احباب کومعلوم ''

کہتحریکِ پاکستان کی سب سے ذیا دہ مخالفت بہا رہے نرمہب ہرست طبقہ کی طرف سے ہوئی تھی۔ پر فشیقت ' وین اور مذہب کی وہی کنش مکش تھی جوازل سے تا امروز با ہمدگرسستیزہ کا دچلی کہ ہے۔ اس نکستہ کو احجھی طرح شمجے پہینے کی حزورت ہے۔

نجر مکیت کا لیراافت دار میمی بید از بیری بینوائیت کے اقدین کوشش بیبوتی ہے کہ ممکت کا لیراافت دار فیصر میں بیت اور حکم ان طبقہ آئ سے فیصنوں کو نا فذکر نے کی مشیبزی کا کم دے ۔ اس انداز کو تقابا کرسی کہتے ہیں لیکن اگرابیا ممکن نہ ہوتو ندیج بیٹیوا سے کوشش بیرسوتی ہے کہ ممکت بین ایسانظام قائم ہوجس بین امور سے بیاست ، حکومت کی تفویش میں دہیں اور امور ندیہ بیا بیانا ہے ۔ ہمار ہے قرن آقل کے اور امور ندیہ بین ندیل میگیا توصلا فوں کی حکومت کو انداز صومت کہا جاتا ہے ۔ ہمار ہے قرن آقل کے بعد حسب دین ، ندیم بین ندیل میگیا توصلا فوں کی حکومت کی تحریل ہیں گئے اور بیسنل لاز ارباب میندوستان میں قائم رکھا۔ ان سے بی بی میں بی بیک لاز ، حکومت کی تحریل ہیں گئے اور بیسنل لاز ارباب ندیم بین میں اور سے کہاں میں (مکولیت کو اور سر ملک سے بید داری کی طرح ) مذہبی بیٹیوا ئیست کی کھی کو نُل گنجا گئی نہیں دستی کئی ۔ دو سری طوف ہندو نے نیسی وائیست کو کہا تھا اس لئے امنوں نے جندو کو سے مقامیت کدل سے مقامیت کو کہ جانکہ بین کو میں میں مقامیت کو کہ جانکہ بین کو کہ خواکمت سے مقامیت کو کہ بین کو کہ کو کہ

عقل عیّاد ہے سومیس بنا لیتی ہے عش ہے چادہ نہ فاہر ہے نہ فارنہ تھی۔
اِس کے تحریب باکستان جودین کی بنیادوں برا مطی تھی نہ ہندو سے مقاہمت کرسکتی تھی نہ مذہبی ببنیوائیت سے چنا نجیجب اس نخریک نے نہ ہبی میشیوائیت سے مقاہمت نہ کا تواس نے اس کی مخالفت ہیں الحری جوٹی کا زور لگا با امنین نمیشند طی یا رقع پرست بھلاء کا طعبقہ کہا جا آ ہے ۔ ان کے علاوہ وہ اِن ایک مختفر ساگروہ ان لوگوں کا تھی مضا جو مذہب کے نا) بر معلکت ہیں بورا افترار اپنے باضے ہیں دکھنا چا ہتا تھا کہ بیخہ دین کی نظروں میں مقابر ایس کے تحریب کے ایس میں بورا افترار اپنے باضے ہیں دکھنا چا ہتا تھا کہ سے کہ دین کی نظروں میں مقابر کیسے تھی الیسی ہی باطل ہے جیسی سسکیولرازم اس کئے تحریب باک ان ہونے اس طبقہ سے مقام تھی مقام سے تبدیل کے نظریب کا مخالف ہونے اس طبقہ سے مقدی قومیت کے نظریب کا مخالف ہونے اس طبقہ سے مقدی قومیت کے نظریب کا مخالف ہونے اس طبقہ سے مقدی قومیت کے نظریب کا مخالف ہونے

کے باوج د ۔۔۔ متحریک پاکستان کا مخالف تھا۔ یہ طبقہ جاعتب اسلامی کے ٹام سے معروف کھا۔ آپ نے غزرفزایا کہ تحریک پاکستان ککش کمش ، کس طرح درمے فلیقنٹ دین ا ورمذم ہب کی وس کنش کمش کھی جوائل سے ماامروزسستنیزہ کا رجلی آ رہی ہے۔

مذہبی طبقہ کی اس کے جا کہ اس کے معافی کا اس کا برسے کہ جا دجود ، پاکستان وجود میں آگیا اور سولم برس سے بیبال کھی جا دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مخالفین کا برسٹ کر بھی اُ منڈ آیا۔ اب وہی کش کش بندم سولم برس سے بیبال کھی جا دی ہے۔ اس ملب ہو اس کی بجائے یہ جا ہے ہیں کہ اولاً بیبال نرمبی مضابی کرسی قائم ہوجائے اور اگر بیر ممکن نہ ہوتو کھران نہ موجائے اس کی بجائے یہ جا ہے ہوائے اور اگر بیر ممکن نہ ہوتو کھراس انداز کی سبکہ در مکومت کے باتھ میں دہیں اور برسنل لاند، فرہبی بیٹیوائیت کی تحویل میں ۔ چونکہ سیکو درانداز جھی دمنو ہو دہنیت دکھنے والے طبقہ کے نزدیک بھی ذیادہ بسند ہو ہے اس مناطر بیس موجائے ہو المی ساتھ مفاہمت کرنے میں تا مل نہیں ہوسکا ۔ اس بناء بسر بیاں اس انداز کی حکومت ان کو گرمی ان کو آخری مسندل کی اخری مسندل کی مند کرنے میں آبادہ ہے۔ اگر جیران کی آخری مسندل کی مند کرنے میں آبادہ ہے۔ اگر جیران کی آخری مسندل کھیا کرنسی ہی ہے۔

اس قدر منالفن مبورس ہے اور مطالبہ ہے کہ اس کی میگر لا<u>م 19</u>0 ہے وستورکا "اسلامی حقیہ" اس دستوریں شامل کیا جائے۔

آپ نے برادراں عزبیز اکبھی اس میر عفر کیا ہے کہ بیعضرات ، ملک عأملي قوانبين كي مخالفت سے نام فوانین کو حجود کر سرعائلی فوانین کی تنسیخ کے لئے اس فریشوں کیوں نچادہے ہیں۔ بیرظا ہریہے کہ ملک ہیں اس وقت البیے البسے قوانین دائج ہیں جھریجاً اسسالم کے خلا ہیں۔ شلاً میہاں زما کاری قانوناً جا مُزسبے عصمت فرونشی کے بازار ہرشہر میں کھلے ہیں۔ علاوہ برین کیا۔ بالغ الطيك اوراط كى كابابى رضامندى سے ، بغيرتكاح ، حبنسى اختلاط قانوناً جم نہيں - آب نے مجمى ساہے کہ ان حضرات کی دبنی غیرت نے کہمی ان قوانین کے خلاف مجمی حیش کھایا ہو۔ اور انہیں مسحنے کرنے کیے لئے انہوں نے محاذ قائم کئے ہوں ؟ یہ کیوں سے کہ ان فوانین کے خلاف ان کی طرف سے کہی چەد دىجېرنېس مېدتى ىسبىكى عائلى قوانىن كىے خلااس ندرىنيامت بىر باكى ھارىپى سے-اس كى وحبرظامېرىپ، عائلی نوا نبن بیرسنل لاز یخفے جہ ندمیبی میشیدا سُبت کی تحوال میں عیلے آ دیسے تھے۔ قرن اقال کے بعرسما نوں کی نادیخ میں میرپیلاموفن*تہ ہیے حکومت ا*ن نوانین کو ندیہی میبٹیوا ئیبت کے حیطہ واقت *دارسے ن*کال کر*حکومت* سے دائرہ اختباریں لائی ہے۔ ندیہی مبیشوا ئیت اسے اپنی حدود حکومت میں دخل اندازی محصی ہے۔ اس من و اسے کس طرح بردا شت کرسکتی ہے۔ یہی وجہ سے کہ پیعضرات ان فوانین کے خلاف متی و محاذبنا ككيط يصوركَ بن ورنه ال فوانين ميں كوئر بات ايسى نہيں جس سے اسلام خطرے ہيں بيج حاماً سجة اس تمام کش کمش میں برا درانِ عربیٰد! دینِ خالص کی طرف دعوت دینے والی آواز کی وعوت آب کی طرف سے اُتھے دہی ہے۔ اس لئے زمہی بیشیوا سیت کی ساری مخالفت کا دخ آپ کیسمت ہے۔کس قدرتوش مجنت ہیں وہ لوگ جودین اورمذمہب کی کمشن کمش میں اس طرف کھو ہیں جبھرحضرات انبیائے کامم اور قد<u>قہ سیوں کی وہ جاعیس کھڑی ہوا کرتی تضین جنہیں خدانے حز</u>ب اللہ

طارش لادر ۱۹۵۸ء ۱۹۷۲ء کے دوران حکومت کی طرف سے چند توانین جاری ہوئے تھے جن میں مسلالوں کے منافی کا وی کے کا دوران حکومت کی طرف سے چند توانین کو قرآن کریم کے قریب لانے کی کوششش کا ج کا طلاق کا تعدّدِ اندواج و جیرہ سے منعلّق مرقر سے ان فوانین کی سخت مخالفت ہوئی تھی۔

كهكر مكالاسه ميحضرات اپني اس خوش بختي پرجس قدر مجي ما ذكرين كم هـ

پونکر فرمب، ہرنظریہ مرتصور مرنظام اور ہرادارہ کے ساتھ مفاہمت کرسکا ہے۔ اور
سرایہ دارطبقہ اس کا پشت ہوتا ہے اس کئے ان لوگوں کے باس ندرویہ بیسے کی کمی ہوتی ہے نہ
اسباب و ذرائع کی مخاجی ۔ رو ہے کے ذور پر یہ لوگ پر ابیگنٹرہ کی مشینری پر قالو با لینے ہیں اور جھوٹ کو
سمامان و ذرائع کی مخرا و انی
سمامان و ذرائع کی فرا و انی

ففرحبنگاه میں بے ساند براق آنا ہے

عیر مذہب اینے مقاصد کے حصول کے لئے ہرجہ ہے کا استعال جائز سمجھتا ہے۔ وہ جھوٹ اولنے بیں کوئی ہاک بہیں مجسوس کرتانہ وہ سینط باتل کے الفاظ میں بطرے فخر اور مختلف حرب ہے ۔ اور مختلف حرب ہے ۔

اگرمیرے حجود ملے سیب سے ، خداک سیائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر مہدئی تو بھر مجھ برگندگاد کی طرح کیوں حکم دیا جاتا ہے۔ (دومیوں کے نام کا ہے) وہ بڑے محمطرات سے فتویٰ دتیا ہے کہ

دانست بازی اورصدافت شعادی اسسال کے اسم ترین اصولوں میں سے ہے اور جھوٹ اس کی نگاہ میں ایک برترین میں کے اس کی نگاہ میں ایک برترین میرائی ہے میکن علی زندگی کی بعض صروز نیں ایسی ہیں جن کی خاطر حجوظ کی شعرف اعازت ہے بلکہ بعض حالمات میں اس کے وجہب تک کا فتوی دیا گیاہیے۔ وجہوظ کی شعرف اعازت ہے بلکہ بعض حالمات میں اس کے وجہب تک کا فتوی دیا گیاہیے۔ (الوالاعلیٰ مود وَدی میرجان الفرآن عمی شھے المرم)

وەنعلىم يەد نياسىك

کونیا کو اسپنے ساتھ ملائے کے لئے بڑے مفترس اور زرّبی اصول بہیش کرد ، اندی جب اس طرح قوّت حال ہوجائے تو تما کا صوبول کو بالائے طاق دکھ کر عملاً وہ کچھ کروجس میں اس طرح قوّت حال ہوجائے تو تما کا اصوبول کو بالائے طاق دکھ کر عملاً وہ کچھ کروجس میں ابنا مفاد سمجھو۔ اندرجان القرآن ، مئی سرے رجم ) ابنے مفصد کے حصول کے لیٹے اگر دشوت تک بھی دینی بڑے سے تو اسے کا یہ تواہش محھوم البتہ اس کا

نام مَّا ليف ِ قلب دكھو۔

مذمهب سميست سے يہي كچھ كما جلا آرم سے اور آج كھى يہي كچھ كردم سے وليكن اس كے معنى بہ نہیں کہ وہ اپنی فریب کا دبیں سے دین کوشکست دسے سکتا ہے۔ دین خدا کے اُسل فوانین کا نام سے افدان نوانین کا آخرالا مرفالب آنا خدائی بردگرام سیے - خدا سے بروگرام كودنيا کی کوئی قوتت نمکست نہیں دیے سکتی۔ لیکن رخیساکہ آپ احیاب کواجھی طرح معلوم ہے است آہسند اول کے نظام برغائب آنا ہے۔ آ ہستہ آہسنہ اس لئے کہ خدا کا ایک ا کے دن ہزار مہزاد مسال ، مبکہ بچآپ ہجائی مہزاد سال کا ہوتا ہے جن ادباب نظر کی بگاہیں ان انقلابا پرہیں جواس وفت دنیا کے ہرگوشے ہیں رونما مہورسے ہیں (اورجنہیں علّاسہ افغاً کی تھیاستِ موجودسے نعبرکیا ہے) انہیں نظر آرہ ہے کہ اب مشیقت سے پروگرام کے مطابق باطل کے نظا<sup>حیا</sup>ئے زندگی کے مطیخ کا وفٹ بڑی نیزی سے آدم ہے۔ دنیاسے ملوکیٹن کا ڈور دَورہ ختم ہورم ہے۔ ہرنیئے سورج سے سانھ کو لُ ندكوئي ماج خفا مين الرماد دكها في ديا سعد ، نظام سرابيداري (جاگيردادي د نعيداري) سره ني علط كي طرح مسك ر بہتے اور ان کے ساتھ ہی ندمہب کی بحرکا دباں بھی ایخواست کی طرح میوا میں اٹ تی جل جا دہی ہیں ۔ آ ہب ذرا پؤرکرب*ی گے نومیے حقیقنت ساحنے آجائے گ*ی کہ انسانی قلوب و ا ذبان *پر مذہب کی جوگرفت آج سے* پچاس سال بہیے تھی، وہ بڑمی حارات طعصلی بڑھ کی ہے ۔ ہندو سستان سے سنانن دھرم بگری نیزی سےختم ہدرہ ہے۔ برھمت کا مامن ومسکرجیبی تھا' اسے وہاں سے دہیس نکا لامِل حیکا ہے۔ تبتن ان کے خداؤں رکا ماؤں مکا پائے تخست تھا۔ وہ دہاں سے بیک مبنی دو گوسٹس بکالے جا چکے ہیں ۔ اور اپنی جان کی حفاظت کے لیٹے در مبر ما دسے ما دسے بھردیہے ہیں۔ میہود تین ، مزہب کوچھوڑ کر، سببا سن میں برل حکی ہے۔عیسا نییت کی قدہم عمارست کا وسطى سنون يوب مصاس لمنے انھى تچھلے دنوں جس نئى بإلىبى كا اعلان كياہے وہ اس حفیقت كى غاّث

طلحکیم عبدالرحیم اشرقت صاحب لنے اپنے اخبار "المنبر" بابت ۱۹ استمبر ۱۹ میم بین لکھا تھا کہ مودّودی صاحب نے انہیں ملتان حبیل ہیں کہا تھا کہ کراچی جاؤ اور طلوعِ اسسلام کے دفترکے کسی شخص کی "مالیوٹِ تلب پرکے اس سے طلوعِ اسلام کے بننے عصل کراہ

بسے کہ اس کا قتدار کھی خطرہ میں ہے۔غرصٰکہ نرمب کی دنیا میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے آپ کونظر ا ا حاستے گاکہ

> بسيطي بن اسى فكربر بران خدا بان مے خانر کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل

جب ساری دنیامیں مذہب کے سامق بر کچھ ہدر باہے تدا ب سمجھتے ہیں کہ وہ مذہب (دین نہیں، مرسب) سچە ہادىسے باں دائے سے باقى دە جائے گا ؛ اس د قنت سوال ائس مذہب يا اِس مذہب كا بنيس سوال نفس مذم بسب کا سے نواہ اس کانام کچھ میں کیوں نہ دکھ لیا جائے۔ بہ کہنا کہ دوسروں کا نڈ مب ب باطل سے اور اللہ ندسبب حن ' اس ملے یہ فنا مہیں موسکتا انحد و فریبی سے ذیادہ کچے نہیں ، دنیا میں سرزر سب کے علمبردادیهی کہتے ہیں۔ نیکن فرسب حق پر مہوتا ہی نہیں سے پر توخدا کا دہن ہوتا ہے۔ اب فرم بسب کا دَورِضِمْ ہور ہاہے 'اس لیئے ندہبی مفا د پرسنوں کی ہزاد کوسٹ مشوں اور مفترس آرزؤں کے با وجہ دیہ باقی بنیس ره سکتا علامدافیال نے عرصہ ہوا ، لیک ادف بیشنز (آنجہانی کے تحلّیٰ کم عقاکہ

> بے چادی کئی دورسے دم توط دہی سے کرسے نیربدن میر سے منہ سے کی جائے تقدیر ندمبرم نظر آن سے دلیکن بران کلیساً کی دعابہ سے کھل جائے!

ممکن سے کہ بیر واست تند ہرک فرنگ میں المیسی کے تعویز سے تحجیر دور تحصل جائے

جوکچھ انہوں لنے لیگ اوٹ نبیٹنز کے منعلق کہا تھا وہی کچھ اب انسالیں کے نو دساخہ مذہب کھنعلّی نظر اس وقت ارباب مدمهب كے إل جدبات كى جوشدست نظر آق ہے وہ ال كى حركت مذاوى ہے۔ اس سے یہ کچھ وقت کے لئے فضا ہیں انتشار اور معاشرہ میں خلفشاد نوبیدا کرسکتے ہیں اپنی مندا کوگرینے سے بچانہیں سکتے۔ زمانے کے تقاضے انہیں ختم کرکے دہیں گے۔

کیکی برا درا ان عربیز ا جب باطل ، زمانے کے نقاضوں کے باعضوں مٹمناہے تو اس میں ایک نقصده جاتا ہے اور وہ برکہ بہ نقافے صرف باطل کوشانے ہیں ، اس کی حجگہ ہمتی کا نظام سا تف کے سا تف تام مہیں ہوتا۔ ان دو لول کے درسیان ایک خلارہ جاتا ہے جیسے فالون خرا وزری کی کا ٹنا تی دفتا رکے مطابق تیرکر سے کے لیئے کا فی وقت درکا رہونا سے۔ علاّمہ ا قبال کے الفاظ بیں زُما لنے کے تقاضے" الترکے نشتر" مدیتے ہی جونصد کھول کرکشیف خون با ہزیکال دیتے ہیں علیوں اس کی حکمہ صالح نحل سا تفکے سا تفریدا مہیں کرتے ۔ بہ کام ان لوگوں کے کرنے کا مہدتا ہے جو دین کا نبطام قائم کرنے کا وولہ

اپنے دل ہیں رکھنے ہیں۔ وہ وقت ، جب زمانے کے تقاضے باطل کے کسی نظام کوشیا رہے ہوں اُل اوگوں کے لئے بڑا سائگار بھی ہوتا ہے ، لیکن اس کھا تھم جی بڑا صعوب انگیز بھی ۔ ساڈ گا د تو اس لئے کہ ان کا انصاکا ۔ بینی لاا الڈ کا مرحلہ ۔ نوانے کے تقاضے با الشرکے نشتہ بورا کر دیتے ہیں ۔ انہیں اُل ہم وادشدہ ذہیں برالا اللہ کی عارت استوار کرن ہوتی ہے لیکن فیراز صعوبات اس لئے کہ جس طرح ا بکس محصوب "مجودت" نکلتے وقت بڑی و مہشت انگیز نشانی پیچھے چھوٹر تا ہے ، باطل کی تقیمی نزع کی حالت ہیں بڑی سخت ملک کہ اُن کہ تو تیں نزع کی حالت ہیں بڑی کے میدان باطل کی تقانوں کے اسی دقص بسسل کی بادگا دہیں۔ میکن ہیں چھنا ہوں کہ اس آئینی دَور میں کم اذکم پاکستان میں ان دوم گا ہوں کی صرودت نہیں بڑے ہے گا۔ اس میں سند بہیں کہ دور این کا کہ اندی کے حالت ہیں ۔ جہانچہ امہوں نے بہت پہلے اس بیرت بہیں کہ دور ان کے اور اندی ہے حوالہ کی چھا و د ہیں ۔ جہانچہ امہوں نے بہت پہلے اس بیرت بہیں کہ دور کا میں کا مقاکم

اسلام جب اس طرح ابنے آدسیوں کو تیار کر نتیا ہے تب وہ ان سے کہنا ہے کہ ہاں! اب تم رو شے زمین بہسب سے زیاوہ صابح بند سے وہ ہنا تھے طبیعوا ور لی کرخلا کے باعثیوں کو حکومت سے بے دخل کردو اور حکم ان کے احتیارات اپنے م تقین سے اور دخط بات مود ودی 2 معین )

حُسن کے دانہ نہاں ، شرح دبیاں نک پہنچ آنکھ سے دل میں گئے دل سے زبان کک بہنچ دل نے دل سے زبان کک بہنچ دل نے دل سے دبان کک بہنچ دل نے آنکھ دل سے کہاں تک پہنچ یہ بات جل نکل ہے اب دبھیں کہاں تک پہنچ یہ بات جل نکلے کا نیتج ہی تو ہے کہ فرآن کی عظمت وصدا قت سے معترف تو ایک طرف ، اس آوا لا سے شدید ترین مخالف بھی اپنے مواعظ اور نقاد ہریں ، فرآن کی آیا ت ، دبن کی اصطلاحات اور نظام خدا وندی کے است نعادات استحال کرنے ہر مجبور سود ہے ہیں ۔

جنابِ في وصنوك لي سي الكين مسكسي بها ين البي آنے بي

اس بهی شره کرنوش کا مقام بر ہے کربر آوان اب باکتان کی حدود سے نکل کہ آگے ، مغربی مالک بیر بھی کھیں تاریخ میں بھی کی میں اور ایس جرمی منفق سے کھیں جا دہی ہے۔ کچھلے سال میں سے آپ، احباب سے ذکر کیا تھا کہ کس طرح ایس جرمی منفق سے اپنی باکتنانی سیاحت کی دو گراد کے سلسلہ میں یہ مکھا گئے ۔ اپنی باکتنانی سیاحت کی دو گراد کے سلسلہ میں یہ مکھا گئے اسسال کی معمال کے میں اور ان ایک ہی تحریک قابل ذکر ہے اور وہ طلوع اسسال کی

تتحركي مي - اب عال من مين اكيسه كتاب المينطريس شالع مولي سب - كتاب كانام مي ،

اورمصتنف كانام

(MODERN MUSLIM OURAN INTERPRETATION)

السلام المسلم ا

پرآ پیزی خوبی بہی نہیں کہ اس نے قرآ ن حقائق کی الیسی عمدہ تندرے کی ہے باا نہیں اس ف رہند بإبداد بیا ندا ندا ندسے بیش کیا ہے۔ وہ درحقیفت کا پہرے ہو معلم ہے جیسے فعلون سنے اسٹلے صلاح بیوں سے نوازا ہے اوران نوج انوں کے لئے جو مذہب سے برگٹ نہ ہو رہے ہیں اوران کی زندگی کشنی کوئنگر کی صروریٹ ہے ، ایک شفق دوسست ہے ۔ مختقرالف اط میں بوں سمجھنے کہ وہ جس ہومنوع برہمی گفت گوکرنا ہے اس کے متعلق ٹہا بیٹ محکم اور آنا درائے دکھنٹا اور نہا بیت معفول نینجہ برمہ ہنچہاہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ عصرِ حاضر کے تقاصوں برطبری گہری نگاہ ایکھنا ہے۔ اس لیٹے بر نوقع کی حاسکتی ہے کہ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا اس کا اثر طبیعت اجائے گا۔ (صصل)

مصر سے آواز مصر سے آواز پرعلا مرصوف کانا بند کھا ہوتو ہوں کے دان معنا ہیں کی کیفیت یہ ہے کہ اگر ان پرعلا مرصوف کانا بند کھا ہوتو ہوں نا نہ جاسکے کہ یہ مضایی نو وطلوع اسلام کے ہیں بال کا لکھنے والا کوئی اور ہے - علامہ بینی کے علاقہ مصر ہیں اور علم اوھی ہیں جو اسی ہنج سے قرآن پریؤروفکر کرنے ہیں - ان ممالک نیز، بور پ اور امر پیکر سے مطالبات موصول ہور سے ہیں کہ طلوع اسلام کا لوگو ہائیں ہیں جان کا استقبال آگے ہم ھو کرکریں گئے وہ اپنے غلط تعتقرات اور باطل نظام ذیر گی سے ہوت ناگ آئے موسی عربی اور سے جدید نظام کے لئے بے صرمضول یہ ویے فرار نظر آتے ہیں - فرم ہو ان کی تسکین ہیں کرسکنا - بلکہ سے پوچھئے تو وہ مذہب سے فرعظوں تنگ آگر ہی ذیدگی کی سی نئی شاہراہ کی تاکی کا لائن میں ہم گوال ہیں - اور یہ شاہراہ قرآن کے سواکھیں سے نہیں مل سکتی - کہا عجب ہے کہا گوان کے ساسنے خدا کا دبن اپنی حقیقی شکل میں آجائے توجس آدم فوکے انتظام میں ذمانے کی انکھ بار بار انحظ دہی ہے اس کی نود وہی سے سروائے - میری توکیف ہے ہے کہ

اسی آمید بہر بیٹھا ہوں سردِا ہ گذر ہجری دات ہوئی ہے توسی بھی ہوگ بردرانِ من ! آپ نے قرآن کی آواذ کو آگے بڑھا نے کے لئے جو کچھ کیا ہے آپ فران کا مطالب کی کامیرے دل بی فاص الرہے ۔ آپ نے سخت نامسا عدمالات میں اپنی بے بعث اور کم مائیگی کے با وجود اس دیئے کو اپنے خونِ حگریسے دوش دکھا ہے لیکن اس کے با وجود مجھے برکہنے کی اجازت دیجے کہ فرآن کریم ہم سے جو تو قعات وابستہ کئے ہوئے ہئے ہم انہیں کاحق ، پرانہیں کریہے برانہیں کریہے برانہیں دنیا۔ وریہ حق با اور نام کی سے جھٹاک نہیں دنیا۔ وریہ حق با کہ میں اپنے دامن سے جھٹاک نہیں دنیا۔ وریہ حق با کہ میں اس کے معیار بر پور سے نہیں آئر رہے ۔ قرآن کو ہم سے بہبت سے سنکو سے ہیں اور بالل کی شکو ہے۔

نجانے کنے کیے اس میں صفر بہتہ ہے۔ اس سے دامی دل جوکیسی کا کلاگزار نہیں اس کے دابست گان دامن کو تعجان اور مال دونوں اس سے دامی ویسے دینے بیٹر تنے ہیں۔ ہم اس سود سے کا است کا ب احباب سے درخواست عالمکیر انقلاب سے درخواست عالمکیر انقلاب سے درخواست کے بین آپ احباب سے درخواست عالمکیر انقلاب سے درخواست وقت بڑا نازک آبا ہے۔ جب اکر میں کہ جبکا ہوں تدریم تصور است حیات اور فطامها نے زندگی کا دور دولا ختم میدد اس موکیت مرما بدواری کی خدم ب سب ایک ایک کرسے اصفے اور شیسے حیاد ہیں۔ ایک کرسے اصفے اور شیسے حیاد ہیں۔ ایک انقاظ میں بھ

زمانے کے انداز بر ہے گئے بنیاداگ ہے کساز بر ہے گئے! برانی سیاست گری خوار ہے زہیں میروسلطان سے بزار ہے گیا دورسد مایہ داری گیا! تماسٹ دکھا کرمدادی گیا!

ندانے ہیں انقلابات اس نیزی سیے آوجے ہیں پاکروٹیس برل دھے ہیں۔ لیکن جس اُمکٹ ہے ایسے مقام ہے کا دوانِ انسا نیٹٹ کی صحیح واسنے ک طرف واہ نما ٹی کر آن تھتی اس کی اپنی حالت ہے ہے کہ

مسلاں ہے تو حید ہیں گرم جوش مگردل ابھی مک یہے کہ آل دبوش تدّن تصوّف سربیت کلام بنان عجسب کے بجاری نمام حقیقت خرا فات بن کھوگئی برامتند دوایات میں کھوگئی سرامتند دوایات میں کھوگئی

مجھی طشق کی آگٹ اندھیر ہے مسلماں نہیں داکھ کا فرھیر ہے

اس وقت لآی طوفان فوتیں ( کمیونرم ویونرہ) ٹری تیری سے آتھے بڑھ دہی ہیں اگر الّا اللّہ کا تفسّوراً اس وفنت ساھنے نہ لاباً گیا نوا نہیں اس سے بعد ان سے مقام سے شہانے یا الّا انٹر تک لانے ہیں نہ معلی کتنا۔ وفنت گک جائے ۔۔۔۔ اور انسا نبتت کوکٹنا عرصہ اور اس حیبتم میں گزاد نا پراسے جس ہیں وہ صدیوں سے بڑی حجالس دہی سبے اس سلتے

ابکرآسودہ نشیبی لب ساچل برخسیٹ کنٹراکا دیگرداب ونہنگ اسسنت ہوز فرآن کی نوکیفیٹنٹ برشہے کرجسیب اس کی عظمیت اینسان کے دل کی گہرائیوں میں آنزجائے توب اس میں

محوروا واس کرگیا جبر مساوک انجم الظی کرت برن ولیسری بافقه مرادباگئ اس لئے برادران گرای فدد اوقت کا تفاضا یہ ہے کہ آپ اپنی کوششوں کو تیزند کرد ہے اور قرآن فکر کی نشروا شاعت کے لئے پہلے سے بھی زیادہ جوش و انبہاک کے سافھ مصروب عل مہوجا میئے ۔ جیسا کہ بی نے ابھی ابھی کہا ہے آپ احباب نے اس وقت کا میرے پروگرام کی کھیل کے لئے جس مخلصان دفاقت سری ادرو میری ادرو میری ادرو مالک کک بہنچا نے کے بعدا کہا اپسی درس گاہ قائم کی جائے جس میں نونہالان ملت کی تعلیم و ترقیت خانص قرآن خطوط پر سرد اوروہ اس قابل موسکیں کہ اس چراغ کو برستوردوش دکھیں اور میں مرتے وقت ان سے کہ سکول کہ

بگیرای مهسه مسرایج بهار از من! کهگل برسن بوازشاخ نازه نراند کس قدر گرسکون موگ ایسی موت جس مربع دیکھنے والا لیے ساخت کپاراً تکھے کہ قسست نگر کرکٹ نیٹرمٹیٹرٹین بابنت مرکے کرزندگاں برعا آرڈو کشند

أخربي عربيان كرامى قدرا بي ايك البيانكة كى وضاحت صودى مجتابون جيد المحاطر صمحف

سے کئی ذہنوں میں پریشانی اوربعض دلوں میں افسہ دگی تک پیرا ہوجاتی ہے۔ مجھے سے اکثر کہا جاتا ہے کہم انتضاع صے سے اس آواز کو مبند کردہے ہیں لیکن لوگ اس طرون کم متوجّہ ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں دوسری جائعتوں کو د لیکھٹے توان کے پیچھے لاکھوں افراد منظر آتے ہیں۔

برخصیک ہے۔ ہماری برسوں کی گک و تا ذہیے ،گنتی کے افراد ہماریے مشرکیب سفر مبورثے ہیں اور فرمہب پیسست طبقہ کی ایک آواز ہولاکھول افرادان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔اس کی بیّن وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ پان کے بہاؤکے ساتھ تیرنے ہیں اور آب اس کے چیصاؤ کی طرف جاتے ہیں۔ وہ لوگ عوام کوانہی باتوں کی ویون دیتے ہیں جنہیں وہ پہلے سے مان دیھے ہوتے ہیں ،اورآپ انہیں ان داستوں پرھلینے سے روکتے سے آنکھیں بند کی جلے آدہے ہیں بنتی اس کا ظاہرے آپ درا عور کیجئے کہ بنی مراب کی طرون نهدا کیے دوجلیل القدر نبی \_\_\_حضرت موسیٰ۴ اورحضرت بإدون مبعوث ہوتنے ہیں۔ وہ برسو کاسان کی تعلیم و زربہیت میں الپانون لیسبند ایک کردیتے ہیں لیکن اس کا نیتج حرف اس فدر کا کتا ہے كرفتها المتن يشهوسك إلاَّ حَيِّ بَيْنَ عَنْ قَدْمِهُ - دبل ال برقوم ك مرکوسا لرسامری چندنوجانوں کے سواکوئی ایان نہ لایا۔ اس کے برعکس ساتری انہیں ایک مُتِ نُراش کردتیا ہے اورسادی قوم اس کے بیچھے لگ جاتی ہے ۔اس میں سامری کی کار بیگری اس کے سوا کجھ نہھی کراس کے قوم کی نفنسیات کامطا معہ کیا اور گئوسالہ بہتی کے جد جنرات ان کے دل کی گہرائیوں میں بہلے سے موجد دیھے ان کی تسکین کا سامان فراہم کردیا ۔ میہی ہرنہ مالنے کا سامری کریا ہے۔ وہ قوم کی خوشے بن پرستی سے فائدہ اٹھا تا ہے اور ان کے ذوق عبود تبت کی تسکیں کے لئے ا کیپ نیا بہت نواش کرد سے دنیا ہے ا ورخے د اس میک رسے کا پہاری (مہنت) بن جا تا ہے۔ وہ اس مبت نراشی میں بھی ایک بائی اپنی حبیب سے نحرچ نہیں کرنا۔ وہ قدم ہی کیے زیوروں کوڈھال کرائیں ایک ٹبت بناکردسے دنیا ہے۔ جب کک قیم میں نویٹے ثبت پہستی موجے دسپے کسی ثبت ساڈکوجی کچاہوے کی کی شکا بت نہیں مہدسکتی۔ ہڑتے کہ آبا د مہدگا ، حرف اس فرق کے سا تفرکہ جس مبت خانے کافہنست زیادہ شاطرا ورجالاک ہوگا اس میں چھے اوا ذیارہ چڑھے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں پہلے سے اس قدرخانقاہوں، درگاہوں اورمقروں کی موجودگی کے با وجدد ہزنئی قبر مرکس دھوم دھام سے میله مگتا ہے۔ اس میلے کی دونن کا واز اس فبر کی جا ذبیت بین نہیں ملکہ قوم کی نورے متربیتی میں صفر ہوتا ہے۔

اس کے برعکس جوشخص قوم کے دل سے بت برسنی کے جذبات نکا نماجا ہتا ہے اس کی منزل بڑی کھٹن اوراس کے راستے بڑمے مرفار ہوتے ہیں۔ دین اور فرمیب کی مہی وہ کش کمٹ ہے جس ہی صاحب ضربر کلیم اکا سا نفر قوقیم کے چندا فراد دیتے ہیں اور سامری کے بیجھے ساری قوم لگ جاتی ہے۔ میپی جا رہزار سال ببینیتر بہونا نفاا دریہی آج ہوں اہے۔ اس لئے برا درا بی من ! آپ نہ توابینے دعورت کے نتائج کی شمست دومی سے گھرا بیٹے اور پنہی سامریابی عمرِحا حرکی کامیا بی کوان کے مسلک کی صدافت کی علامت سمجھتے۔ آ ہے حرف یہ دیکھنے کہ آب کی دعوت، اس سپنا کی نقتیب ہے یا نہیں جسے خدا کی کتاب بیش کرتی ہے۔ اسے قدم قدم یہ حالنجتے رہیئے اوراس کی فاص احتیاط بریشے کہ اس دعوت کی کامیابی کے لئے کو ڈر لتے ایسا اختیار نہ کیا جائے جوضا بطره خدا وندی کے نزد کیب ببندیدہ نہوہ بادر کھیئے اس تحرکی کی میابی کے لئے اگر آبکا ایب فدم بھی غلطہ ا مطر گیا تو دہی آب کی سکست اور ناکامی کا مقام ہوگا -اور اسے بھی ایھی طرح سمجھ لیجیئے کہ اس را سنتہ میں سب سے زبا دہ گراں بہامتاع سفراور محکم نزین سا مایی حفاظت ، آپ کی سیرت کی مبندی اور کیر پیجٹر کی نینگی ہے۔ آپ کی کا میا بی کا سب سے طرا راز ، آب کی اپنی وات کے ساتھ دیا بنت اور دوسروں کے سیا نفرھنس معاملہ میں بچ شبدہ ہے۔ اگرا ب نے اپنے اندر پر جرب ربدا کر سے نومچر آپ کو دنیا ک کو ٹ طاقت شکسست مہسیں د ہے سکتی کہ

> جہادِ نندگی میں میں میں مردوں کی شمشیری وعاہے کہ اللہ نعالے میں اس کی توفیق عطا فروائے۔ ریک کَفَیْکُنْ مِیْنَا اللَّکَ الْمُتَ السَّعِیْدِ مُّ الْعَلِیمَةُ۔

### لِسْسعِ اللّٰہِ الَّرْحَٰنِ **ال**كَّحِبِثيرِهِ

## حضرت مين كانقال فرين سرايم رايك درس قرآن كالمخص رايك درس قرآن كالمخص

سے بہرہ ورکباجائے۔ ان سب کی دعوت انفلاب اس نصب العین کی نفنیب بھی کہ اولاد آدم کو ملو مرایدداری اور م*زمبی میشیوا ئیبت اور اسی شعم کی دوسری دینچرول میرمقیّدنهیں دیکھا جا سکتا۔* مسے علیات اسی انقلاب آفریں اور جہاد انگیزینام کے داعی تھے اور انہوں نے اولوالعن ا تڈوسیوں کی جے جامونت تبارکی تھی ان میں سردھ طرکی بازی مگانے کے دلاہے اسی شترنت اَرْ**رُوا ور**ہے تا بی تناكے ساتھ موجد دنھے جو دبگرا نبابئے كمام كے دفقائے جليل كے فلوب ميں موجزن مولنے مقے جس طرح صاحب حرمب کملیم النے اپنی در هورت انقلاب کی لرزہ خبز قرّ تول کے ذور دبر فرعوں کی ملوکیتنت قارون كى مروايد دا دى اور كم مان كى مذم بى ميئيوا ئىبت كى حهريب قهروا نبول سيے كىر لى ابعين راسى عرم وجلال مسيح عليدات للم مصى بنى اسرائيل كوروحى شهنشا بيتنت مسرما بددادى اورميدوى علما ومشاسخ ست أستبداد سي نجات ولالنے آئے تھے و ملك سبح لوجھئے توصفرت مسے علبدالسّ لام كى او ميں جمشكلات مأئل مفیں وہ حضرت موسلی علیہ السّلام سے بھی مردھ جبلھ کر بھیں اورسب سے ٹری مشکل یہ بھی کہ خود دبنی ا سرائیل ایبنے ا حبار ور مہاک کی قبا دت میں ان کیے خواں کے پایسے اورجان کیے لاگر تھے <sup>ال</sup> یپودی احباد ورمپران کوصا دن فنظر آ دیج تھا کہجس مسلکپ حیات کی طریف خدا کا یہا و لوالعرم نبی دیجو دے دم ہے اس سے ان کی مربہی میا دن اور مینیوائین کی مسندیں ہمیٹ رکے گئے بھی جا ٹیں گی -مصائب ومنشكلات كيلس نامساعد ماحول مين مسيح عليه السلام كي ديحدث انفلاب كأاً غاز مهوا - نتيمتي به بهے كەصدابد ل كى تخرىفيان سە حضرمن عبدلى الى كى تىلىم اناجىل سے بېشكل ساھنے آئى ہے۔ لىكن اس کے با دیجے داس بطسب و بالبس ہیں بھولوں کی مجھری ہوئی بنٹیک کی طرح کہیں کہیں اس آسمانی دیوت کی حملک موج دیسے جرحفرت عیسے علیہ انسال م لنے بیش کی ۔ چ نکر مربنی ک تعلیم (اپنے منبا دی مقاصد کے عتبار سے ملوکبنت ہمروابہ وادی اور مذہبی میشوائین کے استبدا واور قہرا نبول کے خلاف کھلاجیلیج ہوتی ہے اس لئے اس بیفیل برمھی اسی اعلان جنگ کی صدائے باڈگشن سنائی دسے گہ-

CECIL ROTH) کی مشہور کتا ہے۔ کا بدا فتنا س سامنے ہے آئیے کہ اس سلسکہ بیں آپ سب سے بیلے مشہود مؤدّت

(A SHORT HISTORY OF THE JEWISH PEOPLE)

حضرت میرع ان توگوں میں مسے تضیح نہیں دوعی ادباب حکومت نے اس جرم کی پا داش میں حوالہ دارورس کردیا کہ انہوں نے اپنی توم کے حقوق ومفاد کی بازیا بی کی جرأت کی تفی حفظ

بشوع کے سامنے دومقاصد بھے۔ ابک طرف آپ میرے موعود ہو گئے سے مدعی عقے حیے بنی اسرائیل کو بیٹروں کی غلامی اور محکومی سے چھڑانے کے لئے آنا تھا۔ اور دوسر نے انہیں ال اخلاقی اور معامثر تی صنوا بط کی بابندی کرانی تھی جو بنی اسرائیل کے صلحین کی نما بار خصوصت بنت بھی۔ اور معامثر تی صنوا بط کی بابندی کرانی تھی جو بنی اسرائیل کے صلحین کی نما بار خصوصت بنت بھی۔ اور معامثر تی صنوا بط کی بابندی کرانی تھی جو بنی اسرائیل کے صلحین کی نما بار خصوصت بنت بھی۔ رصفتی بہوں)

ا علان جہاد اعلان جہاد دینے کا علان تفامتی کی انجیل اس دورت جہاد کو دوں ہیں کرتی ہے۔ دبنے کا علان تفامتی کی انجیل اس دورت جہاد کو دوں بیش کرتی ہے۔

بین ہے کہ بیں زمیں پرصلے کرانے آبا ہوں صلح کرائے نہیں بلکہ توارجل نے آبا ہوں۔ کہؤکمہ
بیں اس سلے آبا ہول کہ آدمی کو اس سے باب سے اور بیٹی کو اس کی مال سے اور بہو
کو اس کی ساس سے حداکرد ول - اور اس آدمی کے دشمن اس کے گھربی کے لوگ ہو تھے۔
جوکوئی باب بامال کو محصر سے ذیادہ عزیز دکھ تاہے وہ میرے لائن نہیں - اور جوکوئی اپنی
صلیب نہ انتظائے اور میریے بیجھے نہ جلے کوہ میریے لائن نہیں ۔

(متی ۱<del>۱ متر ۱۰ (سی</del> )

حضرت میری البین سرفروش فدائیول کوجب آسمانی دعوت کی اشآ وتبلیغ کے لیئے دوانہ کرتے توانہیں حسب دیل مہایات سے ست غیبر

رفقائے انقلائے نام نہاتے تھے ہ

اِن بارہ کوبیٹوع نے بھیجا اور انہیں حکم دے کر کہا کہ فیر فیمول کی طرف نہ جانا اور سام لوب کے کسی شہر ہیں داخل نہ مہونا ۔ بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوٹی محطول کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی با دشتا مست نزد بک آگئی ہے۔ بیاروں کو اچھا کرنا عمر دوں کو جانا ہے کم بغد کور صبول کو باک صاحف کرنا عبدروحوں کو انکا لنا یتم نے مفت بابا مفت دنیا عنہ سونا اپنے کم بغد میں رکھ نا نہ جاندی نہ بیسے ۔ نہ دا سنے کہلئے حجود لی لبنا ۔ نہ دو، دو کریتے ، نہ جو تیاں مکی و کو کرندور اپنی خوراک کا سی داخل مونا ، دریا فت کرنا کہ اس میں کون اپنی خوراک کا سی داخل مونا ، دریا فت کرنا کہ اس میں کون دائن ہے اور جب تاک وہاں سے دو انہ نہ ہو اس کے بال رسو۔ اور گھر میں داخل موت وقت

اسے دعائے خیردو۔ اور اگروہ گھر لائن ہوتو تہارا 'مسلام اسے پہنچے۔ اور اگر لائن نہوتو تہارا مسلام نم پر بھرآئے اور اگر تہہیں کوئی قبول نہ کرسے اور تہاری بات نہ شنے تو اس گھر ہا اس شہر سے نیکلتے وقت اپنے باؤل کی گرد جھالے دو۔ میں تم سے سیح کہتا ہوں کہ عدالعت کے دن اس شہر کی نسبت سروم اور عمورہ کے علاقہ کا حال زیادہ برداشت کے لائن ہوگا۔ اس کے بعد فرایا کہ

دیکھویں تمہیں بھیجا سول گوبا بھڑوں کو بھیڑ لوں کے بہے ہیں۔ لیس سا نبول کی اندو ہونیا اور کموتروں کے اندھھولے بنوی مگر آو میوں سے خرداد رہو۔ کیونکو وہ نہیں عدالتوں کے حوالے کردیں گے ۔ اور اپنے عیادت خانوں میں تمبارے کو سے مادیں گے ۔ اور تم ہمرے سیب حاکموں اور با دشا ہوں کے ساعت حاصر کے افرائے اکہ ان کے اور عیر قوموں کے لئے کواہی ہو۔ لیکن جب وہ تہیں بکڑوائیں قو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں اور کمیا کہیں ۔ کیونکہ جو کہا ہوگا اس گھڑی تمہیں بتایا جائے گا۔ کیونکہ بولئے والے تم نہیں بلکتمہا سے باپ کا وق میں جو تم میں بدلتا ہے ۔ بھائی کو مھائی قائی کے ایک کوالے کرنے گا اور میرے نام کے با عث سب بیسے بوتم میں بدلتا ہے ۔ بھائی کو مھائی قائی میں میں میں تام کے با عث سب وراث ایس کے اور میرے نام کے با عث سب لوگ تم سے عدا وت کریں گئر جاتھ تک رہے گا دیں تم سے سے کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کی سب شہریں سنائیں تو دو سرے کو بھاگ جاؤے کیونکہ میں تم سے سے کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ بھر چکو گے کہ ابن آوم آجائے گا۔

رمتی ۱۰ ۱۰ سرس

ندہی اجارہ دارجواپنی خوائی گئیسندین مجھاکر، میہودی بیشنوائیبن فرائی کاسندین مجھاکر، میہودی بیشنوائیبن فرسناکیوں کے لئے سامان تسکین بداکرتے میں معاور بین فرا دندی کی آسمانی دعوت کواپنی بیشنوائیبن کی مفاور بیتوں کے لئے سامان موت سمجھتے ہیں، اس کا اندازہ میہودی علما دستیوخ کی اس چینے ویکاریسے مگائے جلے نیل برنباس میں بالفانو ذیل بیش کیا گیا ہے۔

و تب ان لوگوں سے کا مبنوں سے سرواد کے ساتھ مشورہ کیا اور کہا اور آگریہ آدمی باوشاہ مروکیا تو ہم کیا

کمیں گئے۔ البتہ بہم پر طبی مصیبت ہوگی اس سلے کہ دہ السّد کی عیادت میں فدیم طریقہ کے موانی اصلاح کرنا جانہا ہے۔ کبونکہ وہ جاری تھا لیہ (رسومات) کو باطل کرنے کی فدریت نہیں دکھتا۔ تب اس جیسے آدمی کی حکومت کے مانخت ہا راکیا انجام ہوگا۔ بقیبناً ہم اور ہاری اولاد، رسبب نباہ ہو جائیں گے۔ اس لئے کہم اپنی فدمت سے نکال دیئے جائیں گے۔ اس لئے کہم اپنی فدمت سے نکال دیئے جائیں گے تو ہم مجبور نہے کہ اپنی دوئی عطیہ معطور ریا نگیں۔''

حالانکداس وفنت برفداکا مشکری که مهادا یک بادشاه ادر آیک ها کم دونون مهاری فرت سے اجبی میں موند بین میں موند کی کرئی پردا کرنے دالے مہیں میں کی میں اور مہاری مربعت کی کرئی پردا کرنے دالے مہیں میں کہ جو جا ہیں وہ کردیں ۔ بس اگر مجھے بردا مہیں کرتے اور اسی سبب سے ہم قدرت رکھتے ہیں کہ جو جا ہیں وہ کردیں ۔ بس اگر سم سنے غلطی کی نو جادا اللہ دیم ہے فر بانی اور روزہ کے سانفداس کا رافنی بنا اینا ممکن ہے ۔ مگر جب کہ یہ آدمی بادشاہ مہرگزاد اننی بنایا جا سکے گامگر جب کیا تشدی جا دیت و لیسے ہی مونے دیکھے جیسی کہ دوسے النہ کا کھی ہے۔ (انجیل برنیاس فصل صفحہ ۱۲۲)

اسے دباکارفقیہ واور فریب واتم برافسوس سے کہ ایک مربد کے لئے تری اورخشکی کا دَورہ کرتے ہو۔ اور جب وہ مربد موج کتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہم سافان بنا دینہ میں

الم و يكفي استنا ١٢٠٠ - ١٢٠ + احبار ١٢٠ على الم

یگل جانسے مہو۔

اسے دباکا دفقیہ وادر فربید انم ریانسوس ہے کہ تم نبیوں کی قرین بناتے اور استبادہ کے مقبرے آداستہ کرتے ہوا در کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باب دا دوں کے ذما نے ہیں ہوتے نو نہیوں کے خون میں ان کے شریک مذہوتے ۔اس طرح تم اپنی نسبت گوا ہی دبتے ہو کہ ہم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہیں ۔فرض اپنے باپ دا دوں کا پیا نہ جو دو۔ لے سانپد! لے ان کی کے نو آئم جہتم کی مزاسے کی ویک کے ۔اس لئے دیکھ و میں نبیوں اور داناؤں اور فیلوں افری کے نو آئم جہتم کی مزاسے کی ویک کے ۔اس لئے دیکھ و میں نبیوں اور داناؤں اور فیلوں کو تمہد سے باس مجھ جا ہوں ۔ ان میں سے بعض کو قتل کر دیگے اور صلیب پرچڑھاؤگے اور بعض کو عبا دن خانوں میں کوڑے مادو گے اور شہر بہتہ ہرستاتے ہو دکے تاکس لباستبازہ انہوں کو نون ہو نیاں ترکیاں کے خون سے لئے کر دیکیاں کے خون سے لئے کر دیکیاں کے خون سے لئے کر دیکیاں کے خون سے بے کر دیکیاں کے خون سے بے کر دیکیاں ہوں کہ با ہوں کے دور میاں قتل کیا۔ میں تم سے بی کہتا ہوں کر دیسب کچھ اس نما لئے کے لوگوں یہ آئے گا۔

اسے دباکارفبہ ہوا ور فریب ہوا تم پرانسوس ہے کہ تم سفیدی ہری مہوئی فنروں کی ماندم وجو اوبر سے خوبم ورت دکھائی دبتی ہیں مگراندرم دوں کی ہزیوں اور بطرے کی نجا سے کہ است محری مہدئی ہیں۔ اس طرح تم مجی ظاہر ہیں تولوگوں کوراستبازد کھائی دیتے مہوم گرباطن ہیں دباکاری اور بے دبنی سے بھر سے مہوئے مہو۔ رمتی سے بھر سے مہوئے مہو۔ رمتی سے بھر سے مہوئے مہو۔

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْهٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

# حصنورسالهام کی کہائی <u>خلائے ترزگی رائی</u> رعیرمیلادالبتی پرتقسیر

(أكنوبرسنه في عليه)

غالب ننائے خواجہ بہ بزداں گزاشتم کان دات ہاک مرتبہ دان محکم است

خدا نے خلوق کو بداکیا تواس کی برورش کا ذمتہ کھی خود ہی لیا۔ اسے خدا کی دبوبیت کہتے ہیں جیوانا کک پرورش محض طبیعی ذندگ (PHYSICAL LIFE) کی مہد تی ہے۔ اس کے لئے خدا نے صفی وارض برسامانی رزق کو بجبرلا دیا اور ساتھ ہی ہر فوع (SPECIES) کو وہ مرایات (DIRECTIONS) د ہے دیں جن کے مطابق وہ سامانی دزق سے مستقید مہدستنی ہے۔ یہ مدایات ، ہر نوع کے ہر فرد کے اندلا بیدائش کے ساتھ ہی رکھ دمی مجاتی ہی ہیں انہیں جبلت (INSTINCT) کہتے ہیں۔ یہی وہ جبلت بیدائش کے ساتھ ہی در کھر وہ بالی کی طرف نیکتا ہے اور مرعیٰ کا جوزہ خشکی کی جو جس کی دورش کی اور شرعیٰ کا جوزہ خشکی کی طرف دورت ایک بیا بحری گھاس کی طرف نکتا نہیں نواہ وہ مجد کو ست کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ اور شیر گوشت کھاتا ہے گھاس کی طرف نکتا نہیں نواہ وہ مجد کو ل کیوں نہ مرجائے۔

انسانی بدایت کا مروشه اسان کو در کی اندگی میں اندگی بیات اور دوہ کی اندگی (اس کے بولس ان کوئی ہے ۔ ایک نود ہو جبی زندگی (اس کے بولس جبان کا مروش انسانی زندگی اندگی ہجو برجبوان کوئی ہے ۔ اور دوسری انسانی زندگی ہو بیت بیدائش کے ساتھ ہی میں مار کی ہوا بیت بیدائش کے ساتھ ہی مل جاتی ہے کہ وہ جھوک کے وقت کس طرح اپنے دفرق دودوھ کے جبیر ل سے فائدہ اکھائے ۔ اس جیز کے لئے ایسے کسی خادجی ہوا بیت کی ضرودت نہیں ہوتی ۔ بب ہوا بیت اُسے خادج سے ملتی ہے ۔ انس میا بیت کا تعدیل کے اندر کوئی ہوا بیت کی ضرودت نہیں ہوتی ۔ بب ہوا بیت اُسے خادج سے ملتی ہے ۔ اس میا بیت کا طراق بید کا اس میا بیت کا طراق بید کا کا دائش کے اندر کوئی ہوا بیت کو دوسرے انسان کو یہ ہوا بیت بندر لید وجی عطاکرتا تھا ۔ (اسے خوا کا بنی یا دسول کہتے ہیں) اور وہ اس ہوا بیت کو دوسرے انسانوں کہ بہنچانا تھا ۔ انسانوں کے لئے اس طرین موابیت کو افت یا در بیدا گفتی طور نپر دکھ دی جاتی ہے ، وہ کو افت یا در بیدا گفتی طور نپر دکھ دی جاتی ہے ، وہ اس کی خلاف و در ندی کہ بہن نہیں سکتی ۔ اس ہوا بیت کے مطابق جیلی بانی میں تیر نے پر مجبور سے دوہ اس کی خلاف و در ذری کہ نہیں تھیں۔ بیدا سے ۔ وہ اس کی خلاف و در ذری کہ نہیں سکتی ۔

سیمتان انسان کوخلانے صاحب اختبار وادادہ بیدا کیا ہے۔ یہی وہ خصوصبیت ہے جس سے بہ حبوانا سے متازیعے ۔ اگرید ہلی (حبوانات کی طرح) اس پر حبینے کے لئے بی متازیعے ۔ اگرید ہلی اس پر حبینے کے لئے بی بی متازیعے ۔ اگرید ہلی اس کی اختیار وادادہ باقی در دہتا : بینی یہ بی جبوانات کی سطح پر آجانا۔ اس لئے بی ور سجتا اور اس طرح اس کا اختیار وادادہ باقی در دہتا : بینی یہ بی جبوانات کی سطح پر آجانا۔ اس لئے اس کی صورت بین مخدانے برکیا کہ اس کی طرف ہوا بیت (بنر بید انبیاء کرائم) خادج سے جبیجی اور اس کے کہددیا کہ یہ جہا ہے افتیار کرائے گا واس کے اس سے انبحاد کردیے گا واس کے اس سے کہددیا کہ یہ جہا ہے اس سے انبحاد کردیے گا واس کی شرف باندی کردیے گا واس کے اس کے انبحاد کردیے گا واس کے گا واس کی دندگی جبی ہوجائے گا ۔

مر می مرابت دومرسے انسانوں انبیاءکوام کی وساطت سے خدا کی ہدابت دومرسے انسانوں اسم می مرابت کے اور ان کا پر عمل دوموں اسم مرابت پر عمل کرتے تھے اور ان کا پر عمل دوموں کے سے منونہ بن جاتا مخا۔ آسمانی ہدابت کا پر سلسلہ حصرت نوج اسے شروع ہوا اور نبی آخر الزمان محکم دیسے وا اند بیرجا کرختم ہوگیا۔ بعنی خدا نے جوم ابیت نوع انسانی کو دینی تھی وہ قرآن کریم میں تعمیل

ط قرآن کریم لئے بتا باہیے کہ آسمانی پرابیت کا بیسعسارہ افوام عالم ہیں جا دی رابط اور کو تھی لبتی ابسی نہیں گزری جس ہیں ﴿ وَإِنْ صَصِیمَ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْهِ مَا لَمُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَا كُ

نک بہنج گئی جس کی حفاظنت کا ذخرخو دخدا نے سے دیا ۔ اس ملے اس سے بعد کسی مزید آسمانی مرابت کی حزورت مرد درت مزرد مرابت کی صرورت مرمی توکسی مرابت کا است واسے دبنی یا دسول ای معی صرورت مرد درت مزرد کی ایرول ای معی صرورت مرد درت مرد

قرآن کیم نے جان یہ بتایا ہے کہ جو برایت اس میں دی گئی ہے اصولی طور پر وہی ہرابت پہلے انبیائے کرام کوجی دی گئی تھی ،اس کے ساتھ ہی اس نے سابھ انبیائے کرائم کی ذندگی کے اتوال وکوائف بیان کر کے یہ بنایا ہے کہ انہوں لنے اس ہرابیت کوکس طرح بیش کیا اس پرکس طرح عل کرکے دکھا یا اوران کی قوم کی طرف سے ان کی دعوت کا کہا جواب میل بجس برای سے انبیائے سابھ کے تعلق بر کچھ بتایا ہے اسی طرح اس نے فود نبی آخوالزمان (۱۹) کے متعلق تھی یہ کچھ بیان کیا ہے۔ فرآن کریم برکھ برای کیا ہے۔ فرآن کریم برکھ بنایا ہے اسی طرح اس نے فود نبی آخوالزمان (۱۹) کے متعلق تھی یہ کچھ بیان کیا ہے۔ فرآن کریم والد میں بہر کچھ بتایا ہوئی سیرت نبی کہ والد ایک لیا جا اوران کی سیرت نبی اکرم کی سلک گہر والد میں بیات آب و تاب سے مرتب ہو کہ رسا بیت ایم برک بیات کی سوستی کہ والد بیات آب و تاب سے مرتب ہو کہ سابھ کے اوران کی سیوت کو قرآن آبات کی روشنی میں مرتب کیا ہوئی شکل ہیں بیش کرنے کی سعادت مال کرتا ہوں ۔ مرتب کیا ہوئی شکل ہیں بیش کرنے کی سعادت مال کرتا ہوں ۔ میں نے اپنی اس کوشش ناتا کی کوعید میں اور و سے زیادہ آسان زبان میں بیش کرنے کی سعادت مال کرتا ہوں ۔ میں نے کوشش کی جو کہ اسے زیادہ آسان زبان میں سامنے لانے کہ بوئک میں تاکہ اسے تھا میں بیش کیا جائے کہ بوئک مارت کی ایک کرصنوں کی سیرت طیب کران خط و مال سلیس زبان میں سامنے لانے کہ بوئک اسی تاکہ اسے کہ صنور کی سیرت طیب کران کی سیرت طیب کران کی میں سامنے لالنے جائمین تاکہ اسے تھا میں بیش کیا جائے کہ بھونکہ احباب کا تقاما ہے کہ صنور کی سیرت طیب کران کو کران کی سے کہ اسے زیادہ آسان زبان میں سامنے لانے چاہئیں تاکہ اسے تا تھا تھا کہ اسے تا کہ دو قال سلیس زبان میں سامنے لانے چاہئیں تاکہ اسے تا کہ اسے تا کہ دو تا کیا کہ دو تا کی دو تا کہ دو

بهارا كم تعليم ما فه خليفه معى ستفيد سوسكه -

نبوّت کوئ ایسی چیز نہیں جینے انسان اپنے کسب وہ نرسے محنت کرکے حال کرہے ۔ بہ خدا کی طرف سے وہبی طور مربلی تھی جس مہنی کو بین حصوص بیت عطائی جانی مقصود ہوتی تھی اس کی متروع سے ثربیت

(عاشیہ منبیہ منتیہ) خداکا رسول نہ آبا ہولیکن اس نے تفصیلی طور برصرف سامی اقوام کے انبیائے کرانہ ہی کا ذکر کیا ہے ۔ کبیز نکہ فرآن کریم کی آفرلیں مخاطب قوم ، ان انبیائے کرائم سے واقعت بھی اوروہ خود بھی سامی قوام سے تھی۔

#### وَ وَ حَبِدَ لِكَ صَاَلًا ۖ حَبَهَ لَى - (<del>٣٥</del> - ) ہم لئے مجھے زنا*ن شرحق*ین*فنت ہیں ) مرگرواں بایا توراستہ دکھا دیا*۔

نیکن مکتری انہی گلبوں میں ایک الیاشخص مجھی دکھائی دتیا ہے جوان میں سے ہوتے ہوئے بھی ال کا نظر نہیں آناً۔اسٹے حریم کعیہ کی ان مہنگامہ آرائیوں میں کوئی جا ذبیت دکھائی دیتی ہے۔نہ عکا طرکی دستا خبزلو میں کوئی کٹیشن سے وہ ان بڑھ ہے لیکن عبسائی وامہوں اور مہودی عالموں کے باس جاتا ہے کہ شاید انہی سے حقیقت کا مراع مل جائے۔وہ وہاں سے دل مرد است تا طحقا ہے تو محراکی کھی فضا وُں میں جلاحا عروس حقیقت کی مینے نقابی وہ انسانوں کی ہر بحیس میں جاتا اور کا نبات کے ہرگوشے میں گھومتا ہے کہ کہ ہیں اسے وہ شے مل جائے جس کا اُسے خود بھی علم نہیں کہ وہ کیا ہے ہیں ہر مقام سے یہ کہتا ہوا نالم او تتا ہے کہ میں کہ

#### تلاسش جس کی سیمے وہ زندگی نہیں ملتی

وه اسی طرح مصنطرب و بسے قرار پھڑا ہے کہ ایک شب بیلائے مقبقت بیک بیک اس کے سامنے نو وارہے۔ جاتی ہے اور اپنے حسین چہرے سے پول نقاب انھاتی ہے کہ اس کے تبستم سے کا مُنات جگمگا اٹھتی کے یہ دمضان کا مہمینہ نقا و السی مبادک دات جس میں خداک حکمت بالغہ سے ی وباطل نکھ کرالگ یہ دمضان کا مہمینہ نقا (مہم ہے) اور ایسی مبادک دات جس میں خداک حکمت بالغہ سے ی وباطل نکھ کرالگ الگ ہو گئے اور نوع انسانی کوزنرگی کی نئی اقداد مل گئیں ۔ ( پہم زیم کا میں ہے ۔

بوں خدا کی وجی اس بہنازل مبوٹی جو جانتا ہی مہیں مظاکہ کنائب کسے کہنے میں اور ایمان کیا ہوتا ہے۔

قَلَنَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ ال

حیمراط مشتقیتی لارس) -نه وه جانبا مقا اور نه می است اس کی کوئی توقع تھی۔

وَمَاكُنْتَ تَرْجُوْآاَنُ يَيلُقَ اللَيْكَ الكِتَابُ الْآرَحْمَةَ مِنْ وَيَهِلَ (هُرِّ). وَمَاكُنْتَ تَرْجُوْآاَنُ يَيلُقَ اللَيْكَ الكِتَابُ الْآرَحْمَةَ مِنْ وَيَهِلَ (هُرِّ). وَعَلَّمَكَ مَا لَهُ تَكُنُ تَعُدَدُ ..... (هُرِّ)

یں اس متلاشی حقیقت کو نبوّت عطا ہوگئ اور اسے وہ کچھ کھا دیا گیاجے وہ پہلے نہیں جانیا تھا۔ یہ حاملِ نبوّت نتیم بھی تھا اور غربیب بھی۔ ( آ کسٹر تیجید ؓ کے تیجید اُ کے تیجید ما کے تیجید کا فیای سے قبحہ ک

ط شَهُوْرَمَ صَانَ النَّذِي أُنْزِلَ فِيهُ الْفُرُانُ - ( ٢٠٠٠) مَا إِنَّا أَنْزَلُنُهُ وَفِي لَيْلَةٍ مَّبُاءَكَةٍ إِنَّا كُثْنَا مُنْذِدِينَ - فِيهُ الْفُرَقُ كُلُّ آمُرٍ حَكِيْهِ إِنِيْ إِنَّنَا أَنْزَلْنُ هُ فِي لَيْلَةِ الْعَتَلُودِيُنَ - فِيهُ الْفُرَقُ كُلُّ آمُرٍ حَكِيْهِ إِنِيْنِ إِنَّنَا أَنْزَلْنُ هُ فِي لَيْلَةِ الْعَتَلُودِيَ } . عَآئِلاً فَاعَنْ لَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

یں اس بے باروردگار، ننیم موزیب اور نا دار ان پڑھ اصحران نیم کوتا عالم انسانیت کا سائیت کا سائیت کا سے بارورد گار، ننیم کا میا کا سب سے بڑا معقم بننے کے لیے سنتخب کیا گیا۔

عام طور مرجال کیاجائے گا کہ جب اس خص نے دہ کچہ با بباجس کی آسے تلاش کفی تو کھر ہرہ دندگل سے جاتھ دن آلام وسکون سے ببطور ہ ہوگا۔ اس لئے کہ جب مقصد عال ہوجائے تو مجہ حقبہ جتم ہوجاتی ہے ۔ اس سے مجافی ہے ۔ اس سے کہ خوا ہے۔ سکین نبی کی کیفت عام لوگوں سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ اس سے مجموعاتی ہے ۔ عام طور پر تو بہی مقد داریاں اس نہ توت کی فرمتہ داریاں اس نہ توت کے مراب کی جاتھ ہوت ہے۔ در سامی مراب کے بائی منصب نبوت میں مرفران کئے مائے کور سے کہا گیا کہ بیت تا گاہ کور سے کہا گیا کہ بیت تا گاہ کور سے کہا گیا کہ بیت تا گاہ کور سے در سامی دنیا میں اعلان کرد ہے کہ در سامی دنیا میں اعلان کرد ہے کہ در سے کہ تو در سامی دنیا میں اعلان کرد ہے کہ در سے ک

سروری زیبا فقط اس دات بے تہنا کو ہے ۔ حکم ال سے اک وہی مانی تبانی آذری!

ظام پر میں کو بھی دعونت سے مراد میں ہوکہ انسانوں کے نظام کہن کی بسیاط اُکٹ کراس کی جگہ ایک جدیدتھا اُ قائم کیا جائے اس دعونت کی مخالفینت مہولوٹ سے ہوگی ۔

رکھتا ہے۔ اس کا ابنا فبید ہے کہ جوشخص غیروں کی مخا لفت مول دیتا ہے کوہ اپنوں کو اسپنے سا مقرضرور رکھتا ہے۔ اس کا ابنا فبید اور خاندان ہوتا ہے جود وسروں کی مخالفت میں اس کا بہشت بناہ بنتا ہے۔ وہ انہی کی مدد اور حما بیت کے عبروسہ بر دوسروں کے خلاف اطفتا ہے۔ لیکن آسمانی انقال کے داعی کا انداز، اس باب میں بھی دنیا جہان سے نرا لا مجدنا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس دعوت کا آغاز ہی ا بینے فاندان اور قبید سے کرو۔

وَآنُانِ لَعَشِيْرَتَكَ الْاَتْرَبِيْنَ (٢٢)

" سے رسول ا اپنے قریبی دست روادوں کو، ان کی غلط روش کے نتا ہے

سے آگاہ کروا ۔ اس کے بعد آھے جھوھو اورسا دے اہل مکٹا وراس کے گروو نواح کی آباد لیوں تک اس موت كويهنجاؤ. ﴿ وَكُنَّ اللَّهَ آ وُحَيِّنَآ إِنَّيْكَ فَتْرًا نَا عَرَبِيًّا لِيَّنُّ فِي رَأْمٌ الْعَزَّى قَتِنْ حَدْ تَهَا ..... ( حَيْ ) اس كے بعد اس سلما كو اور وسيع كرو اور بورى كى بورى عرب قوم کواس کیے دامن تلے ہے آؤ۔

كَنَ الِكَ ارْسَلُنْكَ فِي أَمَّتَ عِنْدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَ ٱلْمَمْ لِتَتَكُوا عَلَيْهِمُ التَّنِ ثَى آوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ وَهُمْ مِيكُفُرُونَ بِالرَّحْمِينِ مَ رَبِيلٍ اور اسی طرح ہم لئے تھے ایک ایسی قوم کی طرف ، بیبجا ہے جس سے بہلے بہت قویم ہوگزری ہیں۔ (بھیجا اس کے ہے) تاکہ جو بات تھے ہروحی گائیہے تواسے ان کے سامنے بیش کرویے یہ وہ لوگ ہیں جوخدائے دحمل کا انکار کرتے ہیں ( تو امنیس اس برا بیاں کی وعوش

اوراس کے بعداس سیسلے کوا بیسا حدود فرا موش کردسے کہ یہ تمام لذع انسانی کواپنے آپوش میں ہےآئے۔ قَلْ لِنَاكَتُهُمَا النَّنَاسُ إِلَيْ رَسُولُ اللَّهِ إِلَىتِكُمْ حَبِيبْعَا وَرِيكِ).

توعالم انسا نبین کومپکارکرکه دسے کمیں تم سسب ک طرف خداکا رصول مہوں۔

بریضیں وہ عظیم ذمتہ داریاں جونبوٹ عطام دینے براس داننے گرائی میعائد کی گئیں مسوال بیسیے کہ پیر

دعومت كيابحقى حبي اسطرح على كريف كمه لية اس قدر تاكبدى حا دسى محتی ؟ به دیموت کوئی نئی دیموست منہیں تھی۔ یہ وہی دیموست تھی جو سرآسیا نی

ىيەد بۇت كىياتقى ؛ ﴿ انفلاب لالنے والیے (بنی ) کے ذریعہ انسانوں کس بینجا کُ گئے تھی ، بینی پلقَوْم اعْبُ و اللّٰے

مَا تَكُمْ مِنْ إِلْهِ عَنْدُولُهُ سِ ( يَحَرِ) مُحكومتن مرف خدا كمه قوانين كا خنيار كرو-اس كم سواکوئ مستی ابسی نہیں جس کے سامنے مسرحجا با جائے۔ بینی

لااكه\_\_\_الاالله

دیکھیے میں توریہ مبادلفظ ہیں لیکن ان میں کا ُننانٹ کے جیادوں گوینٹے سم مطے کرآ گئے ہیں۔اس کاسطلب

برسيكم إن الْحُكْمُ إِلَّا يَدُّهُ طُ (بِرِلًا) فعداك سواكس كوحِق مال نهيل كمانسالوں برا بناحكم جلائك -دنیاس اقت دار حرحت فوانین خلاوندی کا ہے۔ اس کے سواکوئ صاحب واقتدار واحتیار نہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر د اوت مقى محكوموں كو حاكموں كے استبداد سے نجات دلانے كى سے دیوت مقى مظلوموں كوظا لموں كے ظلم سے دبائی ولاھنے کی ۔ بدویوست بھی ا*ن زنجیروں کو نوٹ ھنے کی جن میں نا تواں انسیا نییٹ حکاظیسے بھ*ل ' آرمبی تھی ا وراس سے مسرسے اس بوجر کوا تا دینے کی حس کے نیجے وہ مُری طرح کیلی چا دہی تھی۔(دَیَفِنَعُ عَنْهُمُ الْمُسْرَهُمُ وَالْآغُ اللَّهِ السَّيْقِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ - ( عَلَيْ اور دوسری طرف بیجی ظاہر ہے کہ میدیوت ، دنیا کے سرصاحب اقتدار وذی اختبار کے خلاف اعلانِ جنگ بھی ۔ اس کئے ان کا اس دعوبت کے خلاف محافہ پراُم کھ کھوسے مہدنا ً با لکل فطری ﴿ بھا - اس میں ایکسے طرف اربامیہ حکومت بھے تو دومری طرف مذہبی میٹیوائیین کے علم دال -دائب كوسروايدوارول كاكروه تفاء قو ما ئير طرف فريب كارول كا- وَكَنَ الِكَ جَعَلْنَا يِكُلِّ سَجِيٍّ عَـ ثُرَقاً يَيْنَ ﴾ لَهُ يَجْدِيدِيْنَ <u>طول ٢٥</u> ) مِن اورا*س طرح انسانيَّت كى عدالت كيجربين* آسما نى دعوت لالنے والے بنی کی مخالفت کے لئے اُکھ کھڑسے موتے تھے ۔ بہم کشی اور مخالفت اس لئے مہدتی تھی کروہ سمجھتے تھے کہ ہمارے باس بڑی دولت ہے اور مہارا مبنی بھی مہت مجاری ہے اس لئے ہم برکون إنه والسكتابِه، وَظَالُوا بَعَنْ آكُ ثَرُ آسُوالًا وَ آفُلادًا وَمَانَحْنَ بِمُعَدَّ بِينَ (٣٢) - قرآن انهيس مترفين كأكروه كه كريجارتا سبع عليني وه تن آسان جودوسروس كى كمائى برعيش الدائيس-آسمانی انقلاب کی دعوت جب اورجهال بھی مبندسوئی اس طبقہ کی طرف ہے امسس کی مَعْ لَفْت ہُولُ ۔ وَمَا ٓ آرْسَلْنَا فِیْ قَرْبَہْ ِ مِیْنُ سَیْنِ ہُرِ اِلَّا قَالَ مُثَرَّفُوْهَاۤ اِنّا ہِسَآ أُمْسِلْتُكُوبِ مَا شِرُونَ - ( سِمِ ) مِم لِن كسى بستى مِن كوئى نذم بنبي مِسِيجا كدوبال كمع تن سان نوشال طبقہ ی طرف سے اس کے بنام کی مخالفت نہ ہوئ مورد میں دو طبعت تفاجس كى طرف سيع نبى اكرم كى ديوت كى مخالفت ببوئى-اسى طبقه كاوه غائده مَفَاجِس كِمِنْعَلَى خِدالنے كِها ہے كہ وَجَعَلْتُ لَـهُ مَا لاَ مَسَهُدُ وْدَّا فَيَ بَينِهِنَ شُهُوْدًا (٣٠٠) مِم لنه اس فراوال دولت اور لكثير) بلط دبئ كق جود المل موجود كق . وَأُمَ يَكُ لَكُ مَ لَهُ مِنْ الْا ( سری )\* اودیش لنداس سے تم معاملات درست کرد کھے تھے کی اسا زوسامان دسے دکھا تھا۔ میں تھا

حِس مَضِيرِ وبِيكِينُهُ مِتْرِوعِ كُرِدِكُما مُقَاكَم فَقَالَ إِنْ هِلْمَ ۚ إِلَّا مِيرِحُونُ بَيْنُ مَرْكُ إِنْ هِلْمَا آلِكَ خَوُلُ الْبَشَرِيةُ (<u>٣٧٤)</u>) بعني دسول الله اكله ويوئي كدا نهيس خداك طرف سے وحي لِمِتى ہے، غلطہے۔ یہ (معا ذالٹر) مجھوٹے ہے جو بینہی جیلا آ رہاہے۔ بہ حرون انسانی کلام ہے ۔ پینانچہ کبھی آ ہے سمی ساحرکهاگیا ودکیمی کذّاب یکیمی شاع کیمی مجنول- وه اس ک مخالفین دئیل و مربان کی روسے مہیں کر سكتے تقے اس لئے وہ عوام كويركم كر مجركاتے تھے كدينخص تمہيں تمہارے اسلان كے مسلك سے بركشند كنا عاستا هم - مين ال كى دليل مقى اور مين مُرال - وَكَنَ اللَّ مَا آرْسَلْنَ مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْمَةَ يِّنْ مَنْ يَرِلِلَّا قَالَ مُنْرَفُوهَا إِنَّا وَحَبِنْ مَا الْبَاْءَ مَا عَلَىٰ اُمَّتِ حَ إِنَّاعَلَىٰ اثَارِجِ مُ مُقَتِّنَ وَ قَ مَ السَّامِ)" لي رسول إجس طرح آج مكم كي سردار تمهادي مخالفت بي سركرم بي عامى طرح تجه سے بیلے ہی مہدتا دا ہے۔ جبائجہ ہم سے جس آبادی کی طرف ابنا رسول مجیم تووال سے مترفین نے برکہ کراس کی مخالفت کی کہ مہم اس نئ وعویت کوما ننے کے لئے تیار نہیں ۔ سم نے اپنے اسلامت كدايك روش برجلت وبكھا سے اور سم منہى ... كے نقوش قدم كى بروى كرتے جيا جائب كے ـ ميكن انہیں اس دلیل کی کمزدری کا احساس تھا اور اس امر کا یقین مقا کہ جس شخص نے ایک مرتبہ بھی قرآن کو قريرٌ سے سن لياً نووہ عزور اس برايان سے آئے گا۔ اس سے وہ اپنے الوكون كومًا كيركريت مق كم لا تستم عُوّا يسهلنّا الْفُرّان وَالْغَوّا فِيْ اللهِ لَعَلَىكُمْ يَ نَعْدُ لِمِنْ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ ا ميادد ميى ايك طريق سعيمس سيدشايدتم التى تحريب برغالب آسكور

قرآن کے تنعلن نوہ بہ کہتے اور خود رسول النام کے متعلق لوگوں کو پر کہ کر بہ کا تھے کہ ذرا دیکھو تو سہی ڈیکس قسم کا دشول ہے کہ یک گل الفظام قریم نیٹی فی الْآسٹواٹ عام لوگوں کا طرح کھا تا میتیا ہے اور بازار دوں بیں چلتا بھرنا ہے۔ رسول کوعام انسانوں سے الگ قسم کا ہونا چا ہیئے۔ اس کے باس فوق الفطرت قویں مونی چا ہیں۔ اگراس برخدا کی دحی نازل ہوتی ہے لو تو آلا اُنْزِلَ اِلَّتِ بِ بَاس فوق الفطرت قوی مونی چا ہیں۔ اگراس برخدا کی دحی نازل ہوتی ہے لو تو آلا اُنْزِلَ اِلَّتِ بِ مَلَّكُ فَرَتُ مَدِّ اَلَّا اور وہ آل مَلَّكُ فَرَتُ مَدِّ اللَّهُ اللَ

اس کاان کے باس کوئی جواب نہ تھا۔ یہ وہ معیزہ کھا جس کے سامنے سب کی نگا ہیں جھک جاتی مقیب لیکن مفادیرست گروہ کے دل ہیں اس سے مخالفت کی آگ اور بھی زبادہ تیز ہو جاتی ہی ۔ چنا کہا ب امہوں نے ، الزام تراشی اور تہمن بافی سے آگے بڑھ کر، دست درازی بھی شروع کر دی ۔ قرآن کریم نے اس مخالفت کی تفعیل کوچارلفظوں کے اجمال ہیں وی سمٹا دیا ہے کہ قرآت کا آت ا قرق بر اللہ اس مخالفت کی تفعیل کوچارلفظوں کے اجمال ہیں وی سمٹا دیا ہے کہ قرآت کا آت ا قرق بر اللہ اللہ کا بہ نبرہ فدا کو کہا رہے کے لئے اعتما قوق بہ بندہ فدا کو کہا رہے کے لئے اعتما قوق بیب مقاکہ مخالفین جاروں طرف سے ویرش کر کے اس سے لیٹ جائیں .

جب من لفین نے دیکھاکہ اتنی شدید من الفت کے باد حرد ، اس جاعت کی گاس و تا زمیں کوئی فرق. منہیں آ آ ا در دیر تحریک آگے ہی ٹرچنی جا دہی ہے توجیب اکہ بساطِ سسیاست کے مہرہ بازوں کا فاعدہ ہے ک

ہیں کہ اس فر**ائن کے بجائے** کوئی دوسرا قرآن لافہ یا اس میں جاری حسسبِ منشا و تبری<sub>لی</sub> کر**دو**ی تو پھے ہم آپؓ سے مصالحت كريس ملے -اس" بيشكش" كے جاتي آپ سے كہا گيا كہ خَلاَ تَسْطِع الْمُكَتِّ بِيْنَ ( مِنْ ) . ال جَسُّلًا سَنِ وَالوَّلِ كَي بِات بِرِكِرْنهُ مَانِنَا - وَ لَا تَنْزِكَ مَنُّوْزَ إِلَى السَّينِ مِنْ ظَلَمَتُوْ ا ..... ( الله ) ال ظالمین کی طرف نوراسا مھی نرجھ کنا۔ ان سے کہ دوکہ متاب کودے کی آٹ آٹ آب لا آپ کے سے يَلْقَاكِيُ نَفْسِينُ ٤ إِنْ النَّبِحُ إِلَّامَا لِيُوْكَى ۚ إِنَّى ۚ آخَاتُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَنَا ا تبخ م عظ شیر -- ( الله علی میری کیابساط ہے کہ بیں اپنی طرف سے قرآن میں کوئ رقو بدل کرسکوں پمیرامنصب یہ ہے کہ بیں اس کا آنباع کروں جومیری طرف وحی کیا جانا ہے ا وراس کے علاوه اورکسی چیزکا انتباع نه کروں - اگرس ا پنے دب ک نا فرا نی کروں نو بیں ایک سخست معیبیت کے دن کے عذاب سے درتا موں \_\_\_\_ بربان کسی ضد کی وجہ سے نہیں تھی ملکہ اس لیے تقى كروَتُواتَّبَعَ الْحَتَنَّ آحُوَا ءَحُهُ لَفَسَدَتِ السَّسِ لُوثُ وَالْآرُضُ وَسَنْ <u>خيري</u>هي َ وَاللَّهِ عَلَى الرَّحَىٰ لوگول كے خيالات اور خوا مشات كے پیچے چلنے لگ جائے توارض و سمونن اور چرکچھاس کے اندر ہے درہم برہم ہوجائے۔ للذائق کی باطل کے ساتھ مفاہمت مہیں ہوسکتی ۔ البتہ ان سے ایک بات کہی جاسکتی ہے ۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جس روش ہر پرچل دسیے ہیں وہ خوشکواد اور کا میا ہوں کی روش ہے۔تمہارا دعویٰ بہہے کہ وہ روش نبا ہیوں اور سربا دیوں ی طرف سے جانے والی ہے۔ ذاری کی کامرانبوں کا خانمن وہ بروگرام مے جس کے طرف تم دعوت دیتے مِ - وَفَكُلْ لِلْتَ فِي يُنَ لَا يُعُومُ مِنُونَ اعْبَهَ كُوْ اعَلَىٰ مَكَا نَسْتِكُمُ إِنَّا عَامِلُونَ. وَفَسَظِرُوا ؟ إنا مُنتَظِوُونَ وإلى الله الدكول سع جونهادى بات كابفين نهيس كرين يكوكه م است بروكرام يرعل برايس اهربه الدربي اسبيت مردگرام برخل كرنے دو-اس كے بعدتم بھى انتظاد كرواورسم بھي نظار كرتے ہيں سائج خود نائي سكے كرين وصدا فنن كى داہ كونسى ہے ؟

اس کے سانفان سے بہ مجھ کہوکہ اِنتہ آ آ عظ کھڑ ہے آ جہ قائے کہ مسے مرف ایک بان ک نصیحت کرتا جا ہنا ہوں۔ آٹ تَقوّہُ و آیلئے مَن خی وَ مَنْ اِلَّی ۔ اور وہ یہ ہے کہ نم زیادہ منہیں توایک ایک ، دودہ کر کے اللہ کے لئے کھڑے ہوجاؤ۔ ٹائی تَنَفَ کُرُو ہُ آ اُدرا پنے جنرہات سے انگ ہمٹ کرجن میں تم اس وقت اندھا دُھے ندیجے چلے جارہے ہو، سوچ مؤرون کر کرو۔ اگر تم سے فال الزّبن مورسوجینے کی کوسندش کی تو تم خور بخود اس نیتجہ بر بہنی جاؤے کہ مایصا جیکہ مسوجی میں میں جو کہا ہے کہ مایصا جیکہ میں سوجی میں جو بھی اسوجی میں ہے۔ یہ جو کہا ہے کہ بڑی بمحد لوجی میں ہے۔ یہ جو کہا ہے کہ بڑی بمحد لوجی کی بات کہا ہے۔ اس کے ماننے میں تمہادا ہی مجدل ہے ۔ ماآست مُنگ کُمرُ عَلَیْ ہے میں آ جُردِ لا جے ۔ ماآست مُنگ کُمرُ عَلَیْ ہے میں آ جُردِ لا جے ۔ میں تو تم سے اس کا کوئی معا وصل بھی نہیں مانگذا۔

لکین ان مخالفنین کا جوشِ انتقام اس کے با دجہ د تھنٹرا نہ ہواا در وہ حصنور کے خلات طرح طرح کی ساز ہ كيف تكرو وَيَوْبَ مُكُوبِكَ السِّينِ بِنَ كَفَرُوْ الْيُنْبِينُوكَ ا آوْيَةَتُ كُوْكَ آوُ يُخْرِجُوكَ لِمُ وَيَهْكُوُ اللَّهُ وَاللَّهِ حَسَيْرُ الْمَاكِدِينَ - (بي) - (اورك دستول ! وه ونت با دكرد حبي ، مخالعين نبري خلات این خفیہ تدہروں میں لگے موئے تھے تا کہ تخصے گرنماز کرنس یا قتل کر الیں یا جلا وطن کروہ ۔وہ اپنی تدبروں بیں لکے ہوئے تھے اورخدا اپنی تدبیر کرد إنها اور (برطابرہے کہ) خدا بہترمد برکرے والاسے . جناعجداس تدبیر کے مطابن حضور نے مکاسے مدینہ ک طرف ہجرت ک جہاں کی فضا کے متعلّق علم تھا کہ وہ نظام خدا دندی کی تشکیل سے سے زیادہ سازگارہے۔ بہجرت سے بہی مقصود ہوتا ہے، اسی بنے مکہ مجھ طریتے وقت محنور کے لب برب دعائیں تغین کر وَمَثُلُ ) لَدَيِّ آ دُخِلْنی ا مِّهُ خَلَ مِيدُ تِي تَدَاّخُرِجُ بِي مُخْرَجَ مِيدُ تِي قَرَاجُعَلُ لِيْ مِنْ لِسَّمَانَاً تَصِيدًا - ( المريد) - الصريرك نشو ونما دين واله ! توجه جهال كهيل بنجائسيا ألى كم ساند مهنج الدرجها سے دکال ستجائی کے ساتھ نکال اورمجھے اپنے ہاں سے ابسی قرّست عملا فراج سرطال ہم، مرد کرنے والی ہو۔ آی اس حالت میں مکتہ سے بکلے کہ حرف ایک رفین مہراہ تھا۔ سکن اس ربطا ہر کے سکسی اور البے نسبی کے عالم مير مجى ابينے منٹن كى صدّافت ادر كامبا بى برابسا بقين محكم تھاكدا بنے ساتھى كونلقين فرما رہے تھے كہ لَا تَكْفَوْنَ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا يُراكِي من هراد بيحقيقت مِكما الله بإرس ساته ب مدینہ کے مساانوں ہنے، مکترسے آ لنے والے مسامانوں کا میری گرم جرشی سے استقبال کیا۔ اور یوں ایک ایپی برا دری کا وجودعل ہیں آبا جونوں کو گنگے **ہ** وطن کی نسبتوں سے مبند پوکھے خس آئیڈیا لوجی کے اشتراک کی بنا ہر مَعْشَكُلْ مِولَى تَقِي ادرجس كِيمَعَلَّى اللَّهُ تَعَالِيجُ كَاطْرِفْ سِي مِينَصَدِينَ عَطَا مَدِنُ كَدِ إِنَّ التَّيْنِ ثَبِينَ الْمَتَنْفِ ا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُ وُا بِآمُوَا لِهِمْ وَأَنْفُسِ هِمْ فِي سَيِيْلِ اللَّهِ ، وَالسَّيْ بِنَ أَ وَوْا قَ نَصَرُفَا أَوْلَئِكَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ تَعْضِ الْهَ ﴾ جروك ئىنى برادرى ایان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ ہیں اپنے مال اور جانوں سے جہا دکیا ادر جی ہوگئے سے (ان مہاجرین کو) جگہ دی گاہ ران کی مدکی مجنوبہی لوگ ہیں جوا کجب دومرسے سکے رفیق ا ور دوسست ہیں۔

اب دفنط منظام رمخالفین کی مخالفت ختم موجا نی چاچئے تھی لیکن انہیں معلیم محقا کہ اگروہ نظام جس ک طرون نبی اکرم دعوت و بننے تھنے ،کسی ابک مقام میں بھی متشکل موگیا تو اس کے حیات کجنش نیا کج کود یکے کردوسرے مقابات کے دوگ اس کی طرف مبکِ مرحصیں گے اور بول ان کے اقت ماد کا خاتم ہوجائے گا۔ اس ملے انہوں نے اس جا عدت کا بیال میں بیجیےا نہ چھے ڈا۔ اور ٹرائ کے لئے اُنڈا نے۔ اب اس کے سوا جارہ نہیں تھا کہ ان كامقا بدمبيان جنك بيركيا جائع - چنائج اس محنقرسي جاعت كوحبَّك كي اجازت دى گئي - أيخذتَ ينتَّ في نُونَ يُقَاكَلُونَ مِا تَهُمُ مُنْظَلِمُ وَالاَقِ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ لُورِ أَن مظلوس كورجنك ي اجازت دی جاتی ہے جن سے خلاف جنگ کرنے کے لئے دشمن اُمنڈ آئے ہیں۔الٹریقیناً ان کی مددم پر قادره، نِ السَّانِ بُنَ أَخُرِجُوا مِنْ دِيَا دِهِمْ بِغَيْرِجَةٌ إِلَّا آنْ تَيْفُولُوْ ارَبُّنَا اللَّهِ بَروه مظلوم بی جرابنے گھروں سے ناحق نکا ہے گئے۔ان کا ترم اس کے سواکھ پنیس خفاکری کہتے مفے کہ ہارا دب اللہ ہے۔ انہیں جنگ کی اجازت اس لئے دی كَىٰ جِهَ كَ وَتَوُلَا وَتُحُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَ هُمْ بِبَعْضٍ تَسَهُدٌ مَثْ صَوَاحِحُ وَيِبَيعُ -رَّصَلَوْتُ وَّ مَسلِجِهُ بِينَ كَرَمُونِيتُهَا اسْعُ اللَّوكَيْنِينَ الْمُأْكُرُضَا ايسَا النَّفَا كَا مُرْسِعَكُ (جَالِاً دوسروں بہذیادتی کرنے کی غرض سے چڑھ دوٹرتے ہیں ) ان کی مرافعت دوسرے انسان کرس تواس دھاند**ی** کا نیتجربیر مہدکہ ونیا میں مذمہب کی آزادی ختم ہوجا سے اور مذرا مہوں کی کوٹھطراب باقی دہیں ندعیہ آیں کے گرجے مذہبود اوں سے معبوسال مست دہیں نہ مسیریں جن میں خداکا ذکر اس کثرت سے ہوتا ہے ہی بعضاكا بردرًام وَلَبَنْ صُرَّتَ اللَّهُ مَنْ تَبَنْ صُرُّهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِي عَنْ عَزِيْرِ وُرسوجِ عُفلا برقكرام كالتميل مين خداكي مدوكريس كا أخدا إس كي صرور مددكريك كا - يفيناً الترط اطا تنزرا ورغالسيد ہے۔اس مقام پرسوال بہ بیدا مجدامقا کہ بدمظلوم جنہیں جنگ کی اجازت دی گئ ہے اگرفالب آگئے اور انہوں سے اپنی حکومت قائم کرلی توال کی حکومت دومیرسے ادبابیا قدّا رسیے کس طرح مختلف ہوگی۔ مزايك آلتِّن بْنَ إِنْ مَّكَتَّنُّهُمْ فِي الْآرَضِ آخَا مُّواللطَّلاةَ إسلامي مملكت كامقصد وَاتَوَاالزَّكُوةَ وَآمَرُوا بِالْمُعْرُونِ وَنَهَوْعَنِ الْنُكَرِ. مَدِيلَةِ عَايْسَةَ الْأُمُونِيةِ ( ٢٢ - ٣٩) بيروه لدّك بين جب انهين ملك مين مكن عال مدكانوبي نطارً صلحة ۚ قَائُمُ كُرِينَ كِي أَ نُوعِ انسان كَى بِرورش كَا انتظام كرين كيّے ' لوگول كو توا نين ِ خدا وندى كى اطاعت كالكم دیں گئے اور بغبر خدا وندی فدانین کی اطاعت سے ردکیں گئے ۔ غرصیکہ اس بیں تمام امور آخرالامر خدا سے بروگرام کے مطابق طے بائیں گئے۔

اس مِفصد کے لئے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی۔ دونوں جاعنوں کا آمنا سامنا پررکے مقام پر سوا۔ (سل کے مسلانوں کے سنٹ کرکی کمال خود نبی اکرم کر دیمے منے ۔ مغالفین کوشکست موٹی اورمظلومین کی ببہ جماعت جوابھی مفاطرا ہی عرصہ بہلے اپنے گھروں سے نکالی گئی تھی 'خاننے ومنصوروا پس لوٹی۔

شکست خورده مخالفیں نے اپنی دکت اور دسوائی کا بدلہ آن ہے گناہ مسالال سے لینا شروع کردیا ہو میکٹریں رو گئے تھے ۔ ببر ظلوم اپنی مدکے لئے مسالوں کے سوا اور کسے پکارسکتے تھے ۔ ان گا اُن پہلازم تھی اور آگر اس کے لئے جنگ ناگزیر ہوجائے توجبگ بھی کی جاسکتی تھی ۔ ان گا اُن پہلازم تھی اور آگر اس کے لئے جنگ ناگزیر ہوجائے توجبگ بھی کی جاسکتی تھی ۔ اس لئے کہا گیا کہ وَمَا لَکُوْ مَا سَکُونُ مَن سَن اللّهِ وَالْہُ مُسْتَ فَنْ مَنْ فَا مِن اللّهِ وَالْہُ مُسْتَ فَنْ مَنْ فَا مِن اللّهِ وَالْہُ مُسْتَ فَنْ مَنْ فَا مِنْ اللّهِ وَالْہُ مُسْتَ فَنْ مَنْ اللّهِ وَالْہُ مُسْتَ فَنْ مَنْ اللّهِ وَالْہُ مُسْتَ فَا مِنْ اللّهِ وَاللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ وَاللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهِ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن ا

ا۔ سب سے بہانتی بہ ہے کہ جو کچھ آپ برخدا کی طرف سے نازل ہوا سے دوسروں تک مپنچا باجائے ، اس کے لئے ارشا دِ فدا وندی مفاکر بھٹا بیٹھا المترَسُولُ تبلّغ آ مَا اُنڈِلَ اِ لَبِٹْکَ مِینَ تَریّطِکَ اللّ (ﷺ) لیے دسگول! جو کچھ تبری طرف نبرہے دب کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے اُسے دوسروں تک بہنجا دیے۔ ۱- لوگوں کوفوانیں اور ان کی غرض وغابت کی تعلیم دینا اور ان کی صلاحتینوں کی نشو و نما کا سیامان مہم مین ہائیا — یَتُ لُو اَ عَلَیْتِ هِمِدُ الْبِیْتِ وَعِیْرِکِیْتِ هِمْ وَ بُعَیْدِ مِعْ هُمَّا الْکِیْتَ اِبْ وَالْدُ الْم کے سامنے قوانین خدا دنری کومین کرتا ہے ، ان کی صلاحتیوں کی نشو و نما کا انتظام کرتا ہے ، انہیں قوانین اللہ اور ان کی غوض و غابب کی تعلیم دنیا ہے ۔
اور ان کی غوض و غابب کی تعلیم دنیا ہے ۔

س خود قرآن كريم كا اتّباع كرنا ( بَهِل ) أورا بنى جاعت كوهكم ديناكد إُنَّيب حُوُّا مَنَا ٱُنُوْلَ اِلَبُ كُوْ مِنْ قَيْدِكُوْ وَلاَ نَتَّيِعُوْ ا مِنْ وُوْنِهَ ﴾ آوْ اِبِناعُ ( ﷺ) جركوب التّرف تمهارى طرف نازل كيابهاس كا اتّباع كرو اوراس كے علاوہ دومسر سے كادرماذوں كا انّباع منت كرو-

٣ - لوگوں كے متنازعہ فيہ معا ملات كا فيصلہ قرآن كريم كے مطابن كدنا - اس كے لئے ادشا و فدا و ندى تھا، وَآنِ كري بَبَبَنَ هُدُّ بِهِ مَا آ نُزَلَ اللّٰه عُ ( ﴿ ) جَو كِيمِ اللّٰه لئے نازل كيا ہے اس كے مطابق اُ ن مِيں فيصلے كرف اس لئے كہ مَن لَدُّهُ بَهِ حَكُمُ بِهَا آ نُزَلَ اللّٰه عُفَا وَلَئِكَ صُحْدُ الْكَا فِرُونَ ( ﴿ ﴿ ) جَواس كے مطابق فيصلے نہيں كرتا جو خدا نے نازل كيا ہے تو بہى لوگ كا فرہيں -

٥- الورمِلكة كونَبِيكَ النَّهُ عَن الْآمَرُ فَا فَرَا هَرَ مَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ال

عَـنِطُعاً \_\_\_\_ دھے)۔

محراً التركي دسول ا دراً ت كيرسانف اقتروسيول كي جاعبت ، حين كي خصوصيّت برسير كين أ وصدافت سے ایکارکرنے والوں کے مقابلہ میں طیان کی طرح سخت کیکن باسم دگرمیرتا بارافت ومحبّت ہیں۔وہ دنیا میں کسی طاغونی طافنت سے سامنے نہیں چھیکتے بھیکنے مہں توفقط آبیب التركيرسامنے-اسى سے وہ فضل وعنايات كے خوال اوراسى كى رضا جوئى كے طامب توانین خدا وندی کے سامنے محصکنے سے ال کے دل میں اطمیبان دسکون اورشادا بی توکمفتگ کی جوجینسنٹ پیدا ہون ہے اس کے انزان ان کے چیروں سے نا ماں ہیں۔ میبی ہے فاروس کی وہ جماعت جس کے نذکرسے تورات وانجبل میں آجکے ہیں۔ یہ جماعیت کیاہے ؟ اور سمجھے كريت وصدانت كى لېلېانى كھيتى جے -سردع بين اس كىكيفېت يدى كدامان كى زمين مالح سے اعمال کا تخبے حب مذرم و ناذک بتی کی شکل میں نودار مہدا۔ مھراس میں تقویب ببيرا ہوئی تو وہ ايک شاخ كورميدہ كى صورت اختباركدگيا - عجراس ميں اور توا مائی بيدا بوئى تدوه دىكھوده ايك سرسبزد شاداب كھينى بى كيا جسے ديكھ كركسان كاجبرو نوشى سعة تمتما اٹھاا ور حاسدوں کے سینے پرسانپ بوطنے لگے ۔ یہ تھے حفاظیت اورا جرعظیم کے وہ درخست ندہ وعدسے ہواللہ نے اہاں و اعمالِ صالحہ کے بدیے ہیں اس جاعت کے سائق کے تھے اور جنہیں اس کی شان داد بہین سے اس حسن ورعنا کی سے درا کیا۔ فداجا عنتِ مومنین که اس محصوصتیت کبری برایب با دی نگاه دابیه که آینیت آءُعَلَی آوکهٔ فار ورت مردر در دیماء ستهمیر

ا قبال محك الفاظ مين ٥

مصافِ ذندگی میں سبرتِ فولاد پداک شبستانِ عجبّن میں حریر دبرنیاں ہوجا!
گندجا بن کے بلِ نندُوکوہ و بیابات کمستال واہ میں کئے توج ئے نغمنزواں ہوجا!
حصنو کو اپنے دفقا دکے سا غفہ منسورہ کرنے کا جوہ کہ دیا گیا تھا تداس کے معتی ہے ہیں کہ ان امور میں نغدا کی فر سے وحی نہیں آنی تنی درنہ ظاہر ہے کہ جوامور وحی کی رُد سے طے با جا ئیں ان میں انسا نوں سے منشورہ کے کیا معنی ہے یہ امور، وحی کے فوا نین کی دوشتی میں زما لئے کے تقا صنوں کے مطابق عقل و نکرکی رُد سے طے کیا حتی ہے اندور، وحی کے فوا نین کی دوشتی میں زما لئے کے تقا صنوں کے مطابق عقل و نکرکی رُد سے طے

خُلُ إِنْ صَلَلَتْ خَالِنَهَا آصِل عَل نَفْسِى عَوَ إِنِ اهْتَدَبْتُ مَنْ مَا يُوْجِيَ إِلَىَّ رَبِّنْ عُلِيَّة ستيه يع مُنتَدِيْدِ في - ( ميس) - ان سے كهدو كدميں أكر كهجى علطى كريمانا موالى و غلطي كالمكان المفرريني ومرجهون بهيئ اورجب بن مجع داسته ربيع تا مول ندوه الافرمي كي بنار روم وارت ميريطرف بحيمة ابيده ومسبح يوسنغ الاان ميكي وسينيك ويتيكي جركيدوى كي رويسه طه مؤمّا فضااس مي مذرسو ل لنركس عن ما اختبار برخی اورندجا عنب مومنیں کو یسکی جوامور واتی رائے برجیور دیئے ہماتے بھے اُن میں لوگوں کواہی آزادی رہے ا ورحرّ بین ککروعمل حاصل تفی جس کی مثال ماریخ میں کہیں نہیں ملتی - اسی آزا دی نکرد آرا رکا نینجہ بھاکدا کیپ عام عوت " کس اینے معالمہ میں حصنو کر کسے سانھ ہوری جراُت کے سانھ حجھ کھ سکتی تھی <sup>6</sup> ابسی جراُت حبس کی شہا دنٹ نویہ ، الشَّرْنِعَا مِنْ سَنِهِ كَهِ مُعَدِى كَهُ حَتَنْ يَسِيعَ عَالِمُصْ خَوْلَ الشَّيْنَ نُجَادِلُكَ فِي ازادى منكم فَرْجِهَا وَنَشْنَكِي إِلَى اللهِ فَيْ وَاللهُ مِيسَمَعُ تَحَا وُرَكُمُا أِنَّ اللهَ سَسِينَعُ ۚ كَيْصِيبُوعُ ۗ ﴿ ﴿ ﴾ السِّرنِ السِّرنِ السَّاعُورت كَى بات كوسَ لَيَا جِسْجِهِ سِن (لمن رسول) ا بين خا دند كے بارّ بیں جھبگٹرنی تھتی ادرالٹر کے معنورشکانیت کرتی تھی۔ دہ تم دونوں کی گفت کو کوس را نفا۔ دہ سب کچھ سننے دالا حانف والا مبعسف اورحبب آچله ازا دكرده غلام اورمنه يوك بليط زبرس كهاكم آمشيك حَلَيْكَ ذَوْجَا<sup>تَ</sup> د<del>ِسِ"</del>) ابنی بیوی کوانیے باس دکھ، اسے طلاق میت دسے گوانہوں نے اس منٹورہ کو ماننے سسے انکامکردیا اورببوی کوطلاق دے دی۔ اس سے نہ منتورہ و بینے والے کے دل میں کوئی مازل بیرا موانہ منتورہ سے اکادکرد بنے والے کے دل میں کسی قسم کا خیال عقیقت یہ ہے کہ حصار کا مئن ہی یہ تھا کہ خدع انسان کوتوانین ندا دندی کی اطاعت کے سوا سرقسم کی غلامی اور محکومی سے نجات دلا ئی جائے۔ وَتَجَنَّعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُ حُرْدَالْاَغُلاَلَ السَّيِّيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ - رُبِي ) - اس رسول كى بعثنت كامقصدب بيے كہ يدانسانوں كے مرسے وہ لوچھ آبار دسے جس میں وہ دبے ہوئے تقے اورا تہیں ان ڈىخبروں سے آذاد كرا دسى بى دە حكولىس چلى آدىنى بىل تىنبى سال كىسلىل يىدوجىرسى آپ كى دە دىغا بىداكردى جس میں برانسان پوری طرح آنا دی کا سانس سے رہ تقاا درعلی وجہ البعبین شمسوس کرا مقاکددہ سوائے قوانین خدا وندی کے کسی کامحکیم اور غلام نہیں۔ اس طرح بیحقیقت سرا کیب کے سامنے اُنھے کر آگئی کہ مَا کا ت لِبَشَرِانَ يَّكُ يَيَتُ اللهُ مُنكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ يُشَعَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوُ اعِبَادًا لِيْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ - وَالْكِنْ كُوُنُوْمُ وَتَبَّا عِنْ بِينَ بِهَا كُنْ نُكُرْتُكُ لَكُوْنَ ٱلْكِنتَابَ وَبِهَا كُنْنُكُوْنَ أُدُرُكُمُ وَلَا لِمُنْ نُكُرُكُمُ وَلَا لَكُنْ الْمُؤْنَ لُهُرُكُمُ

اس طرح مَننترنت دُين كَ تَكِيل مِوكَى اور فداف اعلان كرديا كم وَتَمَمَّتُ كَلِيهُ عَرَيْكَ مِيدُ مَّا وَ عَنْ لَا لَمْ لِكَا مَسْبِيَّ لَ يَكِيلُنِهِ ﴾ وَهُوَا للتَّسِينِعُ الْعَسَلِيْرِهِ ﴿ إِلَىٰ ﴾ داورنبرسے دب کی بابنرصدق وعال كے ساتھ تحميل تک بہنچ گئیں۔ اب انہیں كوئى بركنے والانہیں اوروہ سب كچھ سننے والا حاسنے والا ہے۔ غدا کی بیرباتیں جداس لنے نوع انسیان کی ہراست کے لئے دینی بخیں قرآنِ کیم میں جمع ہوگئیں جس کی طفت كانتم خود خلاك بعد ليارانَّا تَعَدُّ مَن لَنَا الدِّ كُرَّ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ \_\_\_(مراً) يقيناً مِم نے اس صابطہ قوانین کوناندل کیاہے اور ہمیں اس کے محافظ ہیں۔ اس کے بعد نبی اُکم م سے کہہ دیا گیب کہ قانون نظرت كمصطابن آب كى حيات طبيعى بهي الك دن ختم موجان دن جهد- إنتاك ميديك والتاحمة مَّسِيْنَوْنَ - ( المَهِ ) اورجاعتِ مومنين سے كهدباكيم صور كرك وفات سے اس نظام میں قطعاً کوئی فرق نہیں آسکتا بجسے آب نے دی فدا وندی کی روستنی میں مَتَشَكِّلُ فَرَايا بِهِ - يا دركِهُو وَ مَا عِحْتَ مِنَ ۚ إِلَّادَ سُوْلُ \* مُحَمِّر بجز اين نيست كه فدا كه ابب بنيامبر بين \_\_ فَنَ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ - آب سے بہلے بھی فدا کے کئ دسول آئے ادر گزرگئے - آخائِنْ مّاتَ آفَ قُتِلَ انْقَلَبْ تُحْدَ عَلَى آعُقَا بِكُحْدُ لِسُواكُروه مرجائ ياقل كرديا جائ توكيتم ربيم وكركه بيه سلسار حرف آپ كى دان نكس محدود مقا) اپنے تجھيے نظام كى طرت بوط جاؤگے - وَمَنْ تَيْنُقَالِبْ عَلى عَقِبَهُ بِي فَكَنْ يَتَعَنُّرَ اللَّهُ شَدِينًا لِهِ السَّهِ عِنْم بن سے اُلطے باؤں ميريائے گا تودہ اللّٰم كا كيونقصال نہسيں كرسے گاء ابنا ہى نقصان كرسے كا ب

عظم ایا ہے۔ رسولِ اکرم کے بعد میں فریضہ تمہارا ہوگا۔ کٹ تکٹر خبر آمسے فیا خریجت للنا میں تَا أَمُوْوْنَ عِ السَّمَّوُّوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُثْكَدِ - (٣٠) تِم وه بهترين قيم موجب لوَعِ انسان كى مجلال كے لئے بيل کیا گیا ہے۔ نمہادا فرلصنہ برسے کہ لوگول کومعرون کا حکم دو اور امہیں منکرسے دوکو۔ بدمعروت ومنکراس کا ب كے اندر ہے جس كا تهيں وارث بنايا جا داجے۔ نتحة آؤر نَتْنَا الْكِتَاتِ اللَّيْ يُقَ اصْطَفَيْنَا مِث عِتادِنَا .... (٣٥) دليكن اس كه لئ ابيس بنيادى منرط ب اوروه بركم تمهاد سه دسول نے بركوراس ك كرك دكا ديا مقاكه ده افلان كع بلندترين مقام بي فائز تقاء وَإِنَّكَ تَعَلَى حُدَيَّتِ عَظِيْمٍ - ( الله ) اِس لئے تہیں بھی مبندترین اِخلاق کا حامل مہدنا مہدگا۔ اس بایب میں دیشول کی زندگی تمہا دیسے منٹے بہتری **تمون ہے**۔ (TEST) اورمعباربیسی که جس طرح رسول الله م بهرید مجمع میں مخالفنین سے کہتے عظى مَنْفَ لُ لَيِنْتُ فِي لِكُمْ عُسُمُ رَاجِنْ قَيْلِهُ آفَ لَا تَعْقِدُونَ - ( إ ) بي في تهادي اندراس سے بہلے اپنی عربسری ہے۔ کباتم اس سے انداندہ نہیں مگا سکتے کرمیں کس قسم کا آدمی مول! اسی سے تم بيس سے بھى جوكونى اپنے مخالفين كے سائنے سيد مان كراس كا دعوى كرسكے گا: فَقَ لَ لَيَنْتُ فِيْكُمْ عُسُدًا مِنْ نَسْلِهِ \* وہى رسول الله كفش قدم ريطين والاسوكا اور اسى فسسم كے لوگول كے محمقول سيد نطام الکے طبیعے گا۔ نبی اکٹم سکے خلتی عظیم کا اعترات حرف آ ہے کے مخاطبین میں لئے منہیں کیا م دنیا کے برطے (LAMARTINE) کے نفاظ بطرے مؤرّفین اور مفکرین اس باب میں بطب الرّسان بین اور میں ہا واز بلند <u>کستے</u> ہیں کہ

ان تمام معیاروں اور پہایوں کو اپنے ساتھ ہے آؤجی سے انسانی عظمت ویلندی کو ما با اور پہایوں کو اپنے ساتھ ہے آؤجی سے انسانی عظمت ویلندی کو ما با اور پرکھا جا آہے۔ اور اس کے بعد ہمارے اس سوال کا جا ہدو کہ ۔۔ کیا دنیا بیں اس سے بڑا انسان میں کوئی پدا ہوا ہے ہ (معراج انسانیت منابع ایدین اسکالیہ)

پرہیں نئی کوم کی حیاتِ طینہ کے وہ نماہاں خط و خال جنہیں نورد اللہ تعالے لئے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ فرآنِ کریم میں اس ذریں داستان کو طبری نفصبل سے بیان کیا گیا ہے لیکن ہم نے اس مقام پراختھ مارسے کام لیا ہے۔ بیچ صنور کی وہ سیرتِ مفدّسہ ہے جس کے حرزاً حرفاً سنجا ہوئے میں فرانجی سشبہ نہیں کیا جا سکتا کہ خالات آلاکت ایک آلات جب کہ ان جب کے دیا ہے۔ باتی رہے تاریخی واقعات ' سونطا سرہے کہ ان میں وہ سيقة قرار بالسكتة بين جرحن ورك سيرن و آنبه كے مطابان ميوں - بہى وہ حسن مبيرت اور دهنا ألى كرداد سے جس كے بيش نظء خدا اور اس كے فرشنے اس وات گرائى پر تبریک و تهه نبتنت كے بھول برساتے ہيں . اِنَّ اللّٰهَ وَمَلْبِ كُمُتَ لَهُ يُصَلَّونَ عَلَى النَّبِي فِي مِنْ النَّوْ اَصَالَتُونَ النَّوْ اَصَالَتُ فا عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللّٰهَ عَلَيْهِ كُمُتَ لَهُ يَصَلَّونَ عَلَى النَّبِي فِي النَّيْ النَّوْ اَصَالَتُ فَا ال

حرف حصور پرہی نہیں مبکہ اس جا خت مومنین ہر بھی جو محصور کے اتباع بیں نظامِ خدا و ندی کے قبام کا ماعد نشان منڈ زیعے ۔

هُوَالَّذِئ يُصَيِّنُ عَلَيْكُمُ وَمَلْيِكَنِّهُ الْمِيْخُوجَكُوْ مِنْ الظَّلُهُ وَإِلَى الْمُكَالُهُ وَإِلَى اللَّهُونِ إِلَى النَّكُونِينَ وَحِيْبًا - السَّسِ



## لِلشعِرِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمُ

## إسلامي مملكت سرراه كي معاشي مراري

رتقربيه متقرب بسعيد جشن عب ميلاد التبي سام 1943ء)

برادرانع بز!سلام ورحت !

بیام موحبب بنراد مرکات ومسترت ہے کہ ہم آج کی تقریب سعیداس دانِ افدس واعظم کی حسبن وشا دا يادبين منارس مبرجس خود فلاتعالى فرحتر تلعالمين قرار دباب اورجس كم تعتن به كهركم إنَّكَ لْعَلَى حَسَّكُنِّ عَيْلِيْرِ اس آفنابِ جهان ماب كوشرف وْ يحريم انسانيْت كيم مراج كبري برعيوه بارد كهاباس - ميں ا بنی اس بی شریخ بنی اور و نبروزمندی برجس ندر بھی نیخ وَناز کرول کم ہے کہ مجھے اس بارگا ورسالت مآب ہی نذرعِفندن ببش کرینے کی سعادت عال ہورہی ہے جس برخدا اوراس کے فریشنے نبریک وتہ نبیت کے مھول برساتے اور نوامیس منطرت جس کی حدوستا کش کے گیت گاتے ہیں۔

وه راز غلقت مسنی ده معنی کونین ده جان حسن از ل ؛ وه بهار صبح وجود وه آفتاً ب بحرم ، ناز مین کینج حمد ا 💎 وه دِل کا بذر ، وه ارباب درد کامفعود ده مسرود<sup>و</sup>ههان ده محسشتدعو بی ؛

برويح إعظم وبإكش ورو درلا محدود

الله تعالے نے انسانی راہ نمائی کے لئے تعلیم بھیجی تو اس کے ساتھ اینے رسونوں کو بھی بھیجا۔ رسو<sup>ل</sup> كالاً اتنابي بنبي مقاكه وه ايك طواكيه ي طرح خدا كالبيغ انسانون مك مينجا دتيا اوراس- أكر مقصود صریت خداکی کناب کوانسانون مک مپہنچا دینا مہراً توخدا آسمان سے تھی مکھائی کناپ کیوں منازل كردينا وكناب ك ساخفرسول ك مصيخ كامقصدي يدمها كدوه رسول اس كنا وه ايك ايسا قالب بي جس مين انساني معاشره وها البيد في الكطرون سه يدراه نما أني اپني آخري أوركمل شکل میں معنور نئی اکرم کی وسلطت سے قرآنِ کریم میں دی گئی۔ آپ نے اس آسان تعلیم کے مطابق ایک ملکت قائم کیجس لنے دنیا کو دکھا دیا کرجب انسانی معاشرہ کی تشکیل وحی کی دوشنی میں کی جاتی ہے تو وہ س طرح لغرع انسان کے لئے صد منزالد برکات وسعادت کاموجب بن جاتا ہے، لیکن اس مملکت کی شکیل کے لئے صروری ہے کہ اس کا سربداہ خود اپنی سبرت و کرد الدکو فرآن کے فالب بیں دھالے۔ میکہ یوں کہئے كهوه اپنىسىرىن كوقرآن كے مبكير ميں خوھاليا جے اور ملكست اس كے حسن سيرينت كى ائدينہ دار موجاتی ہے جس ملکست کی بنیا دحصور بنی اکرم کے مفرس ہمقوں نے دکھی اورجیے آب کے بیچے جا نشینوں نے بروان چرصایا، ظاہر ہے کہ اس کے منتقرد گوشے تھے اور ان گوشوں میں سے ہر ایک میں اس ملکت کے مربراہ کی سیرے جھلل جھلل کرتی نظر آق بحقی۔ بیرشکل ہی نہیں مبکہ نا ممکن ہے کہ میں اس مملکت کے تام گویتیوں کوائیک نشسست ہیں آپ کے سامنے لاسکوں ۔اس لئے ہیں اس وقت اس سکے حرف ایک گوشٹے کی نفاب کشا اُن کروں گا۔ اس سے بیحفینفٹ آب کے سامنے آجائے گی کہ اس مملکت کے مربرا مہوں ، بینی نبی کوم اور حضور کے سبتے جانشینوں کی عمل مثال لنے اس گوشنے کو کس طرح تاریخ انسا نیتن کا ورخشندہ باب بنا دیا تھا اور آنے والوں کو تبا دیا تھا کہ جس مملکت کو نوعِ انسان کے لئے آیڈ دھت بنیا ہواس کے مربراہ کا پی زندگىكىسى معنى جانبيئ والسُّرا لمستعان علىد توكلىت والبرا نبب -

سی ایسی جوبٹری جرآت آزما ہیں۔ لیکن جب ان کے علی نفاذکا دقت آبا تو نیتج صرت و باس کے سواکھے منہ تھا۔
اس کا سبب بریخا کہ نظری طور برحکومن کا خاکہ کھینچ بہنا اور بات ہے اور علی طور پر آسے نافذکر فا اور بات نظری طور برحکومت و سواکجے نہیں کہ برا فراد معکنت کی حزود بابت زندگی مہما کرنے کا ذراجہ ہے اور سامل کا مفعد کو اور ہا ہے تواس کا مفعد کو امری خدمت ادباب حکومت پباک کے خادم ہیں۔ لیکن جب حکومت کو عملاً قائم کیا جاتا ہے تواس کا مفعد کو امری خدمت کے بہائے انہیں والمنا کھسٹونا ہوتا ہے۔ (TREATISE ON RIGHT AND WRONG)

اس مؤرّخ نے بے شک افوام عالم ک سے باسی تا دیخ کا مطالعہ کیا مہدگا لیکن نظر آنا ہے کہ تا دینے کا ایک باب یا تواس کی نگاموں سے اوجھل وہا ور مااس نے اسے عدًا نظر انداز کردیا۔ اس لئے کہ بہم ومنہیں سکنا کہ وہ آ ایک بخیرجانبدار مؤدّخ کے ساھنے آئے اور وہ اس نظام کومِن ک کامیاب کا تذکرہ نہ کرسے جس کی ڈویسے و بیا سنے د بچولیا کدا مک ایسا نطام فائم کیا جا سکتا ہے جس میں صکومت کا فرلجنبہ ، عوام کے خترام کی حیث بیت مصعرا ل ک حزودا بب زندگی مہمیا کرنا موا وربیر فربصند محض نظری طور براس کے ساحف ندسو۔ ملکہ وہ حکومت اسے عملاً بداكرك دكهادي - بدنظام قائم بوامها ، آج سے قربیب جودہ سوسال بيليه محكر رسول النروالذين معسارك انسانيتن سازا تقول سيجس س د نبانے دیجھ لیا بھا کہ انسان ا*گردی کی راہ نم*ائی میں اپنامتا شر*ہ مششکل کریئے توکس طرے اس کی ماکامیاں م کامیا*یی میں بدل جاتی ہیں۔ جبیبا کہ میں نے ابھی ابھی وض کیا ہے واس نظام سے متعدد گوشے ہیں جن میں سے ہرگوشہ اس حقیقت کا آملینه داریه که جو حکومت مستقِل افداری بنیا دون برقائم موتی ہے عاس کا ہرفت میکس طرح تعمیرانسا نبیت کے لئے اٹھیا ہے۔ میں چینکہ میروفیہ سرسینکن سے ان میں سے سب سے زیادہ اہمیٹن اس گویشے کودی ہے جس کا تعلّیٰ عوام کی بنیادی حزور بایت ذندگی مہمّیا کرنے سے ہے کاس لئے میں آج کی تقریب سعید براسی گویشے کی ایک ملکی سی جولک،آپ احبامی سے سامنے میش کرنا جا متا ہوں -اس سے بر حقیقت بھی آپ کے رمامنے آ جائے گی کہ اسلامی حکومتے سربراہ کی معاشی دمتیددا رہاں کیا مہدتی ہیں اورانہ ہیں! سے کے دوکس طرح اپنی ذندگی کو مبطور نیونہ بیش کرنا ہے ۔اصل یہ ہے کہ کوئی حکومست بھی عمدہ نتائج بپدا منہیں کرسکتی جب نک اس سے سربراہ ان اصوبوں پریٹودعل کرسکے نہ دکھائیں جنہیں اس مکت كي اساس فرارد بإجا ما سو-

اسلامی حکومت کا بنیا دی اصول فی الآختی الآختی الله در و شها در این این میک ایک بنیادی اصول به بهدی و ماهی در آب این میک اسلامی حکومت کا بنیا دی اصول به به به اسلامی حکومت بویندا که نام به لوگور سے اطاعت لیتی به به میلی اس ده داری کو پورا کرنے کا مهرکرتی ہے ۔ اس کے ده افرادِ مملکت سے اعلانیہ کہتی ہے کہ مفتی نر فرقت کو ترقی ایک میں ہے ۔ اس کے ده افرادِ مملکت سے اعلانیہ کہتی ہے کہ مفتی نر فرقت کو ترقی ایک میں سے مرفردکو اس بات کی منانت دیتی ہے کہ اِنت و اسلامی اور تمہاری اولاد کی فردریات کے بھی وہ ان میں سے مرفردکو اس بات کی منانت دیتی ہے کہ اِنت المقال ایک اور تمہاری اولاد کی فردریات کے بھی وہ ان میں سے مرفردکو اس بات کی منانت دیتی ہے کہ اِنت المقال ایک اور ترقی کی بردینانی مبول کا نہ باس کی در تبایس کی تکلیف ہوگ مند میں مردی گرمی سے بیجنے کی ۔ اس میں دوئی محکول کی پردینانی مبول کو دریات کی در تبایس کی در تاری کی در تبایس میں در تبایل کی در تبایل

آپ ہورکیئے کی تھی اور اس سے جسے یہ ملکت اپنے مربرلیتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھئے کہ اس کوا نباد ور داری سے عہدہ برآ ہو لئے کے لئے اس ملکت کا سربراہ ، اپنی ذندگی سقسم کی بسرکرتا ہے۔ اس ملکت کے سب سے پہنے سربراہ نو و بڑی اکرم گئے۔ آپ کی حیا ت طبیبہ کے دوصفے ہیں نامک ملک ذندگی ہیں ہملکت کا مربی مدنی ذندگی ہیں ہملکت تائم نہیں ہوئی تھے۔ آپ کی حیا ت طبیب کا مربی عندی کی نادگی ہیں ہملکت نائم مونی تھی۔ عام طور برب سر مصووف تھے جس کی دفانت سے برملکت نائم مونی تھی۔ عام طور برب سر مصنور کی ملکی ذندگی بٹری طسرت اور تنگدت کی تھی لیس میں اس محصنور کو مخاطب کر سے کہا ہے کہ قد قد ب آن کی عالیہ کی تھی لیس کے دور سے نائم مونی تھی کے دیا ہے کہا ہم کہ تو قد ب آن کی قبیب کی ذندگی ایک عندی کے دیا ہے اس سے طاہر ہے کہ جو تو آن کی اس مواج ہیں ہونا گرتا تھا۔ لیس فنی کی ذندگی تھی۔ اس وقت حضور کی اس دواجت سے عہدہ بر آ مونے کے سلسلے ہیں اس وقت حضور کا اسلوب ذلیست کیا تھا اس کا اندازہ صحیحیں کی اس دواجت سے ملک سکتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حضورت الوہ سے کہا گیا ہے کہ اس دواجت سے ملک سکتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حضورت الوہ سے ان مقدور الیوں سے عہدہ بر آ مونے کے سلسلے ہیں اس وقت حضور کا اسلوب ذلیست کیا تھا اس کا اندازہ صحیحیں کی اس دواجت سے ملک سکتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حضورت الوہ سے ان الیہ کی اس دواجت سے ملک سکتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حضورت الوہ سے ان کی اس دواجت سے کہاں بال بچوں برو لیسے فاقہ کی فوت آ جا تی ان خشورا دہ جا نا ، یا ایہ کے بال بال بچوں برو لیسے فاقہ کی فوت آ جا تی قاتم کو دہت آ جا تھی فاتہ کی فوت آ جا تھی دہ تو تو بیت قاتہ کی فوت آ جا تھی کی دو تو تو برا ہے تو تو برا بھی کے بال بال بچوں برو لیسے فاقہ کی فوت آ جا تھی کی دور آ جا تھی کہ اس دور بیت کی دور آ جا تھی دور آ جا تھی کی دور آ جا تھی کی دور آ جا تھی دور

توبدادگ اپنے اپنے کھانے کی چیزوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے اور ایک برتن بیں برا برحقتے اسگا کر۔ آپس میں تقسیم کر لیتے۔

رسول التُداليف فراياكه يه لوك مجهر سعي إور مكِ ان بس سع مهول -

اس سطام رب کداس زمان مین صفور اورجاعت مومنین کا ادا زِ زبست ایسا کفاکرابین این کهانی این کهانی و که که اس مساول که این مین این آن مختاج و کوسب اکتفاکر این اور اور که کفتی اس مین است محتر در سرد کها لینت بیز بکراس وقت جاعت مین اکتر آن مختاج و اور نا دارول کی کفتی اس مین از مرب که اس مساواتی تفنیسیم مین برایک کے حقتے مین آنا به گا ، جرکی دوسرول کے حقتے مین آنا به گا ، بلکه اس سے بھی کم - اس لئے کہ قرآن سے خود مومنین کا ندا نیز نسست برجی تو تبایا بهد که دین و تبایا بهد که دوسرول کا ندا نیز نسست برجی تو تبایا بهد که دین و تبایا بهد که دوسرول کا دوسرول کی مزورت کو اپنی مزورت بر ترجیح دستے بین خواه انہین خود تنگی می مین گزاره کرنا پڑے ہے۔

مرفی زندگی مرفی زندگی مربی زندگی است میسان سی میسان کے سربراہ محقے۔ مولانا سنبی کے اتفاظ میں :۔

یہ وہ زمانہ خفاجب تمام عرب ، صدور شام سے سے کر عدل کک فتح مبد جبکا تھا اور مدبینہ کی سرز میں میں زروسیم کا سیلاب آ جبکا تھا۔ سیرۃ النبی ، جلدادل و میاہ ۔ ۳۲۹ )

میکن اس کے با وجو دَآبِ لنے جس اندازی زندگی بسری اس کے تنقی کتب ناریخ دسیزیں ہے کہ حضرت عائد دیا وجو دَآبِ کے ایک کوئی کیڑا نہ کر کے نہیں دکھا گیا۔ حرف ایک جوڑا ہوتا تھا دورا نہ کر کے نہیں دکھا گیا۔ حرف ایک جوڑا ہوتا تھا دورا نہیں ہونا تھا جو تکے ہونی گئے ہوند کو اکثر آ جی اور سادا گھر مجو کا دہنا تھا جھڑ علی مولئے گئے۔ گھر میں اکثر فاعتدر سنا مضا اور دانت کو اکثر آ جی اور سادا گھر مجو کا دہنا تھا جھڑ عائد دوفت سے مورک دوفقت سے مورک دولئے نہیں کہ مدینہ کے قبل سے وفانت کک آب نے تھے دووقت سے مورک دولئ نہیں کہ مدینہ کے قبل سے وفانت کک آب نے تھے دووقت سے مورک دولئ نہیں کہ مدینہ کے قبل سے وفانت کک آب نے تھے دووقت سے مورک دولئ نہیں کہ مدینہ کے قبل سے وفانت کک آب نے تھے دووقت سے مورک دولئی نہیں کہ مدینہ کے قبل سے وفانت کک آب نے تھے دولے قبل سے دولان کا دولان کا دولان کا دولان کا دولان کی دولان کا دولان کا دولان کی دولان کی دولان کا دولان کی دولان کا دولان کی دولان کی دولان کے دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کا دولان کی دولان کا دولان کی دولان کا دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کا دولان کی دو

اس برلاز ما برسوال پیرا ہوتا ہے کہ جب اس فدر و بین علاقہ آب کے ذیر نوگین تھا اسی طری سلطنت کے اس برلاز ما بیا ہوتا ہے کہ جب اس فدر و بین علاقہ آب کی مسلطنت کے علاقہ آب کی مسلس کی فرندگی کیوں بسرکر نے تھے ۔ اس کا جواب بالعموم برواجا تا ہے کہ خدا نے حفتور کے سامنے دنیا اور آخرت دونوں کو بیش کیا تھا۔ آب نے آخرت کو ترجیح دی اور

سب کچھ میشر ہونے کے یا وجد دیم آب سے نہا بیت ننگدستی اور عسرت کی زندگی بسر مزما تی ۔ سکن یہ توجید جہیے نہیں ہو سكنى-اس كف كه يرقران كانعليم كسه خلاف سے - دنباوى آساكش ولذا نُدكو قابلِ لقرمت سمحد كريزك كردبيا ، رسيا نبيتت بصحیے قرآن، عیسائی راہیوں کا خودسا خند مسلک قرار دنیا ہے۔ جب کہا ہے کہ وَرَهْمَا یٰہُے یَ اُبندَا تُعُجْمًا مَّاكَتَبُنْهَا عَلَبِهِ هِدْ - ( عِنْ )"اس سك دہانين كا بہوں نے نود وضع كرلايھا - اسے مے لئے ال برواجيب منهي عظرايا بقاي اسسے برعكن قرآن دنيادى آدائن وزيائن كى چرون كوويرما دستيت قراردينا ب اور پوری تحدّی سے کہا ہے کہ فٹ ل مَنْ حَرَّمَ زِیْنَ اللّٰہِ السَّیِّی ٓ آخْرَجَ لِعِیّادِ ﴾ وَالْكَايِّنِاتِ مِتَ الْيِّرَقْتِ"َ- (ﷺ) ال سے کہوکہ وہ کول ہے جوزبیب وزینیت کی ال جنروں کوجہیں الٹریلے اپنے بندول کے لئے پیداکیا ہے اورخوسٹگوارسامان زلیست کوحرام قراد دنیا ہے۔ اور نبی اکریم سے نوخاص طور پر کہا گیا كم لِنَا بَيُّهَا النَّبِيُّ لِيمَ نُتُحَرِّمُ مَا آحَلَّ اللهُ لَكَ ..... ( ٢٤) لِهِ بَكَي اِجس جير كوفراني تيرك لية حلال قرارد باسب نواست كبول حرام كرّاسي - ان نعريجات سيدواضح سب كه نبي أكم اس لئے تنكدسنى اورعسرت كى ذندى بسنويكت محقے كه آب في دنياوى زبياكش كا آداكش كى جروں كو قابل نفرت فراروسى كر ترک کردیا تھا۔اس کی وجہ بیکھی کہملکست سے وجود میں آجائے سے حضوراً کی ذمیر داریوں میں ہے صداحنان مدگیا نقا ملک مین نبی شخال لوگول کی نقدا د بهبنت کم نضی - بانی سسب مفلوک الحال ٔ صرورت مند مفلس اور نا دار منتصحن کی کفالت ملکست سے ذاہر تھی۔ ناداری کا بیرعالم نفاکدلوگوں کے باس جہاد میں شرکب مونے کے لئے سواری کس نہیں موتی تھی افراکت کے درائع اس فدر محدود تھے کہ ان کیے لئے سواری کا انتظام کرنا ، اس کے بس کی بان بھی نہیں تھی۔ بہی · وه حالت تفى حس كا نقت بدره أوربس ال الفاط بي كلين إكياسك

وَلَابِعَتَى السَّنِ بِنَى إِذَا مَا اَ نَوْ لَى لِتَحْدِ لِلَهُ مَعْ مَدُونًا اَلاَّ بَحِدُ وَا مَا بَنُفِظُونَ وَ وَهِ اللَّهُ مَعْ حَوْنًا اللَّهِ بَحِدُ وَا مَا بَنُفِظُونَ وَ وَهِ اللَّهُ مَعْ حَوْنًا اللَّهِ بَحِدُ وَا مَا بَنُفِظُونَ وَ وَهِ اللَّهِ مَعْ مَوْنًا اللَّهِ مِعْ مَعْ مَعْ اللهُ عِمْ مِعْ مَعْ مَعْ اللهُ وَمِعْ اللهُ مِعْ اللهُ وَمِعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمِعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمِعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَا مُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ اللهُ وَمُعْ اللهُ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُؤْمِنُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

سوارى كانتظام كرفيت اورجها دس سنركب سوسكته

بیظی افراد مملکت کی عام الت، ان حالات بین آب اندازه نگا سکتے بین کداس مملکت کے سربراه کوجسس کی دندگی بسترکرنی بطری تھی۔ دنبا کی عام مملکتول میں دُمبر مملکت یا دیگر ادباب حکومت کے اخراجات کے لئے سب سے پہلے دو بیرالگ کر لیاجا آب اور جو باقی جو باقی اسلامی مملکت بین صورت اس سے بالکل جو باقی بخیا ہے۔ اس میں سے دیگر تدات پر حرف کیاجا آہے۔ لیکن اسلامی مملکت بین صورت اس سے بالکل برعکس موتی ہے۔ اس میں سربراه مملکت اپنی حزور بات کو سب سے مُوخّر دکھتا ہے۔ وہ اس وقت بہنا ہے جب سب بہن حکیت میں مربراه سب بین حکیت ہیں۔ وہ اس وقت بہنا ہے جب سب بہن حکیت میں مربراه سب بین حکیت ہیں۔ وہ اس وقت بہنا ہے جب سب بہن حکیت میں مربراه سب بین حکیت ہیں۔ وہ اس وقت بہنا ہے جب سب بہن حکیت مسربراه سب بین حکیت ہیں۔ وہ اس وقت بہنا ہے جب سب بہن حکیت میں را اور ایت ہے کہ

حصنور کے بناور احتیاج الترتعالی مسلان کے بعض امورکا نگرال بناوسے اور وہ لوگوں کی حزور پایت اور احتیاج است سے لا پروا ہی برسقے نوالٹر تعالیے اس کی صرور بایت اوراحتیاج کی حزور بایت اوراحتیاج کی طرحت سے لاپروا ہی برتے گا۔ (ابودا ہُو م کمنا ب الخزاج) میں دوابت تریزی بران الفاظ میں آئی ہے:۔

حضور نے فراہا کہ جوام حرورت مندوں مختاجی اورسکبنوں پراپنے دروا ذسے بندکر لنیاہے ، التّٰہ تعالیے اس کی حزور بابت اوراحتیاجات کے لئے آسمان کے دروا زسے نبدکر لنیا ہے۔ (تریزی کا ب الاحکام)

اسى تفعيل كوحه وركي في دالفاظ بن سطاكر لي بان فراد با د

ملكنت كافريينه به كروه كسى فردكومحسوس مك نرمون وسك دسك مندرسين مك نرمون وسك دسك مندرسين مك نرمون وسك دسك مندرسين ما المالي والمرائد المالية والمالية والمالي

جس كاكوئى سرميست سنمواس كاسربيست الشدا وراس كارشول ب-

(تريذى ؛ باب الفرائض)

حتّن كم الركولُ شخص اليني حالت بين ونات بإجائية كم اس بيكسى كافرضِ مبوء نواس كيه فرض كا دائيگ مجي مملكت

ذمر مو گر جعنور نے ساعلان فرمایا تھا کہ

بیرمسانوں سے ان کے اپنے افراد کی نسبت زبادہ قربب ہوں۔ سوال میں سے جوم قروض وفات باجائے تواس کے قرض کی ادائیگی میرسے حقے ہے۔ (ابوعبیدہ کتاب الاموال، مقوض کا فرض بھی ممکست اداکر ہے گی اوراگروہ اپنے اہل وعیال کو بے سہارا بچھوٹرجا کے گا توان کی ڈمترداری بھی معکست کے سربر ہوگی ۔ جینا بخیر حضرت ابو سہرمیہ من کی ایک دوایت ہے کہ

حضور کے فرمایکہ جشخص کمچھے ترکہ جھیوڑ جائے تو وہ اس سے گھروالوں سے لئے ہے بہلین جکسی کو بیے سہارا جھوڑ جائے تو اس کی دم داری میرسے سرمہدگی ۔ ( ترمذی ' باب الفرائض )

مملکت کی بیزد قد داریاں عرف انسانون کک محدود نہیں ۔ جونکہ قرآن نے کہا ہے کہ فرین برکوئی ذی حیات ایسا نہیں جس کے درق کی درت کی درت دری اللہ میں اللہ اس لئے اسلامی مملکت کے حدود میں دیہنے والے ہر متنفس کے درق کی درت واری مملکت، برعائد موتی ہے ۔ اسی لئے حضرت عمراز نے ۔ جواساری مملکت کے تبیہ سے مربراہ اور حضور کے حافشیں نے جواساری فرمانا مملکت کے تبیہ سے مربراہ اور حضور کے حافشیں نے جواساری فرمانا مملکت کے تبیہ سے درق کی درمدوا دری فرمانا مملکت کے تبیہ سے مربراہ اور حضور کے حافشیں نے جواساری فرمانا مملکت کے تبیہ سے درق کی درمدوا دری کی درمدوا دری کی درمدوا دری کی درمدوا دریا ہے کہ اس کے درق کی درمدوا دری کی درمدوا دری کی درمدوا دریا ہے کہ درمانا مملکت کے تبیہ سے درق کی درمدوا دری کی درمدوا دریا ہے کہ درمانا مملکت کے تبیہ سے درق کی درمدوا دری کی درمدوا دریا ہے کہ درمانا میں کے درق کی درمدوا دریا ہے کہ درمانا کی درمدوا دریا ہے کہ درمانا کی درمدوا دریا ہے کہ درمانا کی د

ر مابا بھا لہ اگر دحلہ کے کنا دسے کوئی گنآ بھی مجھوک سے مرحائے توعمر خ سے اس ک بھی بازم ہس مہوگ ر ( توفنق الرحمال المعطبوعہ معر)

اس مملکت کی دسداری کی انتها وه تقی جید حضرت عمران انتاظ میں سابان کردیا جن سے زبادہ جامع انفاظ اس باب میں کہیں نہیں مل سکتے۔ آپ نے ایک خطبہ عام میں فرایا:۔ ایک جامع حقیقت ایک جامع حقیقت گو المجھے اللہ سنے اس بات کا ذمہ دار تھیرا باہے کہ میں تمہاری

وعا و کواس کسیبنی سے دوک دول - (قواعدالاہ کام) فی مصالح الذا) الوجم عزالدین)

یابت طری بلندا و لطیعت ہے اس کئے ذرا وضاحت طلب ہے ۔ مملکت کا فریعنہ ہے کہ وہ ایسا انتظام کر کہ کسی فردک کوئی حرورت کک مذر ہے تاکہ اسے اپنی اس حرودت کے لئے خداسے دعا کرنی زمجسے - ظاہر ہے کہ جب کسی خود ک کوئی حرورت کری ہیں رہے گی نواسے اپنی حرورت کے لئے خدا کو پچار نے کی حرورت ہی نہیں جب کسی شخص کی کوئی حرورت کری ہیں رہے گی نواسے اپنی حرودت کے لئے خدا کو پچار نے کی حرورت ہی ہیں اس کے خلاصے کچھا ننگنے کی صرورت بھی ان کے نوا ہے کہ خواسے کچھا ننگنے کی صرورت بھی ایس کی نواسے کے خلاف شکا بین ہوگی کہ وہ اپنی اس ذمتہ دادی سے عہدہ برآ ہونے سے نا حردہ گئی ہے ۔ جنا کچاس کی تعقیل میں طری

میں ہے کہ حضرت عمرین کنے فنرمایا تھا کہ

تماری اورانٹر تعالے کے درمیان میں سول اور میرسے اور انٹر تعالے کے درمیان کوئی نہیں۔
الشرف میرسے لیے ضروری قرار دباہے کہ میں اس کے حضور جانے والی دعا وُں کوروکوں ۔ المبذائم
وگ اپی شکا بیس میرسے باس میں بوء جو دایسانہ کر سکے دہ کسی دوسر سے آدی کا سابنی بات مینچا دے
تاکہ دہ اسے محبت کہ مینچا دسے ۔ اس کی شکا بت مین نے یہ مم اس کا حق بغیر کسی تا مل قدر بذب سے وصول کرا دیں گے۔
رطیری محوادث سے ا

حضرت عمرت کون کے زبانہ ہیں اسلام مملکت کا دنتہ ساڑھے ۲۲ لاکھ مریعے میل پر پھیبل چکا مضا اور ا بکہ عزاق کی مال گذادی ساڑھے گیادہ کو درہم تھی۔ لیکن اسی نسبت سے افرادِ مملکت کی تعدا دہیں بھی اضافہ ہوگیا تھا اور مملکت کی نعدا دہیں بھی اضافہ ہوگیا تھا اور مملکت کی ذمتر داریاں بھی بڑھ کے کہ تھیں۔ انہی ذمتر داریوں کا نبتی نصاکہ حضرت عمرت سے ایک دن کسی نے پوچھا کہ مملکت کی ذمتر داریاں میں سے آب کے لئے کس قرر لینا جا گزشہ۔ آب سے جواب دیا کہ

کیروں کے دوجورے ایک جاڑے کا دوسرا گرمی کا جے اور عمرہ کے خاصرہ کا جے اور عمرہ کے خاص کے ایک جائے ہے کہ است کے ایک احرام اور میرے اور میرے اہل وعیال کے لئے فی کس اتن است کھانا جو قرلیش کے ایک آدمی کی خوراک ہے ، نہ اس سے ذیا وہ نہ اس سے کم اس کے بعد ، بیرہ الالوں کا ایک فرد ہوں ، جوان کا حال سومیرا حال ۔ (عمرا خارق المرحم حسین مہیل ) فرایا کہ نے تھے کہ

التُّركامال ميرسے ليے ايسًا ہے جيسے کسی تنجيم کامال حزورت نہيں موتی تواسے باغف نہيں مگانا اور حاجتمند موتا مول تو بقدر إحتياج ليے ليتا ہول - (ايضاً)

اس مقام پربئی اس حقیقت کو بھر قہرانا جا ہتا ہوں کہ بیزو جوٹر سے کپڑے اور نرک و قران کہ بیزو دوجوٹر سے کپڑے اور نمرک و قربا نہیں اور محکا محکا کھانا اس کے نہیں تھا کہ آپ ایک تارک الدنیا ذاہر کی ذندگی بسر کرنا جا جتے تھے۔ اس قسم کے ذمعرو تورع کے تعتق قوان کا دقیمل یہ بختا کہ

ایک دن انہوں کے کسی زام مرتاض کو د مجھا۔ اس کے باس کے اور ابک درجہ مارکر لوسے " خدا تجھے موت دیسے مجاری وین کا کیوں گلا گھوٹنتا ہے " (ابیضاً)

اس کی وجہ پیھتی کہ انہوں نے ابنا اصول بربنا لیا بھاکہ مسلکت کا سربراہ انیا معبار زندگی ایسا رکھے جوامت کے

ہرفردکومیشرآسکنا مو۔جوں جوں اُمتٹ کے علی معبار کی سطح ببند ہوتی جائے سرمراہ مِملکست کا معیارتھی اونچا مہتا چلاجا ئے۔ چنا کچہ نا رکنح ہیں مہیں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایسب دفعہ مصرکا گورنرا کا اُوحفرت عمرہ کھانا کھا دہیے تھے۔ اس نے دبیجھا کہ کھا نے ہیں جَوکی دوٹی ہیں۔

اس نے کہا کہ اب قوم مرسے کافی مقدار خور کی کیوں نہیں کھانے ؟ آپ نے فرایک دوئی کیوں نہیں کھانے ؟ آپ نے فرایک کہ اس کا مجھے لفتیں ہے کہ اس دفت مملکت میں ہر فرد کو بحرک دوئی سبتہ آدہی ہے جس دن آپ مجھے اس کا یقین دلادیں کے کہ ہر فرد کو گیروں کی دوئی مل دہی ہے اس دن میں بھی گیروں کی دوئی کھالوں گا۔ پہنیں ہوسکا کہ ملکت میں ایک فرد محملکت میں ایک فرد محملکت میں ایک فرد محملکت کے در اور سربرا و مملکت گیروں کی دوئی میں کہ وا در سربرا و مملکت مشقت میں کو مول طوالے بی اوآپ سے کہا گیا کہ آپ اس قدر عسرت کی زندگی بسرکر کے اپنے آپ کو مشقت میں کیوں طوالے بی اوآپ نے اس کا جو جواب دیا دہ ایک اسلامی مملکت کے سربراہ کے حساب فرم داری کا صبح کا کینے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ

میں دعایا کی دیکھ میمال کیسے کرسکتا مہوں جسب تک مجھ مرد وہی کچھ نہ بینے بچہ دعایا پرسنیتی ہے۔ ( پہیکل )

قعط کے لاسلے میں الگ انگ کھانا نہیں بچے کا رسب کھے شہرسے باہرایک جگرجمع ہوگا اوراسے سب مل میں کے گھریں انگ انگ کھانا نہیں بچے گا رسب کھے شہرسے باہرایک جگرجمع ہوگا اوراسے سب مل میں کے گھریں انگ انگ کھانا نہیں بچے گا رسب کھے شہرسے باہرایک جگرجمع ہوگا اوراسے سب مل مربانیط کھائیں گے ۔ چنا نخرخو دئیس ملکت حضرت عربانجھی سب کے ساتھ ایک ہی وسترخوان بر کھانے میں منز کیک موتے تھے ۔ ایک ون آئی ایک موت کے ساتھ شرک سے مانے شرک میں موت کے ساتھ شرک سے بھی اور نے ایک موت کے رابا کھی اور ایک سے ساتھ شرک معلوم مہذا ہے کہ اور کھی نہیں کھا اور اس نے کہا ہاں! میں نے فلال دن سے آج نک گھی بانیل نہیں معلوم مہذا ہے کہ اور کھی کو اعظ نہیں آیا جھزت عرب نے اسی دفت ہے کھا اور ایک میں میں کہا کہ حب تاک وگ

چنانچرا نبول ننے گوشت اور گھی جوان کی عمول کی غذائقی حجود دینیے اس سے ان کی صحبت پرسخت معزا ڈرپڑا۔

انگت سیاہ کڑگئی۔ پیٹ میں شکا بنت ہدا ہوگئی۔ لیکن انہوں نے گوشت اورگھی کو ابخے ہن رکھایا۔ ہاس مینجینے دائے احرابہ کرتے تو آپ ان سے کہتے کہ توگوں کو خشک دوئی تک میشرنہیں آتی اور تم کینے سو کہ عمرینا گھیا ور گوشنت کھائے۔ یہ کس طرح موسکتا ہے۔ چنا کیے جن اوگوں نے آب کی بہ حالت دیکھی کھی وہ کہتے تھے کہ اگرالتُداس فحط کو دُورند کرد تبا توسی اندلیثر نقاک پرحضرنت عربی لوگوں کے عم میں جان دیسے دیتے ہے ا اسی خمط کا وکرسے کہ ایک دن حضرت غریض نے دبچھا کہ ان کا بچہا ککڑی یا پنر پوڑہ کھا رہا تھا ۔ آپ نے اپنے بیلطے کوبلایا اورکباکرمیکیا ہے کدلوگوں کے بجی کوسوکھی روقی نہیں ملنی اور عمرون کا بیترنا بھیل کھا رہا ہیںے۔ یہ اسے مسیسے مل گیا۔ بیلے نے کہا کہ مبری تمام بچوں کو بھی درکے سنتونا شنتے میں ملے تھے اس نے اپنے حقے کے سنتوا کہ بتروہ کے کودے کاس کے پر لے میں ککڑی ہے لیے ۔ یہ ہے وہ کھل جوحہ سے بھراخ کا اپنا کھا رہا ہے ۔ اسے دوسرے بیجوں كے مقا يلے ميں كي مجھى زيادہ نہيں ملنا -آب مطمئن رہنے -

يه تو پيريمي فحط كانه الله ففا - ان كے لئے نئی نئی فتوجات كى خرى بھى محص اس کے سے ت کا باعث موتی مقیں کہ اس سے لوگوں کا معیار زندگی اور مبند ہو

جائے گا۔ چنا بخہ قادسیری فنج کی خوشحبری سفنے کے بعد آب نے جو خطبہ ارشا د فزمایا اس میں کہاکہ محصاس بات کی طری فکردمتی میسے کہ جہال بھی کسی کو صرورت مندد بیجھوں اس کی صرورت بدری كردوں يجبب كك ايك دومسرسے كى (الفرادى طور بير) مرد كرنے سے ايسا ہوسكے ہجبر ايساكريا جا بيت -حب معاملهاس سے آگے بشرے جائے توہمیں سب کومل کر گزرا و فات کرنی چا ہتے ، بہانک كرسسب كامعيار نِه ندگى اكب جبيسا مويواش - كاش إتم جان سكتے كەمىرىي دل ميں تمباداكس قدر خيال ہے۔ كىكىن بىرچېزىمىرىك زمانى سمھانىكى ئىبىي وىل سىكىرىك دىكھانىكى بىد نىداكى قىسم! بىر بادىشاە ئېيىرىكىم نین در پیشرین گوگوں کوابنا محکوم اورغلام بناکردیکھوں ۔ میں توخود خدا کامحکوم اورغلام میوں چکمرانی کی بیرا مانت ماری میرسے سببرد کی گئی ہے۔اب اگر میں اسے اپنی داتی ملکیتنت نتیجے اوں میکہ تمہاری چیز تمہاری طرف لٹیا دو<sup>ں</sup> ادرتہا دیے پیچھے تہا دی خدمن کے لئے جاوں ، یہاں کک کم تم اپنے اپنے گھروں میں سبرم کر کھا پی سكوتوسيروه سعا وت موكى جوتمها رسے ذربعه مجھے مبتسرآ جائے گی دلكين اگرسي اس امانت كوابنالوں

اورتہبی اپنے پیھے بیچے حیلنے اور اپنے گھر مرآنے کے لئے مجبور کردول توبہ وہ بدیجنی ہوگی جو تہا کہ ذرایبه بهرسیس مهستیط موجائے گ<sup>یا</sup> (خداجیے اس سے محفی طرکھے)۔ · ملکت کا ابسا انتظام کیا جائے کہ سب کا معبار نِرنسیت ایک موجائے ؛ یہ تھا وہ نصب العیں جراب صرا سے سامنے دینہا تھا، بہی وجد تھی کہ وہ جہاں دہیجھتے کہ افسرا درما تحست کے معبار میں فرق آنے لگا ہے۔ اس کا فوراً تدارک کر دیتے۔ اس باب میں ان کی احتیاط کا بیرعا کم مفاکہ جیب عراق کے سب كامعيار الكب ابعض ما كردارول لي حضرت الوعبيدة سي سلح كي تواس خوشي مين طرح طرح کے لذندِا ورمیّزِکلقٹ ابرانی کھانے ہے کران کی خدمت ہیں حاصر سجے بحضرت ابوعبیّرہ سے ان سے پرجھا کہ کیاتمام دشکرکے لئے ایسے ہی کھانوں کا انتظام کیاگیا ہے بابدامیرلٹ کریخصوصی دعوت ہے۔ حبب انہوں نے کہاکہ یے مرف آئیب کے لئے ہی گوا بہوں لنے کھانے سے انکادکر دیاا درآن سے کہاکہ حبب تکس سارسے لشکر سے لئے استی نہیں کھانے کا انتظام نہیں مہدگامیں اسکی بہیں کھا ڈن گا چ<sup>کا</sup> اسلامى مملكت كيسربراه كى ان دمَّ وادبوں كوسامنے ركھيئے اور بھراس حفيفت بہوفر كيجيُّ كه · نبی *اکرم اس فدا* فعرّ و فاقنے اورعشسرت کی زندگی کبوں بس*پر کہیتے۔ ک*ھے۔باست ہمح*کرسا چنے آ جا شے گ* یعواً ک کامعیا<u>رز</u>لبین بعمت بسست نقا- ان کی ضروریایت زیاده اورساما نِ *رزق نسس*تاً کم پیجب کک ان کی خرددا مزورت زائدسب مجھ دے دیے ایری نہوجاتیں حصنور کس طرح مرفۃ الحالی کی زندگی ہسر مزورت زائدسب مجھ دے دیے اس منت تھے۔اس دفت تو عزوریات کا تفاضا یہ تھا کہ بیرخص کم از کم اینے پاس رکھے اور مانی سب دوسروں کی *حزوریات پوری کرنے کے لئے دیے دیے۔* اور بہ قران كريم كے اس ادشاد كے عين مطابن سے كه بَسْ مَا فُونَاكَ مَا ذَا يُنْفِقُ وْنَ فَكُلِ الْعَقْقِ لِمُ (٢٠٥) "تجھ سے بر پوچھتے ہیں کہ ہم کس تدر مال دوسروں کی حزور بات بوری کرنے کے لئے دسے دیں -ان سے کہ <sup>و</sup> کہجس قدر تمہاری اپنی حزود بات سے زائر ہے وہ سب حزورت مندوں کی حزودیان ہوری کرنے کے لئے یے میں اور ابیت اسی ارشا دِ *خلا وندی کی عم*لی تفسیر *سیے* کہ

حضرب الدستنيد سيسه دوابيت بهدكه رسول التُدخ كه سائق سفرس تف -ايك شخص آبا اور

دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ آپ لنے فرا با کہ جس کے پاس سواری حزورت سے زائر ہووہ اس آدی کو کو دسے دسے جس کے واس در اوراہ زیادہ ہووہ اسے دسے دسے جس کو دسے دسے جس کے واس زا وراہ زیادہ ہووہ اسے دسے دسے دسے جس کے واس زا دراہ نرا با یعنی کہ ہم نے سمجھ لیا کہ کے واس نا در اوراہ نہ ہو۔ اسی طرح آب نے مہم سے جہزوں کا ذکر فرا با یعنی کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم میں سے کسی کو بھی صرورت سے زائد کوئی جیزر کھنے کا حق نہیں۔

مسلم کی ایک اور روابیت سے در

خفرت الوت روابن بے کدرسول الدا سے درایا کہ بندہ ، میرا مال ، میرا مال کہ تاریخ است اسے اللہ میں اس کا حصر حدث میں جزیں ہوتی ہیں۔ (۱) جو کچھ وہ کھا کرم ہم کرلتا ہے۔ (۲) جو کچھ وہ کھا کرم ہم کرلتا ہے۔ (۲) جو کچھ وہ بہن کر م الکہ درسے کرا بنے لئے دیے وہ بہن کر م الکہ درسے کرا بنے لئے دیے علادہ جو کچھ مجھی ہوتا ہے وہ یا تو میلا جا تا ہے یاوہ دوسروں کے علادہ جو کچھ مجھی ہوتا ہے وہ یا تو میلا جا تا ہے۔ یا وہ دوسروں کے لئے حجھ وکر کرم حابا ہے۔

یہیں سے بیھنیقت بھی واضح مہوماً تی ہے کہ قرآن کریم لنے مال و دول کے جیے کرنے کوسختی سے دو کا ہے تو اس سے بیاد کا ہے تو یہ اصول اسلامی مملکت کے نظام میں کس طرح فیط بعیضاً ہے۔ قرآن کریم میں ہے ،۔

مال ودولت جمع نہیں کئے جاسکتے

ا سے اللہ تعالے کے دا سنے میں (حزودت مندوں) حزود مایت دفع کرنے کے لئے) کھلانہیں رکھتے توانہیں الم انگیزعذاب سے آگاہ کردہے۔

اسلامی مملکت بیں :۔

ا - تمام ا فرا دِملکت کی حزور بابتِ زندگی کا پورا کرنا ملکست کا دربیند برونا ہے۔

۲ - ملکنت کابی فرلینداس طرح لورا مہوّا ہے کہ ہرفردکا سب ( بعنی بوکا لئے کے قابل مبو) پوری **پوری بودی ہے۔** کما ٹیسے اس بیں سسے اپنی حزوریت کے مطابق رکھ کر ہاتی مملکنت کیے لئے کھ لاچھ وطوریے تاکہ وہ اُسسیے حزودیت مندوں کی حزوریایت پوری کرنے کے کام میں لائے۔

٣- اس اصول برست بيلے خود رئيس مملكت كاربندم ونا بصاور اس كا طرزعل دومروں سے سلط

نون نبتا ہے۔

ال خردریات کا تعیق کس طرح ہوتا ہے اس کا اندازہ حضرت ابو بکر تھندین کے ایک واقعہ سے لگاہیے۔ ایک دن آپ نے کھانے کے بعد بیوی سے کہا کہ کوئی معظی چیز ہوتو دیجئے۔ اس نے کہا کہ مبین المال سے جوراً ان آب ہوائی جا کہ ہوگئی بہفتہ عشرہ کے بدرآپ نے دبیکھا کہ کھانے کے ساتھ کھی چیز نہیں آتی ہے ملوہ کی بہفتہ عشرہ کے بدرآپ نے دبیکھا کہ کھانے کے ساتھ کھی اسا صلوہ بھی ہے۔ آپ نے نیوی سے کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ دائش میں بھی چیز نہیں آتی ہے ملوہ کیسے کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ دائش میں بھی چیز نہیں آتی ہے موق بازاد کہ گھی گئی جب وہ کا فی ہوگیا تو اس کے وض بازاد سے کھی جود کا شیرہ مندگا لبا اور صلوہ پکالیا۔ آپ کھانے سے فادغ مہد کر سیر ھے بیت المال ہیں گئے اور دائش بانطے والے سے کہا کہ ہما دسے ہاں جس قدر دوزانہ آٹا جاتا ہے اس ایک مطفی کی کمی کردی جائے ، کیون محتر کے بیا ہے کہ آگے کی موجودہ مقدار ہما دی دوزانہ حزودت سے بہت بہت ہا ہے کہ آگے کی موجودہ مقدار ہما دی دوزانہ حزودت سے بہت بہت ہا ہے۔ کہ آگے کی موجودہ مقدار ہما دی دوزانہ حزودت سے بہت بہت ہا ہے۔ کہ آگے کی موجودہ مقدار ہما دی دوزانہ حزودت سے بہت بہت ہے کہ آگے کی موجودہ مقدار ہما دی دوزانہ حزودت سے بہت دو ایک مقتلے کہ آگے کی موجودہ مقدار ہمادی دوزانہ حزودت سے بہت بھی در ایک مقتلے کہ آگے کی موجودہ مقدار ہمادی دوزانہ حزودت سے بہت بہت ہا ہے۔

ہمیں بیراتیں آج افسانہ سی فطراتی ہیں۔ نیکن بیافسانے نہیں حقیقتیں ہیں ۔ جوشخص متارع بہت کو المانت سمجھے اورا بنے آپ کواس کا ایین اوراس کا ایان ہوکہ اسے ہیں امانت سمجھے اورا بنے آپ کواس کا ایین اوراس کا ایان ہوکہ اسے ہیں امانت کے ایک ایک ذرّ ہے کا حساب دینا ہوگا ۔ اسی احتیا طرکا نیتجہ تھا کرحضرت الو بھر شاہ نے اپنی وفات کے وقت بیطے سے کہا تھا کہ معلوم نہیں کہ میں سے قوم کے مال میں سے جس تدر اپنی صروریات کے لئے لیا ہے ؟ اتنا قوم کا کام کرسکا ہوں یا نہیں ؟ بہتریہی ہے کہ تم حساب کرکے اننا و بین حضور سے کر بیا اس کام کرو و تا کہ ہیں اس فقد داری سے سبکدوش ہوکر خدا کے حضور جا گئی۔ جا گئی ۔ جا گئی

اسی سے ایک اور حقیقت بھی داخے ہوہاتی ہے اور وہ برکہ جیب اصول یہ بھرا حصنوں کا نرکہ جائدادیں کھری کرنے نے اور انہیں ترکہ میں بھیوٹرینے کا سوال ہی بدا نہیں ہوتا اسی کئے حصنور نے واضح الفاط میں فرا دیا بھاکہ

میرے درثامیں ایک دریار بھی بطور ترکہ تقسیم نہیں مہدگا۔میری بیوبوں کی عزور مایت اور تنظم کی عزور مایت کے بعد حج کھی بھیے صدفہ مہوگا۔ (بخاری) اسى سلسله كى اگلى كلمى ھە دوابىت سے جىس مىپ كېاگبا بىلے كە

مرض المون كے ایّام میں حفاؤ کے پاس سات دنیا دی اور صفور فراتے گئے کہ انہیں صدفہ کردہ البی اس کے بعد حفاؤر رہی خود مولکے اور سب لوگ آپ کی تیار داری بین معروف ہو گئے۔
آپ کو مہوش آیا تو فرا با ، وہ دنیار ہے آئے۔ ونیا دکو حفور نے اپنے باعقہ پر دکھ کر کہا کہ فری کا اپنے دب پر کیا گا اس سے باس سے میں سروں ، مجرحضور نے انہیں خود صدقہ کردیا چا

مشلم کی ایک اور دواست میں ہے کہ حضرت عائث دخ کے فرایا کہ انحضرت کے دریم حجود اند دنیام نہ ہجری ندا ونط اور نرکسی چیز کی وصلیت کی -

ا سی طرح بخادی کی ایس ددا بیت میں ہے کہ

رسُول النَّدِن بِنِي وفات كے دقت نرد بنارجهوران دریم بند غلام ندونگی مرکول اور جنرسوائے ایک بچرکے اور اینے مخفار کے اور اس زین کے جیسے آپ نے صدقہ کردیا تھا۔ مولاً اسْبَلَی نے سیرہ النَّبی ہیں متروکات کے عنوان کا آغاز ہی ان الفاظ سے کیا ہے۔

آئے خرص نے جب انتقال فرایا تو اپنے مقبوضات اور جا ندا دیں سے کیا کیا چرپی ترکہ ہیں تھیں گوری کاس سوال کا اصل جواب تو رہے کہ آچ اپنی زندگ ہیں اپنے پاس کیا دکھتے تھے جوسر نے کے بعد جھی وگر جائے۔ اگر کھیے تھا بھی تواس کے متعلق عام اعلان فرا چکے تھے کہ لَا نُدُدِتُ مَا تَدَکُنَا کُا صَدَّ دَسَّاتًا ، ہماراکوئی وارث نہیں بچر جھیو آراوہ علم مسلانوں کا حق ہے۔

مد قد کے معنی استعال سجا العظم ارسے ہاں توخیرات کے معنوں میں استعال سجا الحب دین صدف مستحد معنی اجاعی نظام کے بجائے الفرادی رہ عائے ۔ جسے مذہب کیتے ہیں ۔ فراس میں خیرات سے بدندکوئی تصتور میر نہیں سکتا ہو کئی دیں میں اس اصطلاح سے مفہوم بیسوتا ہے کہ وہ شنے کیسی کی ذاتی مکیت مذرب بہ بکہ حزورت مندول کی حزود یات پوری کرفے کا ذریعہ بن جائے۔ ہم نے بخاری کی دوابت میں راور پی ویکھا ہے کہ حفو دیاس وفات کے وقت کچھے زمین مجمی تھی حس کے متعلق آ ہے کی دوابت میں راور پی ویکھا ہے کہ حضو کرے ہیں وفات کے دقت کچھے زمین مجمی تھی حس کے متعلق آ ہے۔

طـ اصح السبيرُ حكيم دامًا ل<u>و</u>رى -

حفرت دافع بی خدیج و کی کی کہم رسول اللہ م کے ذما ہے بیں کر در ایک جو کفائی یا فلاک کوئی خاص مقداد متعیق کر کے زمینیں طبائی پر دیتے تھے۔ ایک روزمیرے ایک چیا میرے باس آئے اور کہا کہ دسول اللہ م نے میں ایک ایسے کا سسے دوکا ہے جہ بادسے لئے نفع بخش مقا مگراللہ اور اس کے دستول کی فرماں برداری ذبارہ نفع بخش ہے یحضو کرنے ہیں اس بات سے مفا مگراللہ اور اس کے دستوں میں مزاد عست کا معاملہ کریں ایعنی نہائی میون فائی یا مقدہ مقداد سکے فلا منع کردیا ہے کہ ماک ہو تعلی کا مشت کرتے ہیں۔ آئے نے کہ ماک ہو زمین خود کا شت کرتے ہیں۔ آئے نے کہ ماک ہوائے کو اور اس کے علاوہ دو مری صور تو کو خال ہوں دو مری صور تو کو ناہد نہ نہائی کو کا شت بردسے دے اور آئے نے ذمین کے کرائے کو اور اس کے علاوہ دو مری صور تو کو ناہد نہ نہائی کو کا شت بردسے دے اور آئے نے ذمین کے کرائے کو اور اس کے علاوہ دو مری صور تو کو ناہد نہ نہائی ہوئی بایا ہے۔

یہ ای میں اصول کی تشریح نفاجے حضور نے ان الفاظیں بیان فرایا نفاکہ زیب النّدکی ہے اور نبدسے بھی النّد کے ہیں ۔اس لئے النّدکی ذیبن ، النّد کے نبدول کے سئے دسہٰی جائے۔ (ابودا وُد)

ادرجب آب نے اس قطعہ زمین سے منعلق جوآب کے ذاتی اخراجات کے لئے آب کی تحویل میں تھا فراما کہ وہ مقتر

ہے تو وہ بھی اسی اصول کی علی تفسیر بھتی۔ اس سے کہ دستوں سب سے پہلے نو دا حکام خدا وندی برعل کرتا ہے۔
اصراس طرح اس کا علی دوسروں سے لئے نمونہ بنتا ہے۔ بہی حیثیت اسلامی ملکست کے ہرسربراہ کی مہدتی ہے۔
وہ تحدوان قوانیں برعمل کرسے دوسروں کے لئے مثال بنتا ہے جصنور کی دانٹ گرامی میں چونکہ بیدونوں حیثیتیں مکیا
مضیں ،اس لئے حصنور لینے و نیا کو دکھا دیا کہ فرآن کا بیش کردہ تطام کس طرح قا بلی عمل ہے اوراسلامی ملکت سے سربراہ
کی زندگی کس قسم کی مولی جا ہیئے۔

زمین کے متعلّق قاعدہ میر عظا کیمفتوجہ علافو*ں کی درغی ز*مینیس مال غنيمت كمطرح فدج كيست بإبيول مير تقسيم كردى جاتى مقبل ليوع مشروع میں بہ زمبنیں کھیے زبا وہ یہ تھیں۔ لیکن جب عراق فتح ہوا توزرعی زمینوں کا وسیعے رقنبمسلانوں کے ہاتھ آ گبا۔ اس وفنت اس سوال لنے اہمیّیت اختبار کربی کہ ان زمد نبول کی تقبیم کس طرح کی جائیے ۔ پہلے حضرت عمرت بعض صحابرت كيم سنسوره سيسه اس مبرآما وه مو گئت كدبر زمينير حسسب معمول فوجوں ميں تقسيم كردى جائبس بيكي حب اس سوال ميم ربيع فركما كما توآب نے ميرائے بدل دى رچنا بيركماب الاموال (ابوعيده ) ميں سے كم جب حضرت عرد المابدة من الداكب نے زمين كومسلالوں كے درميان تقسيم كرنے كا ادادہ كيا حضرت معًا ذنے آپ سے کہا کہ خدا کی قسم اس طرح تو وہی کچھ ہوگا جرآپ کو ناپسندہے۔ اگرآپ نے ذمیر کھ تقسیم کردہا تومٹرے بڑے علاقے آن (معجدہ) لوگوں کومل جائیں گے۔ مھیریہ مرحائیں گے توبہ ذمینیں (ورا تمت کے ذرابہ) کسی ایک آ دمی باعورت کے م خض میں آ جا میں گی۔ بھران کے بعد دوسرے وگ آئیں گے جواسلام کا دفاع کریں گے قران کو کچھ نہیں مل سکے گا۔ آب فور و فکر کے بعد کوئی ایساطربقہ اختنار کیجئے جوآج کے مسلالوں کے لئے بھی موزوں مبدا در بعد میں آنے والوں کے من مع بدر جنا نج حصرت عمرة نے حضرت منا ذي بات سے اتفاق كيا ، (اور زمبني ملكست كي

اس کے بعد یہ اصول وضع فرماد یا کہ کَنَّا دِحَابُ الاس مَن ۔ (کَنَّابِ الاسَوَال) زَمِین کے دِفِیا نفرادی ملکیت بیں دیہنے کے بجائے منکست کی تحویل میں رہیں گھے تاکہ یہ تما) صرورت مندوں کی صرور بایت ہوری کرسلنے کا ذریعہ سنے دہیں۔

مهکت مهر نے متردع بیں براصول بیان کیا ہے کہ تمام افرادِ مسکست کی بنیا دی صرور دایت زندگی کا بہم بہنچا پا اسلامی کی ذمیردا ری ہوتی ہے جھنوڑ کے بینم ارشا دان گرامی اوران مرا خدد حصنور کا اور حصنور کے سیتے جانشینوں کا عل اس اہم ذمتہ داری کو اورا کرنے کے لئے تھا محضرت سلمان فالسٹی کیے الفاظ میں (خلیفتہ کمسلم ہیں) ہی بیرسیے کہ

خليفه وه سبع جوكة بالتركيمطابن فيصل كرسه اوررعا بابراس ا بينے عيال كى طرح شعفت طرح شفقت كوسے جو لها ب المد يے مطابق بيستے رہے اور رما بہ پر استے عيال كى طرح شعفت كوسے جس طرح آدمى اپنے اہل وعبال پرشفقت

(ابدعبيره يمكناب الاموال)

اس شفقت اورعالگیری کامیرعالم فضا که قحیط کے زیانے میں حبب لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تواس کی نگرا فی حصرت یجرون خود کرنے تھے۔ ایک دن اسی نگوا نی کے وفت آپ نے ایک شخص کو دیچھاکہ وہ بائیں باغھرسے کھ*ھا رہاہیے۔* آب نے اس سے کہا" بندُہ خدا ؛ وائیں ہا تف سے کھا۔ اس نے کہا بندہ خدا، وہ ہا تفرمننغول ہے۔ آپ آگے بھیر گئے۔ دوبارہ ادھرسے گزرموا تو دبچھا کہ وہ مچھرسے بائیں با تقدسے کھا دبا تھا۔ آپ سے اسے بچرکہا کہ دائیں انھے سے کھا فہ اوراس سے بھروہی جواب دیا تو آپ لنے بچھاکہ وہ انھکس کا بیں شغول ہے۔ اس نے كباكه وه با تقدمبدان جهاديس كام آگيا تفاء

بیش کرحضرت عمرین اس کے پاس بیٹھ سکتے اور دونے نگے۔ اس سے پدھھنے لگے کہ تمہیں وضوکون كُواْ أسب تنهارا مركون وصوما سبے-كبرے كون وصوتا سے فلاں فلاں كام كون كرما ہے۔

چنائجہ آب نے اس کے لئے ایک ملازم کا انتظام کردیل اوراسے سواری بھی دلوائی میاسی دم داری کا احساس مفا جس کی ویے سے صدوم ملکست ون میرامور مِملکست کی سرانجام وہی ہیں مصروف دیہنے کے بعد، دانوں کوئنہا گشت كرةائخة اوربراه راست بيهعلومات عصل كرما غفاكه رعاما يسرحال مير بييرا وركسى كوكوئي تشكايت نؤنهين اور شکایات رفع کوینے کی کیفیتت بہمھی کہ جب آدھی دانت کے واتن معلیم مواکہ ری ایک خیمه میں ایک عورت دردِنهِ میں منتلا ہے اور دایہ کا کوئی انتظام نہیں تو گھرسے ابنی ہین کو لے گئے کہ وہ تکلیف زدہ بہن کی مردکرے۔ کیسا عجبیب مقاوہ منظر کہ خیمہ کے اندر • ملکت کی خاتونِ اوّل" ایک دیبا آن عوریت کی وایه گیری کی خدمت سرانجام دسے دہی ہے۔ اِورخیمہ کے باہر

صدر مملکت اس تورین کے خاوند سے معروب گفت گویں اوران ودنوں میاں بیوی پربر از الکہ بر کون ہیں / م اُس وقت کھانا ہے جب اندرسے بے ساخت بہنوش خبری آتی ہے کہ امیرا المؤمنین میادک ہوآپ کے بھائی کوالٹیرنے بٹیاعظ فرمایا ہے۔

اگریس ذنده دم اندایک سال کک اپنی رمایا کے درمیان دورہ کرول گا-کیونکریں جا نتا مہول کراؤا کی بعض حزور ریان ایسی ہیں جن کی تھے کک خبر کا بین مہینج باتی بیس مہینے باتی بیس مہینے شام جا دُل گا اور وہ ل دو ماہ محظم ول گا - پھرالجورہ جا دُل گا وہ ل دوماہ قبل کروں گا - پھر مورجا دُل گا اور وہ ل کھی دوما قبل کرول گا ، بھر بھرہ جا دُل گا وہ اس کھی دوماہ تھی دو

ليكن آبك يدونت شهادت بنيآب كواس بروگرام برعمل كرين كاموقع ندديا -

حصرت فنمان کے تقان کے تقان حصرت موسی بن طلحہ اُن کی روابیت ہے کہ میں نے حصرت عثمان کومنبر رہیں چھے کر حب کہ توزّن نمانیکے لئے اقامت کہد رہا تھا کوگوں سے ان کے حالات ،خبریں اورا شیاء کے نرخ دریا فت کرتے طنا۔

بیمالات اس کے دریافت کے جاتے ہے کہ افرادِ مملکت کی صرف ریات کا بورا کرنا اوران کی شکا یات
کا دفع کرنا رئیسی مملکت اپنی ذاتی ذمی داری سمجھتا نظاء ان کی حزور بات پوری کرنے کی ابتدائی شکل تو وہ تھی سے
کی طرف بنی اکم نے بہ کہ کراشاں فرایا بھا کہ ہیں قبیلہ اشعری ہیں سے ہوں جن کا مسلک یہ ہے کہ عشرت کے ذرائے ہیں تام افرا دا بنا اپنا کھانا ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں اور سب مل کر کھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب حالات
بہتر ہو گئے تو افرادِ مملکت کے دطا گف مقرد کھے گئے جتی کہ حضرت عمران نے فیصلہ کیا کہ مربی کا فطیقہ اس کی
بہدائش کے ساتھ ہی تاکہ جابا کر ہے۔ نبی اکر آ اور الوبکر اِن معدین کے ذرائے میں یہ وظا لفت صروت کے اسلام کی
سے میکسال طور رہ ملت دہتے ۔ لیکن حضرت عمران نے اس میں فرق مدارج کردیا میدی جن حضرات نے اسلام کی
ضدمت میں سبھ سنگی تھی انہیں دومروں کے مقابلہ میں ذیاوہ دیا ۔ کچھ عرصے بعد صفرت عمران نے خود ہی
محسوس کر لیا کہ اس طرح ان لوگوں کے پاس جنہیں ان کی صرور بیات سے ذیا وہ ملت ہے۔ خاصلہ وولن جمع
محسوس کر لیا کہ اس طرح ان لوگوں کے پاس جنہیں ان کی صرور بیات سے ذیا وہ ملت ہے۔ خاصلہ وولن جمع
محسوس کر لیا کہ اس طرح ان لوگوں کے پاس جنہیں ان کی صرور بیات سے ذیا وہ ملت ہے۔ خاصلہ وولن جمع
محسوس کر لیا کہ اس میں نے اس بیاس بی خوا اور اور کی کہ ہو جاتی ہے۔ جنانی بیا نہ میں نے اس بی خوا ہے در بیا ۔ کہو عرصے بعد حضرت عمران نے اس بی خوا ہو تا ہے۔ کہا کہ ادا وہ کی اور اور کی کی اور اور کی کی اور اور کیا کہ ادا وہ کی دور بیات سے دیا نجہ انہوں نے اس بی خوا ہو کیا کہ دور اور کیا کہ دور اور کیا ہو کیا کہ دور اور کیا کہ کیا کہ دور اور کیا گئی کی اور اور کیا گئی کیا کہ دور اور کیا کیا اور اور کیا کہ کی کیا کہ کی کی کی کیا کہ کی کی کیا کہ کی کی کیا کہ کور کیا گئی کیا کہ کیا کہ کور کیا گئی کیا کہ کور کیا گئی کیا کہ کیا کہ کور کیا گئی کیا کہ کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کی کور کیا گئی کیا کہ کیا کہ کور کیا کی کور کیا گئی کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کیا کی کور کیا کیا کہ کر کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کی کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کو

ں سیہ دوار دیں کیا کے اطبری میں ہے کہ

المبرول سے دولت کے کمہ صحوت عرف نے دوابا کہ (فطا نُفن کے سیسیے میں) جوا مور پہلے ہیں کے کہ اور پہلے ہیں کا موقعہ ملا تو ہیں امیروں سے ان کی فاصلہ دولت لے کرنہا جرا ہوئیں امیروں سے ان کی فاصلہ دولت لے کرنہا جرا ہوئیں کے حزورت مندول کے دومیان تقسیم کردول گا "

ووسرسے مقام پرہے، آپ لنے فرا یا کہ

اگریں ایک سال اور زندہ رہ تو (وظا نُف ہیں) سب سے نیچے کے لوگوں کوسب سے اسے اور کی کوسب سے اور کے ساتھ ملادوں گا۔ (طبقاتِ ابن سعد) اور کے ساتھ ملادوں گا۔ (طبقاتِ ابن سعد) اور آپ کا یہ فیصلہ فرائب کی کے اس کم کے عین مطابق نفاجس میں کہا گیا ہے کہ

وَاللَّهُ فَصَّلَ بَعُصَكُمُ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزُقِ \* فَهَا التَّذِيْنَ فُصِّنَ لُوُا بِرَآدِتِي رِزُقِهِ هِمْ عَلَى مَامَلَكَ آيْمَا نُهُمُ فَصَّمُ فِيهِ سَدَآعٌ \* \* آفيبني الله يَجْحَدُونَ (٢٠)

جہاں تک روزی کمانے کا تعلق ہے، خدانے مختلف افراد کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں۔ سعہ جو لوگ زیادہ دزق کما لینے ہیں وہ فاضلہ دزق کوان لوگوں کی طرف لوٹا کیوں نہیں دیتے جوان کے ذہر دست ہیں متاکہ اس طرح (صرور بیات پوری ہونے کی جہت مسے) سب مساوی ہو جائے۔ جولوگ ابسیا ہنیں کرتے وہ درحقیقت خداکی عطاکردہ نتمتوں کا انکار کرتے ہیں۔

تمریات بالاسے پی حقیقت آپ پرداضی ہوگئ ہوگ کہ روابات بیں جربہ آنا ہے کہ حصنورکس قدر فقروناقہ اور علی اور نگرستی کی زندگی بسرکرتے تھے تواس کی وجہ کہا تھی۔ (جبساکہ ففروفا فنہ کی وجہ اسکی وجہ وہ نہیں تھی جربہاری وعظ کی مجلسوں اور

سیرت کے جلسوں میں با امع م بران کی جاتی ہے۔ وعظ کی محفل میں کیفیتت بر سہ تی ہے کہ واعظ بحفظ ر کی تسریت اور ننگ دستی اور ان کی وجہ سے بیدا شدہ مصائب و آلام کی داستانیں نہا بت سوز و گدان سے بیان کریا ہے اور کہتا ہے کہ خدا اپنے مفرت بندوں کی اس طرح آ ذما گئن کریا ہے۔ ایسا کہ کرخود بھی و نا ہے اور سامعین کو بھی ڈلا تا ہے۔ لیکن حضو گرکی سبرت طیتہ کی برجہ مے تصویر نہیں میہ فقر و فاقہ نما کی طف سے ابتلاد آ ذما گئن نہیں تقا منہ ہی بر رمعاذ اللہ کوئی ایسی مصیب تنی جس کے ذکر برہم خوان سے آنسو بہائیں۔

یا (جیسا کہ پہلے بتا باجا چکا ہے) ہے کہا جاتا ہے کہ حف ورکے سامنے دنیا اور آخرت دونوں بہن کردی گئی تھیں۔ آب لئے دنیا بہآخرت کو ترجیح دی اوراس لئے ساری عمر عسرت اور تنگری پی گزار دی چھنوں گئی تھیں۔ آب لئے دنیا بہآخرت کو ترجیح دی اوراس لئے ساری عمر عسرت اور تنگری پی گزار دی چھنوں سیرت افدس کی بیغیر میں کہ نے تھے۔ آب اسلا کی تعلیم عام کرنے اوراس بچل کہ یہ دنیا کی تعتوں اور قوتوں کو ذیا دہ سے ذیا دہ حصل کہا جائے اور بھیرا نہیں احکام خداوندی کے مطابق فویع انسان کی بعود کے لئے عام کر دیا جائے۔

یاجب یدردابات سان ی جاتی میں کہ حصنور استے ابنے ترکہ میں کوئی مال ودولت نہیں جھج طرا اوراس کے

متعلق فرادیا کہ ان کا دارٹ کوئی نہیں ہمیرتمام مسابا نوں کے مفاد کے لئے عام ہیں تو اس کے متعلق ہے کہہ دیا جا آ کہ پر صفور کے لئے خصروسی احکام بھتے ، عام مسابا نوں کے لئے نہیں بھتے ۔ حالانکہ بیھی غلط ہے ۔ حضور کے لئے دومرے مسابا نوں سے انگ پوخصوصی احکام بھتے ان کی حراصت خود قرآن نے کروی ہے ۔ (مثلاً حضور کی ازداج مطہرات کا اُدّہات المؤمندش ہونا) ۔ جن احکام کے متعلق قرآن نے ایسی نصری نیس کی وہ سب کے لئے عام کھے ۔ اس لئے حضور سے جس نہج کی زندگی گزاری اور ترکہ اور وراشت کے متعلق جرکھے درایا وہ اسلام کے عام منشا کے مطابات کھا۔

واضے رہیے کہ قرآن کریم ہیں درا تن وظیرہ کے متعلق جوادکام ہیں وہ اُس زمانے سے متعلق ہیں جب ہوزا سلام کا مملکتی نظام اپنی اصلی کلی ہیں مستقل بر مہوا ہو کہا وہ نظام ابعض اسٹ یا دکوا فرادکی ملکیتند میں دہنے دیے۔اسلامی نظام میں کیفیقت وہی ہوگ جس کا نقشہ ہا رہے سا منے سیرت محکم ہیں آیا ہے ' بعنی ہرزائدان خورت چیز مکت کی تحلیل میں جبی ہوائد اللہ میں کے لئے خاص میں جبی جا کہ اس سے صرورت مندوں کی صروریات ہوری کی جا گیں۔ یہ بہی زندگی دسول الندم کے لئے خاص مہیں تھا۔ فرآن کی شوسے عام اسلامی نہی زندگی ایسا ہی ہے۔

اورجن لوگوں کوکوئی اور دلیل نہیں ملتی ، وہ بیر کہ کرمطہ ٹن مہوجا نے اور دو سرول کومطہ ٹن کرنے کی کوشش کرتے ہے ہیں کہ بھائی ! وہ توخدا کے دمشول کھنے ۔ است سم کی ذندگی بسرکرنا کہ اسرے تہا در کسی میں اندگی بسرکرا کہ اسرکر سندگی بسرکر سکتا ہوں ۔ توبہ توبہ ! معاذ اللہ ! بیر بہت بڑی گستا ہی ہے ۔

سکین پرکہتے ہوئے وہ اتنا مہیں سوچتے کہ اگراہی زندگی حون ایک دسول ہی بسرکرسکتا تھا ا دراس کے علاوہ کسی ادرانسان کے بئے ایسی نندگی بسرکرنا حکن ہہیں تھا تو اقتد تعالیے نے حضور کی سیرت کوتا مسلالوں کے سلے اسوہ حستہ کہوں فراد دیا ۽ اُسوہ ( نمونہ ) تو دہی مہدیکتا ہے جس کے مطابق بن جانا دومروں کے لئے ممکن ہو۔اگریم نندگی اسوہ حسنہ پرعپنا نبی کے گرزگا ہوں برچضور کے لقوش فلم برجل ہی نہیں سکتے ہا گراس داستہ برعپنا نبی کے اسوہ حسنہ سے ساکسی اور کے لئے ممکن نہیں توحضور کی سیرت طبیتہ ہادے لئے نمونہ کس طرح برب می ہت اور اس کے مطالعہ اور تذکرہ سے بہیں فائدہ کیا ہہنے سکتا ہے بھی اس کے کہ (معاف لغرائیہ) اسے دعظی محفلوں میں اندان کرکے سامعین سے داوس نی جائے۔ یا ورکھئے احضور کی سیرت طبیعہ ہم اسکت ہی لئے نہیں ،سادی دنیا کے انسانوں کے لئے مہنیں ،سادی دنیا کے انسانوں کے لئے مہنیں نمونہ (اسوہ حسنہ ہے جس پر ہرز مانے بین عمل کیا جاسکت ہی جاوراس سے دہی خشگوار انسانوں کے لئے مہنیں بوجنہ سے حصور کے دکھا با تھا۔

یباں بیاہم سوال سامنے آیا ہے کہ حصنور کی سیرن ِ طبیّہ کے اس اہم گویشے کے منعلّق اس تسرم کی تاو بلات اور توجیبات کیول کی جاتی ہیں ؟ اس کی دجہ اچھی طرح سمجھ لینی جا ہیں ۔ بیرتا و بلات کیوں ؟ ادباب ِ مشریعت ہیں ہر بنانے ہیں کہ

ا- اسلام ک توسے بر بالکل جائز ہے کہ انسان جس قدر جی چاہیے دولت کے انبا دجمع کرتا رہے ختی جائداد۔
جی چاہیے کھڑی کر سے اور ان سے آمدنی پیدا کرتا جائے یجس قدر جی چاہیے ذہبن خرید تا جائے اور
است پیٹر با بٹائی پر کا شتکادوں کو دبتا جائے یجس کا دوبا دہیں جی چاہیے اپنا سربابد لگا کر بغیر محند کے
نفع کا ل کرتا جائے ۔ اسلام دولت جع کر نے اور جا بگرا دیں بنانے پر کسی ہے کہ مدندی تائم نہیں کرتا۔
۲- دِرَق کی تقییم خدانے اپنے با تھ میں دکھی ہے دہ جے چاہیے کروٹر پی بنا دیے ، جسے چاہیے فریاد دیتے جائیں ، با
رکھے ۔ امیروں کے لئے اتنا ہی صروری ہے کہ وہ اپنی دولت ہیں سے ڈھائی فی صدر کو ق دیتے جائیں ، با
عزیبوں اور محتاجوں کی حجودی ہیں بھریک کے محکولے بطور خیرات ڈال دیا کریں ۔ اس سے ذبا دہ ان

مرور سیرت میں سیرت مخاریہ ساری دنبا کے ادباب فکروعمل کو پکار بہاد کرکیہ دسی ہے کہ اگرتم نسا سیرت محکم انسانیت کے اوجھ کو اسپنے کندھوں پرا جھاکہ کھڑھے سپوحا کہ اور اپنی سیرت وکرداد کو بلند کرتے جائے۔ اس طرح جس قدر تم خود مہندہ ہوتے جائے۔ اس طرح جس قدر تم خود مہندہ ہوتے جائے۔ گاری وہ حقیقت ہے جس کی طرف اقبال شنے ہے کہ کرا شادہ کہا ہے کہ

بوديا منون خواب راحتش تخت كمرئ زبر ماست أمنش

اس شاہ نشاہ بوریانٹین کی حیات طینہ کا ایک ایک درخت ندہ نقش بہہان کشورکشائی وفرا نروائی کے اس عظیم دانری پروہ کشائی کریا ہے کہ جوصاحب ہم تنت اس بارا مانت کوا مقائے کہ ہوریخت کے اوبراس کا بوجھ اپنے کندھوں پراٹھا کے کہ خود بخت کے اوبر نہ بیعظے تیخت کے اوبر اس کا بوجھ اپنے کندھوں پراٹھا کراس کی سطح کو بیند کرتا جائے۔ لیکن ہے اسی صورت ہیں ممکن ہے کہ قرآن کی بیش کردہ مستقل اقدا د برانسان کا انل ایمان مواوروہ نہ نگر کے اس نفٹ کو اپنا نصب العین قرادوسے بیجے محد ترسول اللہ والدین مؤرکے مقدس

ہ مفوں نے علام تنب کر کے دکھا دیا تھا ہیں دن ڈنبا نے اس داذکو با ایا اوراس نفٹنے کوانپامقصور ومطلوب قرار دسے لیا کیجہ ہم جس میں اس وفٹ ساری دنبا مبتلائے عذاب ہے ہجبتنت ارضی سے بدل جائے گا اور زمین سراٹھا کرآسمان سے کہ سکے گی کہ

ديدةُ آغازم \_\_\_\_انجامُ نكر!

اور عالم ملکوت کی نور باش فعنا دُل سے ، تبریک وتہ نیست کے بدنغات جاں فزا ، ساکنا نِ ارض کے لئے فردوس گورش بنیں کیے کہ

اِنَّ اللَّهُ فَمَلَّكُنَهُ يُعَمَّرُنَ عَلَى النَّبِيِّ عِلْكَا يَتُهَا النَّنِ يُنَ الْمَنُوعُ مَسَلُّوا عَلَبُهِ وَسَلِّمُوا تَسْدِينُهَا - دسِيٍّ

اس خن بیراس خنیفت کویمی اچھی طرح سمے نیبنا چیا جیئے کہ اسلامی مسکست کی بیزد میرداری صرف اپنی مسکست کے افراد كك محدود منهير، اس كا دائره طرا وسبع بي اورتمام عالم انسانيت كوابنية وش مير يسطّ مبورسٌ بيد اپني ملكت تووہ عمل دانیبار طری ، مہدنی ہے حس میں سیسے بیہے اس نظام کوعل میں لاباجا تا ہے جول جوں ان افرا دِ ملکست کی صروربات بوری ہونی جلی جاتی ہیں، عالمگبر دبوبتین کے اس دائریے کی حدیں آ کے ٹرصنی حلی جاتی ہیں۔اس کا منہی پوری کی بچری لخدیج انسیانی کی برودش اودنشودغا ہے۔ اس کے سیاسی انسیال اور انسیال میں کوئی فرق نہیں مہذا۔ یہ فرق تودودیوا حرکی قومیّیت پہستی — (نیشنلزم) ک *عنست کا بپداِکردہ ہے جس لنے*انسیانول کوہنچے وسا ختہ معباروں کے *مطابی مخت*لعظ مکڑوں میں تقسیم کرکئے دنياكو تبعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَنْ قَيْجِ كَالم الكِرْجِ بَمِّ بناركها سے - اسلامی نظام این تفرین كومٹا نے كے لئے دہجود میں آنا ہے بیس نطام کے سربراہ کا براعلان ہوکہ اگروجلہ کے کناریے کوئی کتابھی بھوک سے مرگباتواس کی وتسردارى عمرض كمص مرم وگئ كباس نطام ميں بر د بجھا جائے گا كە چىشخص ھجدك سے كرا ہ دا ہے وہ اپنى مملكت کا با شندہ ہے باکسی دوسری مملکنن کا ، وہ اپنی قوم کا فردسے باغیرقوم کا ، وہ کا لاسے باگورا ، وہ ع بی ہے باعجی 🗝 مسلان سے باکا فرق آس نظام میں اس ک قنطعاً تیزنہیں کی جائے گا۔ اس میں انسیان اورانسیا ہی میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ ہیمی دجہ بيے كه اس نطام كے لانے والے ديسول كا خطاب ندكسي خاص خطر زمين كے لوگوں سے كفان كسي خاص قبيد،

نسل باقوم کے افرادسے - اس کا خطاب پرری نوعِ انسانی سے تھا۔ جب اس نے کہا تھا کہ لیاں ہے تھا۔ جب اس نے کہا تھا کہ لیاں ہے گئا۔ استی ایٹی ڈسٹول اللّٰہ اِلدّب کھڑ تھے بہٰ تھا۔ (ہے۔)
اسی جہت سے اس دسٹول کو بھیجنے والے خدانے اعلان کردیا تھا کہ وقا کہ اس مسئول کو بھیجنے والے خدانے اعلان کردیا تھا کہ وقا آرٹیس لکٹ اِللّٰہ دَرِحْت سے اس در اِللّٰہ کے اِللّٰہ دَرِحْت سے اس در اِللّٰہ کے اِللّٰہ دَرِحْت سے اس در اِللّٰہ کے ایک رحمت بنا کہ بھیجا ہے۔

رحمنت کے معنی ہیں ساما ہی نشور منا جو بلامزد و معاومند دیا جائے۔ اور نشور فامیں انسان کی جسمانی پرورش اوراس کی انسان صداح بنیوں کی تربیت اورار تقا دسب آجاتے ہیں۔ لہٰ احضور کے طہور قدیسی کامقصد بیقا کہ عالمگیرانسا نیت کی اس طرح نشور فام ہوتی جائے کہ صمی عالم میں کوئی غنچہ بن کھلے شرج جانچا تھے۔۔۔۔ اسی رحمنہ تلعالمینی کا تقاضا فقاجس کی وجہ سے آج نے دوم کے شاہنشا کی ملکھا کہ

" اگرنی نے چیج داستہ اختیاریہ کیا تو نیری ممکست میں مظلوم کا مشندکاروں پرجوزیا دنیاں ہورہی ہیں اس کا سادا بارنیری گردن پر ہوگا اور ہم پر بیر فرض ہوجائے گاکہ ان نظلوموں کو اس ظلم سے بچائیں۔ آسی کا سادا بارنیری گردن پر ہوگا اور ہم پر بیر فرض ہوجائے گاکہ ان نظلوموں کو اس ظلم سے بچائیں۔ آسیوت مختر بیکا ایک گوشنے کہ دنیا اسیوم مکاکست کے سربراہ کی فرم داری بیر ہے کہ دنیا اسی جہاں بھی ظلم ہوردم ہوجہ مظلوم کی فریا و کوشنے اور اس کی مرد کو مہنجے۔

بنرادینزادسلام درجست میونیزع انسان کیاس می بین عظم گرجیس نے اپنی عجم انتظیز طبیما درفق بلیلنال عمل سے دنیا کو نبادیا کہ جوشی میں انتظیز طبیم انتظیز طبیم درفق بلیلنال عمل سے دنیا کو نبادیا کہ جوشی خوانسانوں کے معاملات سنوالی نے کو درشی ایرنے دہر ہے اس کی اپنی دندگی کہ بسبی مہدنی جا جہتے ہیں دہ حیات طبیبہ ہے جس کے نفوی کا سارغ دیتے افدی کا دندگی کی شامبراہ پرتا بندہ سنا دھرل کی طرح جگمگ حگمگ کرتے اور کا دو این انسانیت کو اس کی منزل چھھے وہ میں۔ ذمانے کی دیکی میں ہے۔ جس میں دانے کی دیکی میں ہوئی ہے۔

موشربه بهول توبلبل کا نرغم محبی نه سو! پیمن دهربین کلبون کاتبست مجی نه سهد به نه ساقی موتو بهر مصحبی نه موخم مجی نام بو سرم توسید محبی دنیا میں مذموقم مجی ندم بو

خبہ نافلاک کا استادہ اس نا سے سے منصر منت ہے منصر منت ہے منازہ اس نام سے ہے

#### يستسعي التحوالدُّحُني الرَّحِيثِيرِه

# اسلامی اثنی کے تنبادی صول

قرآن کرمیم نے ، ایاں اورا عال صالی کا لازی نتیج استخلاف فی الارض قرار دیا ہے۔ ( ہم ہم ) ۔ بین دنیا بین ملکست اور حکومت - اس کا بیمی دعوئی ہے کہ وہ انسانی ذندگی کے سر شعبے ہیں داہ کا کی عطا کرتا ہے ۔ طاہر ہے کہ اس کے اس وعوثی کے مطابق اس نے اس ملکست کے لئے بھی داہ کا گی دی ہوگی جسے اس نے جا عب مومنین کے ایمان وعلی کا فعری نتیج کہا ہے ۔ اس نے یہ داہ فائی دی ہے اور اسے جا عیف مومنین پر چھوٹر دیتا ہے کہ وہ ان کا طریق برہے کہ وہ ان امور کے لئے اصولی داہ فائی دنیا ہے اور اسے جا عیف مومنین پر چھوٹر دیتا ہے کہ وہ ان اصولوں کی دوئنی ہیں اپنے اپنے حالات کے مطابق جرئیا ان نے ور مرتب کریں ۔ ذیل میں ہم اسلامی مملکست کے آئین ان مودوں کے مطابق میں مرتب ہوگا اسلامی مملکست کا وہ آئین سہ گا ہ ہملکست ہم اسلامی آئین کہا جائے گا اور جس مملکست کا وہ آئین سہ گا ہ ہملکست اسلامی آئین کہا جائے گا اور جس مملکست کا وہ آئین سہ گا ہ ہملکست اسلامی آئین کہا جائے گا اور جس مملکست کا وہ آئین سہ گا ہ ہملکست اسلامی آئین کہا جائے گا اور جس مملکست کا وہ آئین سہ گا ہ ہملکست اسلامی آئین کہا جائے گا دور جس مملکست کا وہ آئین سہ گا ہ ہملکست کے تشان دیا ہے کہا تھی دیات دیات دیات کے دور کیات زیانے کے کہلائے گا دیت کو دور کے مطابق براتی دہیں گا۔

### باب اوّل اقت داراِعلیٰ

#### ا- قرآنی اص<u>طلاح</u>

اصطلاحات ہردَود میں برلتی دہتی ہیں۔ ہمارے ذما نے میں نظام مملکت ، صا بطہ، قانون ، آئین و بخیرہ علم سیاسی اصطلاحات ہردَود میں برلتی دہتی ہیں۔ ہمارے نمائی مملکت ، صابطہ ، قانون ، آئین و بخیرہ علم سیاسی اصطلاحات دائیے ہیں۔ قرآنِ کریم میں ال سب کے لئے ایک جامع اصطلاح آئی ہے اور قرام ہے الدّین ثبیہ لفظ ان تمام قوانین وصنوابط اور نظام و آئین کو محیط ہے جوانسانی زندگی کو ایک خاص مہنے ہیں۔ لہٰذا الدّین وہ آئینِ مملکت اور نظام حکومت ہے جس کے اصول خدالنے اپئی کتاب میں دمیئے ہیں۔

#### ۷-آ<u>بینی زندگی</u>

فرآنِ کیم فیصند (ANARCHY) کوزندگی بسندنهیں کرتا۔ وہ آئیں ونظام کے نابع زندگی بسرکرنا سکھا آ ہے۔ وہ دَورِحِس میں انسان خدا کے عطا کردِہ زالدّین ) کے مطابق زندگی بسرکریں ، فرآن کی اصطلاح میں ہوم الّدِین " کہلانا ہے مینی وہ دَورِحِس میں الدّین (آئینِ خلاوندی ) کا دَور دَورہ مہو<sup>ل</sup>

#### ٣- اقت الإاعلى

یں توبفط اللہ کے معنی مجی رجس کے بیلے الف ۔ لام لگ کرالٹر بنا ہے صاحب افتدادوافندارکے ہیں الینی اللہ کے معنی م اللہ کے معنی ہیں وہ ہستی جوتمام اقتار الن واختیا وان کی مالک ہے۔ لیکن اس خاص صفیت کے لیئے قرآن کریم ہیں مفط مالک آیا ہے۔

وَلَانِ كَيْم كَ سب سع مِهلِ سورة (مسورة فائخ) مِين، خواكى دلوبينت اود دَيْم بّبت (لينى ننسوونما ديني) كى

ط الدّین کے معنیٰ طہورنِنا کئے کے بھی ہیں کینی وہ وُدرجس میں عمل کا نیتجہ مرتبّب سوکرسا شنے آجائے۔ بالیوں کہیئے کہ آخری تنبیسلوں کا دور۔ بیراس دنیا ہیں بھی مہوگا اور آخزت میں بھی۔ صفات کے اِمدکہا گیا ہے مالات بَیْوم الدیّ بْن \_\_ (را) بینی انسان کی بیم آ بُینی دندگی بین اقتدارو۔ اختیار صرف خداکا ہوگا۔

اس کے معنی یہ بیں کہ آنگی خدا وندی کی تدسے اقت رادِاعل صرف اللہ کو حصل مبدگا ۔ اسی ہے کہ وہ مری حکہ اسے مذیف المکنٹ المکنٹ المسانوں کی مملکت بیں افتدارِاعل ماہ کی ہو ہے۔ نا درجی کا ننات اورانسانوں کی مملکت بیں افتدارِاعل ماہ کی ہو۔ وہ ابنے اس اقت المیطلق بیں کسی کوئٹر مکے بہیں کرتا ۔ قدا ایک بیٹ ریاجی فی محسکتھ ہے آخت آ الم الم ہو۔ وہ ابنی حکومت ہیں کسی کوئٹر مک نہیں کرتا ۔ سورہ الذین میں ہے کہ ختما ہے کہ آب آب تعددہ کوئسی چرہے ہوئے المحت ہیں کسی کوئٹر مک نہیں گرتا ۔ سورہ الذین میں ہے کہ ختما ہے کہ آب ہوئے جربھے تعدل ماہ کہ المندسب حاکوں معد شراحا کم نہیں ہوئا۔ المندسب حاکوں معد شراحا کم نہیں ہوئے المندس حقید المندس کے المندسب حاکوں معد شراحا کم نہیں ہوئے المندس کے المندسب حاکوں معد شراحا کم نہیں ہوئے المندس کے المندسب حاکوں معد شراحا کم نہیں ہوئے المندس کے المندسب حاکوں معد شراحا کم نہیں ہوئے المندس کے المندسب حاکوں معد شراحا کم نہیں ہوئے المندس کے المندس کے المندسب حاکوں معد شراحا کم نہیں ہوئے المندس کے المند

#### إسلامی آئین کی شیق اقدل

تعریجانب بالاسے واضح ہے کہ اسلامی آئین کی شقِ اقدل یہ ہوگئ کہ ملکت میں اقتدارِ اعلیٰ خدا کو حاصل ہوگا۔اس کے علاوہ کسی کواقتدار واختیار حاصل نہیں ہوگا۔ مصلم مصلم م

جوشخص اسلای آئیں کا س بنیادی شن کونسلیم کریے گا اسے مسلم "کہاجا سے گا۔ اس تشرط کے پررا کریتے سے وہ

طورنے کے بعد کی فندگی ہیں اس دَور سے کیا مراد ہے ۔ اس کھے تعلٰی فرآن کریم نے انگ تھر کیات دی ہیں ۔ اس نیا میں یہ دَور فرآنی صکومت کا وَدر سجدگا ۔ فرداس مملکت کاشہری میں سکے کا سورہ انبیآء میں ہے:-

قُلْ إِنَّهَا يُخْفَى إِلَى النَّهَا اللَّهُ مَمُ إِلَهُ قَاحِدٌ مِنْ فَهَلُ اَنْتُحْ مَّسْلِهُوْنَ لِللَّهُ و ان سے کہدو کرمیری طرف یہ وی ہوئی ہے کہ تمہادا صاحب افت دارے وف خدائے واحدہ - (اس کے بعد تباؤکہ) کیاتم ' اس حقیقت کو تسلیم کرنے ہو ؟

اسى كولاً إلله إلاَّ الله النصم كانزاد كن مين عنى اس امركا افراد كه الله كسواكوئى اورصاحب افتدارنهبر -اس بنيادى اصول كومانن والمع وه افراد بين جومَّ الله يَوْم المسيِّن يَنِي ك بعد كهن بين إيَّا لَ نَعْبُ مُّ ال (له-)" مهم مرف تيرى اطاعت اور فرا نبروارى افتياد كريت بي "

يبى وه حقيقت بي حيث سورة بويسف بي إن جامع الفاظ بي بياي كيا كيا كيا بي كرات المحكم وإب الخاب " حكومت الترك سواكسي اوركي نهيس بوسكتي" آسراً لا تعشب وا آلا آلا آلا آلا الآلا الموسكة المواوم الماس كي سواكسي اوركي في المراد المالا المناس الآليم المراد المالا المناس الآليم المراد المالا المناس المالا المالا المناس المالا المالا المناس المالا المالا المالا المناس المالا المالالمالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا الم

مَاكَانَ لِبَشَرِ آنَ يَكُوتِيكُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللّهُ وَالْمُكُمَ وَالنَّبُو ۚ فَ حَرَى لَعُولَ لِللّهِ اللّٰهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

کسی انسان کواس کاحن مصل نہیں کہ الٹراسے کا ب وحکومت ونبقیت عطاکرے اوروہ لوگوں معے کہے کہ تم الٹرکوچھ طرکرمیرے فزماں پزیر میں جاؤ۔

محکومتین حروث نمدای جائزیے ۔۔۔۔۔حکراں سے اک وہی، باقی تبان آ ذری -

باب دوم

علىاقت *دار* 

تصريجات بالاست يدحفيقت واضح مب كراسلامي آئين كاردست الاندادا على صرف طداكوهال مب اوركسى

(ABSTRACT REALITY) سے جونہ کسی انسان کے

كوتنبس ليكن خدا نوا يكب بسيط حقيقت

سائے آنا ہے۔ نہ کسی سے بات کرنا ہے۔ ندا سے کوئی دیجھ سکتا ہے۔ اس لئے اس کے اقتداری علی شکل کیا ہے؟

بین اس کا یہ افت دار ، ملکت کے اندر نفاذ بنر یکس طرح سے مہذا ہے۔ اس کے لئے اس کے لئے اس نے خود مہی بنا دیا

کر انتیجہ و ایم آنا انڈل آلدے کہ قرض ترب کے خولا تنتیب کو اوراس کے علاوہ دیگر کا دفرا و سال کا اتباع مت

"جو کچھ تہا دے دب نے ہمادی طرف نازل کیا ہے اس کا اتباع کرواوراس کے علاوہ دیگر کا دفرا و کا اتباع مت

کروی یعی خوا کا میرافت دارا علی اس کتاب (فران کریم) کی دوسے نافذالعل ہوتا ہے جے اس نے فرع انسان کی

داہ مائی کے لئے نازل کیا ہے ماس حقیقت کو دوسر ہے مقام بران الفاظ میں بیاں کیا گیا ہے کہ

داہ نا آئڈ دنٹ آ انسب ماس حقیقت کو دوسر ہے مقام بران الفاظ میں بیاں کیا گیا ہے کہ

این آئڈ دنٹ آ انسب ہے ماس حقیقت کو دوسر ہے مقام بران الفاظ میں بیاں کیا گیا ہے کہ

این آئڈ دنٹ آ انسب ہے میں انسب بیا نیحتی این کے کہم تہ بیات اللیا ہے کہ

للبسندا

#### اسلامی آئین کی دوسری شق بیر ہوگی کہ

اِس مملکت میں عملًا اخت اراعلی قرآنِ کریم کوچل ہوگا جس کا مطلب بہہے کہ حکومت قرآن کے مطابق فائم کی جائے گی اور اس کے خلاف کوئی فیجسلہ دت بلِ قبول نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا۔

#### ۲-صاف اور داضح کتاب

يكآب صاف اوروا فع جه ا پنے مطالب كو كھول كربيان كرتى ہے ( إِنْ هُ وَ إِلاَّ ذِكُو كُو كُو كُو كُو كُو كُو كُو ك ( الله الله علی آسان ہے ۔ ( وَ لَدَ قَدْ يَسَتَ رُمَا الْعَدُ ( اَتَ لِلسَّ لَى كُو ۔ ﴿ اِللَّهِ ) ۔ اس بي كوئي بيج بيد كي نہيں ۔ ( وَ لَدَ مُو كَانِ بِهِ مِن كُو كَى اَبِهِ وَلِيلِ بِهِ كَانِ بِهِ كَانِ مِن كُو كَى اَبْدَ وَلِيلِ بِهِ كَانِ بِهِ كَانَ اَسْ كَانِ مَنْ إِنْ السَّرِ مِن كَانَ السَّرِ مِن كُو كَى الْعَدَ اللَّهِ عِلَى اَبْدَ وَلِيلِ بِهِ كَانِ مِن كُو كَى اَنْتَ لَا فَى اَبِهُ وَلِيلِ بِهِ كَانِ اللَّهِ مِن كُو كَى اَبْدَ وَلِيلِ بِهِ كَانِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

آ مَنَّةَ يَسَنَّدَ بَرُّوُنَ الْقُرُّانَ عُوَدَّكَانَ مِنْ عِنْدِ عَيْرِاللّٰهِ مَوَجَدُّوُ اِفِيهُ عِ الْحُتِّلَانَّا كَتَشِيْراً – ( ﴿ )

کیلیبرلاگ قرآی میں عورنہی کرینے ۔ اگریہ اللہ کے سواکسی اور کی طرف سے ہونا تو اس میں مبہت اسکا تو اس میں مبہت ا سے اختلافات باتے ۔

الهذائبهم المنظر المسلم المنظر ملكن بنا من سع المتن من اختلات بدا موجا من كار بركاب نوع انسان محمد المنا المناف المنظرة المنظ

باب سوم تاب يعلى تنعيب

ا- وراثن كتاب

كناب (خواه كوئى بجبي سبر) بهرحال حرومت والفاظ كالمجموع بهدتى ب- العص عملاً تا تذكر في سجب بين كسي زنده المقالم في .

رنظا) کی هزورت لا بینک ہے۔ اسلامی آمکی کی دُوسے ، بیا تھاد کی کسی فرد کسی گروہ باکسی فاص جا عت کونفونس نہیں کی جاتی ۔ بیفریعبہ بوری کی بوری آمست کے سپر دہونا ہے جسے اس کتاب کا دار ن عظہرا ما گیا ہے۔ فیصراً آوڈ ڈنٹ الکت اب السیّن یُون احد طَفیدُ نیا ہوئی ہے تا د فیا ۔ جس رہے ہے اس کتاب کا دار ن انہیں بنایا، جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے زاس مقصد کے لئے بچی لیا " جب کہ اور پر کہا جا چکا ہے ، اسلامی مملکت کا فراجہ قرآن کے اصول دقوانین کے مطابق حکومت قائم کرنا ہے۔ اسے قرآن کی اصطلاح میں "امر بالمعرد ف ونہی عن المنکر" کہتے ہیں ، بین جس بات کو فرآن صحیح قراد دنیا ہے اس کاحکم دنیا اور جواس کی موسے نا لیہ ندیدہ ہے اس سے روکنا۔ بی فرلین نہیں کہ بین کی بوری اُمنٹ کا فراد دیا گیا ہے۔ سوری آل میں ہے ،۔۔

كُنْ تُكُذِّ أَمَّتَ ۚ أَكُورِ جَبْ لِلنَّاسِ نَا أُمُرُونَ بِالْمُعُرُوثِ وَتَنْهَوْنَ لِلنَّالُونَ مِنْ الْمُنْكَرِ – (٣)

تم مبتریں اُمّنت مبرجیے لویچ انسان کی عبلائی کے لیے پیاکیا گیاہے ۔ تم معروف کا حکم دبیتے مبواود منکریسے روکتے مبو۔

#### ۲-مشاورت

اُمَّتْ يه فرائُفن با ہمی مشاورت سے سمرانخام دسے گی۔ وَ اَ مَرْهُ اَ مُرْهُ مُنْ وَدُری مَبْیَتَ عَمْمُ - ( ۲۳ )" اُل کے اور مِلکت باہمی مشورہ سے طے بائیں گئے۔"

واضح دہے کہ (جیسا کہ پہلے کہا ہے) امورِ ممکعت کے بادسے ہیں قرآن اصولی داہ نمال دیتا ہے، ان اصولوں کی جزئیابن خودمتعیں نہیں کرتا ہے، ان اصولوں کی جزئیابن خودمتعیں نہیں کرتا - اس لئے اس نے بیر توکہ وہا کہ امورِ مملکت باہمی مشاورت سے طے مہول گے ، مسکن اس مشاورت کی مشاورت کے حالات کے مطابق خود تجریز کریے کہ اس مشاورت کے سالات کے مطابق خود تجریز کریے کہ اس مشاورت کے لئے علی اسکیم کونسی اختیا دکرتی جا ہیئے ۔

بچوکچچها د برکهاگیا ہے اس کی د<del>وشنی میں</del> اسلامی آ بیُں کی تعیسری شق بہمہگی۔

قران كريم كي مطابق حكومت كاقيام المست الميدكامشَّتركه فرلعينه برگا اور يدفرلعيندان كه المي المي المي المي المي مشوره مع سرانجام باست كا -

اس اعتبارسے ب**ینخام جہوکیشودامیر "کہ**لاسکے گا کین اس شرط کے ساتھ کہ جہورکے جھکہ اختیارات قرآن کریم کی حدو<sup>د</sup> سے اندرسوں گے وہ نہ تو ان صرور میں کمی بہنی کرسکیں گے اور ان سے نجا وز۔ اس ہیں " تخیاکریسی" کا شا ئبہہیں موگاراس سے کہ اس مسکن میں کسی کوخدائی اختیارات حال نہیں ہوں گے۔ بیر حرف احکام خدا و مذی کونا فذکر نے کا ذریعہ ہوگ۔ (نفصیل اس کی درا آ گے جل کر ملے گی جہاں مملکنٹ کے "قانون سازی کے اختیارات بہر" بحث کی جہائے گی )۔ جہائے گی )۔

### مى<sub>ا</sub> - بإرثى ئەسىم

فرقِ الدمارِتُين سے اختلان بِدِاسِمَا ہِے اورا خلاف ضرا کا عذاب ہے۔ وَلَا شَكُونُوْ اَ كَا لَسَنِ يَنَ تَفَرَّقُو اُ وَانْحَسَّلَفُوْ اِ مِنْ اَبَعْدِ مَاجَاءَهُمَ الْبَيِنِاتُ وَا وَلَا شَكُونُو اَ كَا لَہِ اِلْسِلِكَ لَـهُمْ عَنَ ابُ عَظِیدُ وَ اُسِ

دسلان ایتم ان لوگوں کی طرح نَه موجا ناجی بارشیوں میں سِٹ سکنے اور اضا کی طرف سے ، واضح احکام آ ۔ حانے کے بعد اہمی اختلافات کرسلنے لگ سکئے۔ ان لوگوں کے لئے سخنت عذاب ہے۔ اختلافا سکے مشاجا نا ضراکی دحمت ہے۔ وَلَا مَيزَا مُعُونَ صَحَفَتَ لِلْفِيشِنَ إِلَّا مَنْ ذَحْدِحَ وَمَبْلَقَ مُنْ (سِلْہِ ) " لوگ بہینندا خالات کرنے رہیں گے بجزان کے جن پرنیرسے دہب کی دھت ہد"

اس مملکت بیں تا ) افراد اُگنت ایک دوسرے کوخی واستنقامت کی تلقین کریں گے۔ ( وَنَوَ اصَوْا بِالْحُتَیِّ وَتَوَا اَصَوْا چالفتن بڑے ۔۔۔۔ ( مُثَلِث ) - اور " بروتفویٰ " کے کاموں میں سب ایک دوسرے سے تعاوں کریں گے (وَتَعَا وَنُواْ عَلَى الْدِيتِّ وَالْتَنْفُولُو ی مَنْہِے ) ۔

المسندا أسلامي آئين كى چويخفى شنق برسودگى كه

مملکت میں پوری کی پوری ملت ' اکیب جاعت کی حیثیت سے حکومت کی شکیل کرے گی اور ملک میں پارٹیول اور فرقوں کا وجود قطعًا ممنوع ہوگا۔

چینکہ ندہبی فرقوں کا مٹانا ایک دن کا کام بہیں عاس سے اس شق میں اس امری نفریج کی جاسکتی ہے کہ ندہبی فرقوں کا وجود عبوری قورت کے مجبوراً بروا شنت کیا جائے گا . نکین اس دوران میں ابیسے قرآنی افدا مات کے جائیں کے جائیں گئے تا

باب جہارم تقسیم کار

جیساکدادہرکہاجا چکاہے، مملک کے اندربسنے والی متن اسلامیہ ایک اُمّت ہوگ کیں امور مملکت کی مرانجا ہوں کے لئے ہفسیم کارخروری ہوگا اور مخلف کا مول کے لئے مخلفت صلاحتینوں کے افراد کا اُنتخاب علی ہیں آئے گا۔ وَهُوَ الْتَّنِ ثَی جَعَلَکُمْ خَدِی کُھُونِ وَرَفَحَ لَی فَی وَرَفَحَ لِعَلْمَ مَنْ کُھُونِ وَرَجُنْ ِ وَهُوالتَّنِ مِی جَعَلَیْ وَرَجُنْ ِ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ مَنْ اللّٰ اللّ

التُدوه بي جس ف نهين زمين مين حكومت عطاك اورنم مين سے بعض كوليق بروروں ميں بلندكيا تاكديد ويجھا جائے كہ جو كچھ نمها دسے سپروكيا گيا ہے اس ميں نم كيا كريتے ہو۔

قرآن کریم میں افراد آمسنت کو مختلف ناموں سے بچارا گیاہے ہمٹنا گمسلمایی امومنیں اصالحیی امشقین و بیزہ ۔ علم طور برید الفاظ مراد مندس معنوں میں استعمال سوئے ہیں۔ کسکی بعض مقا است ہیں ان میں اس قسم کا فرق کا گیا ہے جس سے پی حقیقت سامنے آجاتی ہے کہ اگرا فراد آمست کی نقسیم ، جرسرِ ذاتی اورا عمال کی گروسے کی جائے تو ہ

ظَالَتِ الْآعَرَامِ | مَسَّأُ ـ كُلُ لَتَّمَ ثُلُولُهِ مَوْا وَلِيكِنَ فَوْدُوْا اَسُلَمُنَا - وَلَهَا يَدُخُلِ الْإِيْمَانُ فِي مَثْلُوبِكُمْ الْمِهِمَانُ فِي مَثْلُوبِكُمُ الْمِهِمَانُ الْمِلِيمَانُ فِي مَثْلُوبِكُمُ الْمِهِمَانَ

برتہو کہتے ہیں کہ ہم امیان سے آئے ہیں ۔ ان سے کہوکہ تم امیان نہیں لائے بلکہ تہیں یہ کہنا چا ہیئے کہ ہم نے داسلامی مملکت کی ) فرا نبرمادی اختیاد کر بی ہے (اس ملے کہ) امھی مکس ابال تمہا سے نوں سے اندرداخل نہیں سوا -

ان کے مقابلہ ہیں ا۔

إِنَّهَا الْهُؤُمِنُونَ السَّنِيْنَ الْمَنْوُ الْإِللَّى وَدَسُولِهِ نَشَمَّ لَمُ بَرُسَابُوا وَجَاهَلُ وُا بِاَمُوَ الْسِعِمُ وَا نَفُسُدِهِمُ فِيْ سَبِيْلِ اللَّاءِ \* اُولَلِ لَتَّ هُدُونَ ... (٢٠)

مرص صرف وہ ہیں جو دول کی گہرائیں سے اللہ اور اس سے دیشول پرایان لاتے ہیں مجھران سے دِل میں کہ جیسم کا خیک دست بہ مہیں گذرتا اور وہ اللہ کی لاہ میں (نطلی خداد مدی سے ہئے) اپنے مال و جان سے سلسل چروہ ہرکہ تے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جواپنے دیوائے ایمان میں سیتے ہیں۔

بیعلقد مومنین جون جون اعال صالحرین آگے جمع صالحین کے زمرہ میں داخل موجانا ہے۔ وَالَّذِیْنَ اُمَنُوْا وَ مَعْلَی اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الل

بے۔بر" متقبن کا حلقہ ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے:۔

كَيْسَ الْبِرَّآنُ تُوَتَّوُا وُجُوْهَ كُمُ قِبَلَ الْمُسَثِّرِقِ والْمُعَرِّبِ...أُولَبِكَ السَّنِ يُنَ صَدَقَ مُوْا وَالْوِلْ لِيكَ صُمُ الْمُثَّقُونَ - دَيَّةٍ > .

کشادی داه رئیک) به نہیں کہتم ا بناگر نے مشرق کی سمت کوتے ہدیا مغرب کی طرف کشادی داه اس کے سے لئے ہے جواللہ آخوت ا ملائکہ کشب اورا نہیا، پر ایمان لانا ہے اور مال و دولت کو، اس کی معبقت کے مل الرخم قریب بیں کو بیٹیجوں اور مسکینوں کو اور بے زا وسفر مسافروں کو مختاجوں کو اور انہیا، پر ایمان لانا ہے اور وہ کسی سے عہد کررہی تو ان کوجو دوسروں کی محکومی میں حکولے ہوں ، ویتا ہے اور وہ لاگ کہ جب وہ کسی سے عہد کررہی تو اس عہد کو بورا کرتے ہیں ہم جو بر مشقت اور مصیب میں اور جنگ میں ( پیٹمن کا مقابلہ ) بڑری اس عہد کو بورا کرتے ہیں ۔ بہیں وہ جو اپنے ویوائے ایمان کوسیج کردکھاتے ہیں ۔ انہیں کوتفتین کہتے ہیں اور جواب کے ایمان کوسیج کردکھاتے ہیں ۔ انہیں کوتفتین کہتے ہی اور جوان میں سے زیادہ واقائی شعار ( یعنی توانین خوا و ندی کی نگہ اشت کرنے والا ) مہو ، وہ سست زیادہ لاقور کی شعار بہتے ایک انسان کا صدر عظم موگا ۔ مہدکہ انسان کا صدر عظم موگا ۔

قرآن کریم کی ان آبایت سے واضح ہے کہ وہ افراد امت میں علم مساوات کے ساتھ مسا نظر تقلیم علی کے اصول کے مطابق ، مخلف مارہے کونسلیم کرتا ہے اور چا بہتا ہے کہ اسلامی مملکت میں مبرکا اس کے سپرد کیا جائے ہواس کا اہل موہ" امارتیت "کی مشرط یہ ہے کہ اس میں اس فرلیفہ کے سرانجام دینے کی صلاحیّت ہوا ور اس کی زندگی قرآن کریم کے مطابق مہود تشکی اس نفریق مرازج کے بیمنی نہیں کہ اور کے طبقے والوں کو نجلے طبقہ والوں مرحکومت کرنے کا حق مال مہرجاتا ہے ۔ (حبیبا کہ پہلے کہا جا چکا ہے) اسلامی ملکت میں کہ فرد کو دو سریے فرد پرحکومت کرنے کا حق مہیں مہذا ۔ یہ تفریق و تمہیر محض ذمیہ واریوں کی تقبیم کے لئے ہے۔

#### ۲-ائمیٹ دار

بوشخص اپنے آپ کو کسی خاص ذمیر داری کا اہل سمجے ، وہ اس سے لئے اپنے آپ کو بطوراً میدوار پیش کرسکنا ہے ۔ ذوان کریم نے مومنین کو ہر و عاسکھائی ہے کہ تکا تجع کمٹنا یا کم تشقیق آ میںا میںا ۔ در ۲۵٪ ) ۔ تو سمیں منتظیم کا امام بنا وسے تامنظیم کی امامت بلند نزین مقام ہے جو اسلامی ملکست میں حاصل موسکتا ہے جسب اس مقام کی آوزد ک مهاسكتی ہے تؤدوسری دمة دار ایول کے مقابات کی تمثاکیوں نہیں کی جاسکتی ؟ اور مبرظا ہر ہے کہ جس آرندہ کا دل ہیں ہیا

ہونا معبوب نہیں اس کا زبال برلا ناکس طرح معبویب مہوسکتا ہے ؟ یہی و دیم تھی کہ جب حضرت اوسٹ نے دیکھناکہ
وہ ملک کی مالت سدھا دنے کی صلاحیت دکھتے ہیں تو امنہوں نے با دختاہ سے کہ دباکہ تھاگ المجھ کھنے کھنے کہ فسو آئے بی وہ ملک کی منافت کرسکت ہوں اکبو تکری اور جہ بنا و و ۔ میں ان کی حفاظت کرسکت ہوں اکبو تکری ہیں ای رقب ہا کہ واقف کار مہول ۔

میں اس رتب ہا کا واقف کار مہول ۔

لبٰذا اسلامی آئین کی اگلیشن بیرسوسی که

پوں توافرادِ بلّت میں مساوات ہوگ کیکن تقسیم کی امرول کے مطابق امور ملکت ان اوگوں کو تفولفن کے حائیں گئے جائیں گے حن میں ان کے سرانحام دسیف کی الجریّت ہوگی۔" الجیّت" کے سلنے یہ دیکھا جاسے گا کہ ان میں متعققہ امور کی نسرانحام میں کی صلاحیّت کس قدر ہے اور ان کی زندگی کسس صَدّ تک قرائی کی کہ ان میں معیار امتحاب جوم زداتی اور ملبندی کروار ہوگا برلینی مرشفن کو کسس کی مطابق کام دیا جاسئے گا۔



الممركز

اسلامی مملکت کا پرانطام اس محد کے دھوشا ہے کہ اس میں حکومت کا می صوف الشرقعا لئے کو حال ہے ' جداس کی کناب (قرآن کرم) کے ذراید فا فلالعل موتا ہے ۔ اس نظام کوسب سے بہلے دسول الشریف منشکل فرابا ۔ اس لئے اسے ذرائی برم کے ذراید فا فا اللہ مع اصطلاح سے تبیہر کہا گیا ہے ' بینی وہ نظام خدا و ندی جے اس کے دستول سنے قائم کیا ۔ وسول الشراس نظام کی مرکزی افغاد کی تھے محضور کی وفات کے بعد میری مرکزی حبث تیت آئی کے جا نشینوں کو حال وسول الشرائی میں مرکزی حبث تیت آئی کے جا نشینوں کو حال جو گئی کہ بینی امور میمک سے کے مقال کے بعد المنظر المنا کی مرکزی انتقال کے مواند کے بعد المنظر المنا کہ مرکزی انتقال کے بعد المنظر المنا کہ مرکزی المنا کے بعد المنظر المنا کہ دیتے تھے وہی فرائنس آپ کی دفات کے بعد المنا کی حصوت الدیکر صدبی فرائع و بیتے تھے ۔

#### ۲- | وبواللمر (عَّالِ حكومسند - انسرانِ ما تحسن )

نظم ونستی حکومت کے لئے، سرکز اپنے مانخے ست گال مقرد کرسے گا۔ انہیں فرآن کیم نے اولوآلا مردیسی صاحبات کم کہ کر کہالا ہے۔ ان صاحبال محم سکے فبصلوں کے خلامت مرکز ہیں اپیل ہوسکتی ہے اکیکن مرکز کا فیصلہ آخری ہوتا ہے بسورہ نست وہیں ہے:۔

بَاَيَّهُا المَتَّنِ بَنَ الْمَنُوْ الْطَيْعُوا اللَّهُ وَ أَطِيعُوا الرَّسُوُلُ وَاُولِي الْاَمْرِ مِينَ كُومُ وَ فَيْ اللَّهِ وَالرَّسُوُلُ وَالدَّهِ مِن اللَّهِ وَالرَّسُوُلُ وَالدَّهُ مَا اللَّهِ وَالرَّسُوُلُ وَالدَّهُ مِن اللَّهِ وَالرَّسُوُلُ وَالنَّهُ مَا اللَّهِ وَالرَّسُولُ وَالدَّهُ مِن اللَّهِ مَاصِبِ مِحكم " لَكُولُ مِي وَهِ اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّ

٣ عَمَّال كه ليُ شَرَائُطُ

عَالِ عَمَّوكَمَةُ آنَ تَنُو كَدُّ وَالْهَالَةِ الْمِيْنَةُ "مِن اللهُ يَالْهُوكُمُ أَنْ تَنُو كُمُّ وَالْهَالَةِ الْمَالَةِ اللهُ يَالْهُوكُمُ أَنْ تَنُو كُمُّ وَالْهَالَةِ الْمَالَةِ اللهُ يَالْهُوكُمُ أَنْ اللهُ يَالُهُ اللهُ يَالَهُ اللهُ ال

کی محکمیّت کے بھروسے برا (اسے استقامت سے نافذکر دیا کرد)۔

دوسرى مشرط علم اورصحت كى ب يجب الله تعالي ني حضرت طا اوت كو بنى اسرائيل كاكمانظر مقرك إنوال

چوتھی اورسب سے اہم شرط یہ سے کہ جولوگ

(ز) توانین خدا دندی سے بے نیر مول-

(أن) ا پہنے جذبات (الفرادی مفاد پرستیوں) کے پیچھے لگ جائیں - اور (iii) جن کے معاملات حدیسے گزر جائیں -

اُن کے سپردا مورمِ ملکت کھی نہیں کرنے جا ہیں۔ قرآن کریم نے کہد دیا ہے کہ ایسے لوگوں کا حکم کھی نہیں بانا جا ٹیگا۔ وَلاَ تَسْطِحُ مِینَ آغُ فَلْکُنَ قَلْبُ حَعَدہ نِی کُسِینَا وَا تَنْبُحَ صَلَّوبُ وَکَاتَ آ مُسُوعُ فُرُطاً (ہے) اور تو اس کا حکم مت مان جس کا دل تو انینِ خدا دندی سے بے خبرے اور جواپنی خوامہنات کا اتباع کرنا ہے اور جس کا معاملہ حدسے گزر جیکا ہے۔

#### یم ۔ نااملی

جس ماحب حکم کے اعال (کام) معاملات، "غیرصالح ئبد جائیں، اس سے اختیادات وابس سے لینے بہدن کے اکیؤیکہ وہ ان کا امل نہیں دہنا حضرت نوش سے بیٹے کو اس کے بینے مال کی وجہ سے حضرت نوش کے اہل میں سے ککال دیا گیا تھا۔ ( اِنْ اَنْ کَیْ لَیْسَت مِین آھیلات آ اِنْ کَا عَمَل مُعَالَی وَجَرِ سے حضرت نوش کے اہل میں سے ککال دیا گیا تھا۔ ( اِنْ اَنْ کَیْسَت مِین آھیلات آ اِنْ کَا کُھوں کے اہل میں سے ککال دیا گیا تھا۔ ( اِنْ کَا اہل فرار دینے کی وجوات، عمال حکومت (افسران ماتحت ) کے محدورہ واضح دینے کہ بیز شرائط، یاکسی کو نا اہل فرار دینے کی وجوات، عمال حکومت (افسران ماتحت ) کے محدورہ

مہیں۔ ان کا اطلاق ان نمام افراد مملکت بر بجساں ہوگا ہوکا رو مار مملکت سے کسی بہج سے بھی منعلّق ہوں —۔ مثلًا دائے د مہدگی کی پارلیان یا مجلسِ شوریٰ کی دکنیّت کم کا بہنہ کی وزارت ابتینی کہ مملکت کی صدارت عظمیٰ — بہ تمام منا صب ، املیّت اورصالح بہت کی شرائط سے مشروط مہوں گئے۔

لبزا، اسلامی آئین کی انگلی شنی بدمبوگی که

امویمکت کی سمزنجام دہی کے لئے صدیمکت اوراس کی مجلس شور کی پہشتی مرکز ہوگا۔اس مرکز کے ماتحت عمال کے فنعید لوں کے حال مرکز کی طوف سے اختیارات تفویق کئے جائیں گئے۔ ماتحت عمال کے فنعید لوں کے خلاف افرو مبت کو اپیل کاحق ہوگا۔ سی اختیارات تفویق کئے جائیں اور قطبی مجھا جائیںگا۔ صدیمکت اس کی مجلس شور کی کے ارکان (لیعنی وزرائے کا ببینہ) ارکان مجلس متعقق متن اور افسار نی مائی وزرائے کا ببینہ) ارکان مجلس متعقق موں محصر نی اور افسار نی محتید ہوئی تا اور افسار نی محتید ہوئی اطلاق ہوگا۔ معلمت کی سرانجام دی سے متعقق موں محصر نیل شرائے کا اطلاق ہوگا۔

(۲) منعلّقه امور کے سرانجام دینے کی ام سیت اس میں علم حاصرہ بھی شامل ہیں۔ (۱۷) صالح بیت میں سیرت وکردادی باکیزگی۔

(۲) وَا نَى حِدْدا بِن ومفا وسے ملیز میں کرا معا ملائٹ کی سرانجام دہی کی صلاحیہ ند۔ (۵) عاقل ، بالغ اور تندر سست سچنا ۔

اگرکوئی شخص کسی وقت ان شرائط میں سے کسی شرط پر بیرا مذاً مزسے توجس طراتی سے اس کا انتخاب یا تقروعمل میں آبا مقاء اسی طراتی سے اسے معطّل یا برطرون کیا جا سکتا ہے۔



مفنتنك اختبارات

اسے مچھر دُہرا دبا بمائے کہ فرآن کہم سنے انسانی زندگی کے لئے اصولی داہ نمائی دی ہے اور ابجز جندست نبان،

ال کی جزئیات نود منعبی نہیں کیں یعبی کا بعظیم کو مرز مانے کے انسانوں کے لئے ضابط وحیات نبنا ہوا است ایسا ہی جونا چا جیئے۔ اس لئے کہ انسانی زندگی سے متعلق اصول تو غیر منبدل ہونے ہیں کیکن ان کی جزئیات غیر نبال نہیں دہ سکتیں۔ انہیں ذما نے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابن قابلِ تغیر و تبدل مونا عا جئے یعب وقت فرآن نازل مود و مقاء بعض لوگوں نے جا کو قرآنی اصولوں کی جزئی تفاصیل بھی قرآن میں بیان کردی جائیں کین الشدنعالے نے الیے سوالات سے ختی سے دوک دیا اور کہا کہ

اسے ایمان دائو! ان چروں کے متعلق رجو قرآن میں میان نہیں کی گئیں ، سوال نہ کیا کرو۔ اگر انہیں تمہارے لئے ظاہر (بابن ) کردیا جائے تو وہ باعث تکلیف موجائیں گی ۔ اور اگرتم ان کے متعلق ایسے وقت دریا فنٹ کرو جسکمے قرآن نازل مور بہت تو انہیں تمہارے لئے بیان کردیا جائے گا۔ (جو سوالات تم اس دفت تک کر چکے مو) افتراس سے در گزر کرتا ہے ۔ وہ غفور وحلیم ہے ۔ تم سے بیلے ایک قوم نے داس قسم کے ) سوالات اور جھے تھے داس کا نیتج یہ مواکر) انہوں نے (بعدازاں) ان سے مانے سے انکار کرویا۔

قرآن کریم کے فیرمنبڈل اصولوں کی جزئیات متعیق کرنا ، اسلامی مملکت کی مجلس مقتّنهٔ کاکل مہوگا - بداصول مہیشہ عیرمنبڈل دہیں گئے کمیکن ان کی جزئیات میں عندالعرّورت تعیروتبدل باحک واصافہ مردّنا رہے گا-ان اصولوں کے منتعتّن فرما ہے :۔

وَتَهَنَّهُ كَلِيْهُ مِنْ وَيِّكَ صِدُفاً وَّعَدُلاً لِلْمُسَيِّلَ لِيَكِيلُ مِنْهِ وَهُوَ السِّمَيْعُ وَالسَّمِيعُ الْعَسَلِينُوُ لِللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْعَسَلِينُولُ لِللَّهِ اللَّهِ عَلِيلًا لِللَّهُ وَلِيْلِ اللَّهِ اللَّ

اور تبریب رہے کی بات صدق اورعدل کے ساتھ مکتل ہوگئی۔ اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ (اس لئے کہ بیاس خداکی متنعتین کردہ باتیں ہیں) جوسب کچھ سننے والا '، جا ننے والا ہے۔

اس میں ندکسی مسے کسی فنسم کی مفاہمت (COMPROMISE) کی جاسکتی ہے۔ مذکسی کی دعابیت کی جا سکتی ہے۔

سورہ اولسس میں ہے:۔

المسنزا أسلامي آئين كي الكلي شق بيرمهد كي كمه

ملکت کی مجلس مفتنہ، قرآن کریم کے غیرمتبدل اصولوں کی جا ردیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنے ذوالے کی صرور توں کے مطابق، جزئی قوانین مرتب کرنے کا اختیار دیھے گی ۔ ال صولوں میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی ۔ البتدان کی صدور کے اندر جوج زئی توانین ہام ہی مشاورت سے مرتب ہوں گے ، عندالقرورت ان میں ترمیم و تمنیخ باحک واضافہ موسکے گا۔ مملک میں کوئی ایسا قانون فاند نہیں ہوگا جوقرآن صدور سے مکا ہے۔

بالشفنم

اسلامی معکمت کا پر انظام ، عدل کے محور کے گردگر دش کرتا ہے۔ عدل کے معنی میں بیس کہ دا) نما انسانوں کو پیالٹش کے اعتباد سے بیکساں داجب است کرم سمجھا جائے۔ دم) ہم ایک کو پیالٹش کے اعتباد سے بیکساں ذرائع اور مواقع ہم مہنجائے جائیں۔ دما کہ معاشرہ ہیں ان کی بوزیش ذاتی صلاحتیوں کی روسے متعین کی جائے۔ دمان معاشرہ ہیں ان کی بوزیش ذاتی صلاحتیوں کی روسے متعین کی جائے۔

دم ) ہرا یک کواس کی صالحیت کے مطابق کام دیا جائے۔

ده کسی کومنیا دی منقون انسا نبینت سے محروم ندکیا جائے۔

(۱۷) متنازعہ فیہ معاملات کے فیصلے اسی قانون کی گڑوسے کئے جائیں جو قرآن کے اصوبوں پرمتنفرع ہو اورجس کا اطلاق میرا کے بریکے سال طوز رہر کہا جائے .

مدل کا نفاضا پربی ہے کہ جرم کی مزاص فی جم کوسے۔ وَلَا تَکْسِیبُ کُلُّ کَفُسِیِ اِلَّا عَدَبِ بِھا۔ ﴿ ﴿ ﴾ اورج جرم کرسے گااس کا دال اسی پر بڑسے گا۔ نیز پر بھی کہ مبرشخص اپنی ذمتہ داری آپ اُٹھائے۔ لَاشَنِ دُ وَاذِرَةٌ حَيِّنْدُرَ اُحْرَای ہے لیے کا کوئی ہوجھ اُٹھانے والاکسی دوسرسے کا ہوجھ ٹنہیں اُٹھائے گا ''

قرآن كريم كف نظام عدل كانم نفاصيل كودولفقلوں بيں بيان كرديا ہے جہاں كہا ہے كد لاَ تَظَلِمُوْنَ وَلاَ تُظَلَّمُو ( جہے ) " مذتم كسى برزيا دتى كرو اور بذتم برزيا دتى ہو"

ظاہر ہے کہ اس نظام عدل کو ایسے افراد ہی قائم رکھ سکتے ہیں جوندا پنے میلانات اور عواطعت سے انز بہر سے ہوں اور ن ہوں اور مذہ ہی جن برکسی قسم کا کوئی خارجی دباؤ ہو۔ عدل کے معاطبے ہیں مفاہمت (COMPROMISE) کا سوال ہیں بہدا نہیں ہوتا ۔۔۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی ہی بہدا نہیں ہوتا ۔۔۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآل نے پرکہ کراشارہ کیا ہے کہ قری ہے آ کو شیق ہیں تھیں تھے گئے دی ( ایک ) برجا ہے ہیں کہ آورا ہنت اختیا دکر فیس و تفظرا سا اپنے مقام سے مسل جائے تو برتم سے مفاہمت کر دیں ۔ اختیا دکر فیس نے اسلامی مملکت ہیں عدل ہیں ایسا نہیں کیا جا سکتا ۔ اس ہے اسلامی مملکت ہیں عدل ہر کو خادجی اثرات سے قاطب آزاد دکھنا تھا ۔ اس لیے اسلامی مملکت ہیں عدل ہر کو خادجی اثرات سے قاطب آزاد دکھنا تھا ۔ اس کے اسلامی مملکت ہیں عدل ہر کو خادجی اثرات سے قاطب آزاد دکھنا تھا ۔

مملکت کا پرداکا روبادعدل کے مبیا دی اصول کے مطابق طے پائے گا۔عدل سے محنفراً مرادیہ ر

جیے کہ

رز، تمام انسانوں کو پیالش کے لعائل سے پیکساں واجیب التکریم مجھا جائے۔

(آد) برابک کی صلاحیتنوں کے لئے میکساں ذرائع اور مواقع مہم میہ جائے جائیں۔

(اذن)معاشره میں ہرایک کی لپزلین اس کی داتی صلاحیت اور کردار کی شوسے متعیّن کی جائے۔

(iv) ہراہک کواس کی صال حیّبت کے مطابق کام دیا جائے۔

د۷) کسی کوبنیا دی حفوق ستے محروم نرکباجائے۔

دان مجم کواس کے جم کی سزایلے اور سزا با ندازہ جرم سوا ورجہاں اصلاح کا امکان سو وہ ل سزا سے معانی دسے دی جائے۔

(زرر) ہزشخص اپنا ابنا بدجو خو دا تھائے

(١١١١) شكوئى تم ميرزيادالى كريت منتمكسى ببرزيادالى كرور اور

زیدن تمام شنا ذعہ فیہ امور کے فیصلے اس فانون کی گوسے طے پائیں جو قرآن کے اصوبوں بہشفرع ہو۔ عدایہ، نظام عدل کے فیام کا ذمیر دار ہوگا۔ وہ ہرقسم کے خارجی انٹریا دیا وُ سے آزا و سوگا۔ عدالتِ عالیہ کے فاحنی الفضاۃ (حیجت مسلس) کا تقرّر پارلیمان کی تصویب سے ہوگا۔

(x) عدل کا معدل بالمعا دہ برگا اور حکومت کی طرف سے مفتی مقرد مجدل کے بولوگوں کو تبائیں کے کہ قانون کی رقب ان کے دیوے یا مطالب کی لیوزلیش کیا ہے۔

#### ہائب مم ہائب ممکنت سے مقاصد

قراً كريم كاروسيم كمكست مقصود بالذات نهيس مقصود بالذات فردسه اورم كمكست فردك انفراد تيت كے تحقظا وراس كا ذاكل كى نشوو فا اوراستى كام كا ذربع رہے۔ قرآل نے مملكت كے سامنے جوپر دگرام دكھا ہے وہ اسى بلندم فقصد كے معدال كے ہئ ہے۔ اسے اس نے مختلف مقامات بر مختلف انداز سے بیان كیا ہے۔ مثلاً سودُہ فرد تیں ہے:۔ وَعَدَ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

الشرفة میں سے ان لوگوں کے ساتھ جوا بیان لا تے ہیں اور اعمالِ صالحہ کرتے ہیں ، یہ وعدہ کردکھا ہے کہ وائی ہیں فرین بین حکومت عطا کی بوان سے بہتے ہوگزری میں۔ (حکومت عطا کی بوان سے بہتے ہوگزری میں۔ (حکومت عطا کرنے سے مقعد دیرہے کہ) وہ ان کے لئے ان کے اس دین کو جواس نے ان کے لئے پدند کیا ہے تب کہ کردے اور اس طرح انہیں اس قابل بنا دسے کہ) وہ حرف میری محکومت نے تنا ان کے خوف کو امن سے برل دسے۔ (اور اس طرح انہیں اس قابل بنا دسے کہ) وہ حرف میری محکومت نے تنا ان کے بدیھی اس دیں سے انکار کرسے تو یہی وگ ہیں جو فاست ہیں۔ اس کے بعد ہے ہ۔

قرآ فینیمولامشکاری قرانتوا الرکیکوی و آجاییمولالوسی کرد تککیکر توبیمولالوسی کرد تاکیکر توبیمولامی الدیمولالوسی کرد تاکه تاکیم الدیمولی اطاعت کرد تاکه تمهادی نشود خام و تاکه ایست کرد تاکه تمهادی نشود خام و تاکه تمهادی نشود خام و تاکه تمهادی نشود خام و تاکه تاکی ایست کرد تاکه تمهادی ملکت کرد تاکه تاکی که است کام مورد (۱) افزاد مملکت کوکسی قسم کا خومت و حزان مذہور (۱) افزاد مملکت کوکسی قسم کا خومت و حزان مذہور (۲) افزاد مملکت کوکسی قسم کا خومت و حزان مذہور (۲) افزاد مملکت کوکسی قسم کا خومت و حزان مذہور (۲) افزاد مملکت کوکسی قسم کا خومت و حزان مذہود (۲) اطاعت حرف قوانین فدا و ذری کی ہو۔

رم) ایسامعاشرہ قائم کیاجائے جس میں ہر فرداز خود بوری دلجہی سے قوائین خدا وندی کے پیچھے بیچھے جلے السے نظام صلوۃ کہتے ہیں ) اور

(۵) مِیلِےافراوِملکت کوءا وراس کے بعدتمام نوعِ انسان کوسامان نشوونماملتا دہے۔ افرادِملکت ماس نظام کےم کزک الحاعبت انہی مقاصد کے بروئے کاد لانے کے لئے کریں گے اوراسی سے اُن ک

اپنی ذامت ک نشوونما مِوگ.

اس جگر قرائ کرم سے ان مقاصد کو درا تفصیل سے بیان کیا ہے۔ دوسرے مقابات پرانہیں اقا مت صلاة "
اس جگر قرائ کرم سے اصطلاحات میں سٹاکر رکھ دیا ہے۔ مثلاً سورہ جج میں ہے۔
اور " ابنا ئے زکرۃ " کی جامع اصطلاحات میں سٹاکر رکھ دیا ہے۔ مثلاً سورہ جج میں ہے۔
اکسی آت ہی آت تمکی تھے فی الْا دُفنی آ قا مُوال تقدلوٰ قو النّوال کو تو قا مَرْدُ ابا لَم عُروفی وَفنی اللّٰہ کَا وَفِی ہوں کہ اللّٰہ کا ورم و فاللہ کے اور تھا اور اللّٰہ کے ان سے صلاح اور اللّٰہ کے اور میں کے اور تھا اور اللّٰہ کے لئے سرانجام پائیں گے۔
لہٰ اللّٰہ ملک کا بنیادی مقصد افراد ملکت کو قوانین فدا وندی کے مطابق کی لانا اور ان کی نشود فاکل سامان ہم مہنایا ہے۔ بنشود فایس افراد کی تما طبی صرور بابت ہی شامل ہیں اور ان کی فات کی صنم صلاح تیوں کی ہرومندی ہے۔ بہنمانا ہے بنشود فایس افراد کی تما طبی صرور بابت ہی شامل ہیں اور ان کی فات کی صنم صلاح تیوں کی ہرومندی ہے۔

قبل اس کے کہم اس اجمال کی فسیل کر ہم ایر ایک کہم اس اجمال کی فسیل کر ہنے ہیں ، ایک منیا دی ملکت طروری اللہ کی فرمند وار بال اللہ کی فرمند وار بال اللہ کی فرمند وار بال اللہ کی فرمند وار باللہ کی فرمند وار باللہ کی فرر اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا ملکت اللہ کا اللہ کا ملکت کا بنیا دی فرلین سیے۔

یم تمهارسے دِدُن کے بھی وقتہ دار ہیں اور تمہاری اولادکے دوّی کے بھی۔ پہل کک انسان کی جسمانی صرور بایٹ کا تعلّی ہے قرآن ہے دوق اکچڑا کم مکان ویویڑہ کوال میں شامل کیا ہے۔ (دیکھٹے کہا دہٰذاکسلای آئین کی اگلی مثین یہ ہوگی۔

ممكت مقصود بالنّات بهيل يمتعصوو بالنّات فروسه مملكت فردكى الفرادتيت كتحفظ اوراس كى

فات کے انتحام کا درلیہ ہے اس مقصد کے صول کیلئے مملکت ان ہم دمر دارلوں کو لوراکر ہے گی جنہیں الن نول کے مملکت الن اندان کو است کی جنہیں الن نول کے مملکت الیا انتظام کر ہے گی جنہیں ان میں رزق (سامان زلیدت) کی بہم رسانی سب سے مقدم دور ہے ۔ اس کے لئے مملکت الیا انتظام کر ہے گی جب سے تمام افرادِ مملکت کو ( ان کی اور ان کے بیوی بچل کی) بنیادی منرور ایت زندگی باطمینان میں دورائے بہم بہنج الی المینان متی دیں اور کوئی فوران سے محروم مذر ہے۔ نیز مملکت وہ تمام اسساب و ذرائے بہم بہنج التی دی سے مرفر دکی ذات کی مضمر صواح تیں نشوونما یا سکیں۔

#### وسائلِ پیددار

الناہرہے کہ مسکنت ان تظیم ذرادیوں سے عہدہ ہرآئہیں ہوسکتی حب نک وسائل ہیا وار مسکنت کی تحریل میں نہ ہول ۔ قرآن کریم نے وسائل میا واد (ارض کوتا) حرورت مندوں کے لئے پیساں طور بر کھلا دھنے کے لئے کہا ہے (سوّا ءَ اللہ اللہ کی اور (مّت اعّا اللہ مقیویی - اللہ )" مجد کوں کے لئے مناخ حیات " قرار دیا ہے۔ وسائل بیدا وار کے ملاوہ فاصلہ دولت میں اصلا مملکت کی تحریل میں رستی ہے - راصلاً سے مراویہ ہے کہ اساسی طور بروہ مملکت کی تحریل میں ہوتی ہے لیکن مملکت اپنی انتظامی سہولتوں کے لئے مناخ ایٹ نواسے افراد کے ہاں بطورا مانت رکھ سکتی ہے کا فاصلہ دولت کے ضمن میں سورہ لفوہ میں ہے: آبست اُو اَللہ مناف اُو اَللہ کھانے وسائل میں اور نما ری صرور بات سے زیادہ ہے سب اور مناور امنان مور ایات سے زیادہ سے سب اور منافر دولت میں میں دوسروں کے لئے کسی تدرولت میں کہ میں یہ جزیں بطور امانت رستی ہیں درہتے ہیں اور نما فاضلہ دولت میں میں میں جزیری بطور امانت رستی ہیں درہتے ہیں اور نما فاضلہ دولت میں میک میں برجزیں بطور امانت رستی ہیں درہتے ہیں اور نما فاضلہ دولت میں میک ت کے باس بھی برجزیں بطور امانت رستی ہیں ترق کی دوان میں میں درجزیں بطور امانت رستی ہیں تاکہ دہ امنہ ہیں قرآن اصولوں کے مطابی حوث کریے۔

لېذا اُسلامي آئين کې انگلي نشق سيرموگ که

# باب تنهم

### افراداورمملكت كانعتن

چونکے ملکت کا فریضہ ان نمام ومتہ داریوں کا پیرا کرنا ہے جوانسا نوں کے سلسلے ہیں خوانے اپنے اوپر سے رکھی ہیں ، اس لئے افراد مملکت کا فرلیفہ بہ ہے کہ خوا لئے جو واجبات ان بہعا ٹرکر دکھے ہیں، وہ مملکت کوا داکر میں اس سلسلہ میں قرآن نئے، مملکت اورا فراد کا تعلّیٰ اکیٹ معاہرہ کی رُوسے قائم کیا ہے جو نظرا جامع ہے ۔سورہُ قریّہ میں سے :۔

اِتَّ اللَّهُ الشَّنَةُ الشَّنَةُ مِنَ الْمُحَوَّمِنِينَ آنَفُسُهُمْ وَآمُوَ الْهُمُ بِآتَ لَهُمُ الْجَنَّةَ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ولمنذا اس آئين كي الكي مينت بير مهدگي كه

افرادِ مملکت ابنی حبان اور مال کوملکت کی امانت سمجیس کیے کہ وہ انہیں عنالمفترورت احکام خداوندی کے مطابق طلب کرسے اور مملکت الیا انتظام کریے گی جس سے انہیں اس دنیا اقدیر اسخرت دولوں میں حبّت کی زندگی میشر ہوجائے میں معامرہ جانبین کی طرب سے مسادی ہوگا۔

> باب ریم منبادی حقوق

ملکت میں افراد کوکون سے بنیا دی حفوق عامل ہدتنے ہیں ؛ اس سوال نے ہا دسے زمانے ہیں طری ابھتیت عامل کردکھی ہے۔ اس ضمن ہیں ، مختلفت آئینی مملکتوں کے دسائٹریس بنیا دی حفوق کی فہرست شامل بوت ہے۔ اقوام تحدہ نے اپنے خاص منشور میں ان حقوق کی تصریح کردھی ہے۔ لیکن کسی مملکت کا آئین ہو با اقوام متدہ کا منشور ان میں تمام بنیاوی حقوق مشروط بولتے ہیں۔ قرآن کریم میں بیصفوق ببطورا مت را د (VALUES) ویئے گئے ہیں۔ ان میں سے بیشتر اقداد ستقل با مطلق ہیں اور کچدا منا فی مستقل اقداد سے مواد ہیں ایسے حقوق جو بخبر مشروط ہیں اورا مان فی اقداد سے مفہوم ، مشروط حقوق ہیں۔ مثلاً دن (سابات کو ایست کا مانا ایک مستقل قدر ہے۔ یہ فردِ ممکست کو بلاست مطرط ملے گا۔ کوئی فردکسی حالت میں بھی اس سے محوم نہیں دکھا جا کے گا۔ اس کے مرعکس عموان کی حفاظ سن ، اصافی قدر ہے۔ اگر کوئی تحقوکسی ہے گا اور کچوا قداد کا فرق دی گا نواس جو ایس کے مرعکس میں میں میشنز اقداد اورا صافی اقداد کا فرق سمجھ میں آجا ہے گا۔ ( جیسا کہ اور پر کہا جا چکا ہے ) فرآن کریم میں میشنز اقداد کرستقل ہیں اور کچوا قداد اصافی دس می گذر سے گزر ہے۔ اس سے میہ ہے آپ نفاول سے گزر

المسازا اسلامی مسلکت کے آئین کی ایک شق مدسو گی کہ

افرادِ مملکت کو وہ تمام بنیادی حقوق عاصل مونگے جن کی تفصیل قرآن کرئم میں دی گئی ہے اور جسے اور جسے اگر مملکت کو وہ تمام بنیادی حقوق عاصل مونگے جن کی تفصیل قرآن کرئم میں درج کر دیا گیا ہے ہے ) ان میں سے جو حقوق مشروط میں ان کی شرائط بھی وہی موں گئی جو قرآنی اصولول کی روشنی میں متعین کی حائیں گئی ۔

# باب<u>با</u>زدم

### عنیر شلموں کی لیزنش

املامی مملکت میں بسنے والے غیرسلموں کی پوزلیش کا سوال بڑرا اہم ہے۔ اس لئے اسے اچھی طرح سیجھنے کی خرورت ہے۔ کی خردرت ہے۔ اس لئے اسے اچھی طرح سیجھنے کی خرورت ہے۔ کی خردرت ہے۔ دنیا کی مرق جرسب باسست میں ، قوم تبنت کی تشکیل ، وطن بانسسل کے اشتراک سے کی جاتی ہے ، بالحقوص وطن کے اشتراک سے ریعنی ایک ملک کے بسنے والے تمام ) افراد ، بلا تمیز پذیریب ایک قوم بن جاتے ہیں ۔ میکن فرآن کی گروسے ، قوم کی تشکیل ، آئیڈیا لوجی کی منبیا دہر ہوتی ہے ہوئی اسلامی آئیڈیا لوجی کو

تسلیم کرین دہ ایک قوم کے افراد اور جواس آئیڈیا اوجی پر ایمان مذرکھیں وہ قوم کے دائرہ سے باہر ا خواہ وہ اسی ملک بیں کیول مذہبتے ہوں۔ قرآن نوع انسان کی تفراق اسی معیاد کے مطابق کی ہے۔ هُوَّا لَیْن یُ خَلَفَ کُوْ فَیْ مِیْن کُوْ کَا فِیوْ قَیْ مِنْ کُوْ مِیْ اُلِیْن کُور میں کے اور میں اللہ وہ سیم جس لئے می (انسانوں) کو پیواکیا ہوئی ہیں سے گھے کا فرہیں کچھ مومی -

وہ اپنی آئیٹربا وجی کی دعوت کو عام کرتا ہے الیتی وہ اس دعوت کو دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے بلالحاظ رئیگ، نسل، وطن، زبان، مذہب بیساں طور رہ بیش کرنا ہے اور ان سے کہ دنیا ہے کہ وہ اس تیٹرا یو بیٹر وہ وہ می تیٹرا یو بیٹر وہ وہ اس کے بعد علی دحرا لبصبرت اور بطیب خاطر دلیتی دل اور دماغ کی دہ مامندی سے سیمیس کرید آئیٹر یا دو جی ان کے لئے قابل فنول ہے تو اُسے قبول کرنس اور اگر ایسان جھی می تو اسے مسترد کردیں اس بیرکسی قسم کا بی دواکراہ نہیں میڈگا۔ لوگر آگو۔ اُلا آگو۔

اِنَّا أَنْذَ لَمَنَا عَلَيْكَ الْكِتَ ابَ لِلتَّاسِ بِالْحَنِيِّ فَتَى اَهْتَلَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنَ أَنْذَ مَلَيْهِم بِوَكِينِ وَالْمَا اللهُ فَا اللهُ ا

اس سے قرآن نے، اسلامی یکت میں شامل مونے اور اسلامی مملکت بین شریک ارتبے کے لئے دروازہ کھلا چھوٹو دیا ہے کہ بہت اللہ اسلامی ملکت بین شریک بارردا فل ہوجائے۔ فئیت نشآء انتی ختن آئی دیت م سیب لا - (سائے) جس کا ہی جا ہے ا بہت دست کی طرف جانے کا داست اختیار کرہے " اس" اِذان عام "کے بعدا گرکو کُن شخص اس کے ندر نہیں اَما چا ہتا تو وہ اپنے عمل کا آب ذیتر دارہے۔ سورہ فا قریس اس حقیقت کو واضح الفاظ میں باین کردیا گیا ہے جہا کہا ہے کہ کھے والتی نہی جعمل کا آب دیتر کو اُلگی ہے جہا کہا ہے جہا کہا ہے جہا کہا ہے جہا کہا ہے کہ کھے والتی نے حقال کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیا گرائی ہے کہا ہے کہا ہے کہ کھے دیتر کو انسی میں میں میں میں میں میں اس کی ہے ۔ دیتری کو انسی میں میں میں میں اس کی ہے ۔ دیتری کو انسی میں ان کھی ہوئے ہے گروہ کی استوار ہے ذات کی کونسی میں کہا ہے۔ اس آئی میں کست (اسلامی آئیڈیا اوجی) کونسی میں کہ نے سے اگروہ کئی استوار ہے تواس کے لئے وہ می دو می کو دیتر دارہے ۔ اس آئی میں کست (اسلامی آئیڈیا اوجی) کونسی میں کہ نے سے اگروہ کو دی کے دیتر کو انسی میں کہ نے سے اگروہ کرائی کے اس آئی میں کست (اسلامی آئیڈیا اوجی) کونسی میں کہ نے سے اگروہ کو دو کو کو دی ہو دو کی دو می دو اس کے دو کو کو دی میں دورہ کے دورہ کی دورہ کے دورہ کی دورہ کے دورہ کی کونسی میں کہ کے اس کی کا دی کو دورہ کی دورہ کی کونسی میں کو دورہ کی کونسی میں کرائی دورہ کی کونسی میں کرائی کو دورہ کی کونسی میں کہ کونسی میں کو دورہ کے دورہ کو کروہ کی کونسی میں کو دورہ کو دورہ کو دورہ کو دورہ کو دورہ کو دورہ کیا ہو کہا کہ کو دورہ کے دورہ کی کونسی میں کو دورہ کو دورہ کو دورہ کو دورہ کو دورہ کو دورہ کی کونسی میں کو دورہ کے دورہ کی کونسی کے دورہ کو دورہ کو

قسم کے نقصان میں رہتا ہے تواسے اس کا نسکا بیت نہیں کرنی چاہیے۔ اس لئے کہ نود کردہ وا علاج نین اسے مستم کے نقصان کو جومفاد ماللہ ہیں ان میں برابر کا شریب ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوسکنا۔ اگراس کے انکائر سے اسے کچھ نقصان موقا ہے تواسے اس نقصان کو برواشت کرنا موگا۔ قرآ یونیٹ انکلیف یونیٹ کو کھنے والے سے اسے کچھ نقصان موقا ہے تواسے اس نقصان کو برواشت کرنا موگا۔ قرآ یونیٹ گفٹر ہم آلگا خصر ٹیٹ کفٹر ہوئے۔ ایسا نہوں لئے خرو برکت کے جودرواز سے اپنے اوپر بند کئے براس کے نقصان کے وہ خود وہ مدار ہیں۔ اس کا افسوس مزود ہے۔ و با حسیتر قاعم کی الیستا ویشت کے بال کا مناز کا میں اس کا علاج مودان کے اپنے موجود وہ میں ہے۔ یہ دروازہ ہروقت کھلا د بنا ہے وہ جس دفت میں ہے۔ یہ دروازہ ہروقت کھلا د بنا ہے وہ جس دفت میں اب ناملے کو جس دفت میں اب ناملے کو دائل موجود کے اس کے اندام میں اب ناملے کو دائل موجود گئیں۔ اس آئیڈ بالوجی کو تسلیم کر ہیں اور بلاد وک اس کے اندام وافل موجود اُئیں۔

#### انهيين شركيب دازبنين كياجاسكتا

دلہذا اسلامی مملکت میں بینے والوں میں سے جولوگ اسلامی آئیڈ بالوجی کوتسلیم نہ کریں انہیں نٹر کیپ حکومت نہیں کیا جا سکتا۔ اس باب میں فرآ ہے کیم نے مختلف مقامات پراس بنزے دبسط سے وجناحت کردی جے کہ اس کے اس نفتور کو بمجھنے میں کسی فسم کی وہنت بہتی نہیں آسکتی منٹر کیپ حکومت کرنا توا کیسطرف وہ انہیں منر کیپ واز بھی نہیں کرسکتا۔ سورہ آل عمران میں ہے ۔۔

يَّا بَيُهَا التَّذِيْنَ أَمَّنُ وَالَاسَّنَّ خِنْ وَإِبِطَانَةً مِنْ دُوْنِكُمْ لَايَا كُوْنَكُمُ لَا يَا لَكُونَ كَيُعِيْطِ كَارِهِ السَّيِنَ }

اسے ایمان دالو! ابنوں کے سواکسی اور کوا بنا داند دار مذبناؤ۔ وہ تمہاری تخریب میں کوئی کسرنہیں اعظاد کھیں گئے بجس بات سے تمہیں نفضائ اور مصیب بہنچ کوہ اسے دل سے بسند کراتے ہیں۔ ان کے سیبنے کے اندر جھیے ہوئے حذرا ب بغض و مخنا دمیں سے بعض اوفات کچھ (بے اختیار) ان کی نبان سے ظاہر ہو جہانے ہیں۔ لکین جوائی کے سیبنے کے اندر چھیے دہتے ہیں کوہ ان ظاہر ہو حباسنے کو زبان سے طاہر ہو دہانے ہیں۔ انگری عقل و فکر و ان کی کہ میں کہیں طرح دا فعے کروی ہیں۔ اگریم عقل و فکر

سے کا اور کے بوت ہے تھے ہیں کو اُوشوادی نہیں مہدگی ۔ فدا سوچہ توسہی اکباتم ان توگوں سے محبت کروگے ہوتم سے کھی محبت نہیں کرتے ۔ حالانکہ تم (ابتی ا ودان کی) تمام کتا ہوں برا بال کھتے ہوا ورجب یہ لوگ مسے ملنے آنے ہیں تو کہتے ہیں کہ بم بھی (قہادی اکٹی الوجی کو ) بی تسلیم کرتے ہیں اور جب بدلی و ہوتے ہیں تو فیقے کے مادسے اپنی انگلیاں کا طبتے ہیں۔ ان سے کہو کہ جا اُو اپنے فیقے اور جب بدلی و ہوتے ہیں تو فیقے کے مادسے اپنی انگلیاں کا طبتے ہیں۔ ان سے کہو کہ جا اُو اپنے فیقے رک اُگ ایس میں مرام و اللہ تہ ہادی سے بنول کے اندر تھے ہوئے جذبات تک سے واقعت ہے ۔ اگر تمہادی حالت بہتر ہوجائے تو بہتے با اُنہیں سے نوش موتے ہیں۔ باور کھی اُلگر تم است تقامت سے دسجہ کے اور ان مخالفیں سے اپنی حفاظیت کا سامان کرتے دم و کے قوان کی کوئی سازش تمہیں فقعنان نہیں مینجا سکے گا۔ انشران کے حفاظیت کا سامان کرتے دم و کے قوان کی کوئی سازش تمہیں فقعنان نہیں مینجا ہے گا۔ انشران کے مام اسے تھا کا مامال کو محبط ہے۔

قرآن كريم مين اس مضمون كى بهست سى آبات بين (مثلاً يمر و به انه الم الم وعيره)

#### ية ننگ نظري نهيس

حبرت ہے کہ بعض حلقوں ہیں اس نظرتی کے قابل اعراض مجھاجا آ ہے اور اسے تنگ نظری ہر محمول کیاجا آ ہے ۔ حالا نکہ کوئی نظام جو آئیڈیا لوجی کی بنیا دول پر استوار ہو، ان لوگوں کو کھی شریب حکومت بنییں کریسکنا ہوا س آئیڈیا لوجی کے مخالف ہوں ۔ آئیڈیا لوجی توخیر بہت بڑی چہزہے ، عام جمہوری حکومت بنیں کرتی - اسلا جمہوری حکومت بنیں کرتی - اسلا کی معاملہ ہیں بات اس سے بھی کہیں آگے بڑھ جاتی ہے ۔ اسلامی مملکت کا آئین ورصفیقت اس کی آئیڈیا لوجی کو نہیں آگے بڑھ جاتی وہ اس مملکت کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے - اب سوچیئے کہ دنیا میں کوئی ملکت ابنی جو بول کہ آئیڈیا لوجی ہوسکتی ہے جو ان لوگوں کوشریک حکومت کرسے جو اس کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے - اب سوچیئے کہ دنیا میں کوئی ملکت کا مقصدا ورنصب العیں تو قوا نیمی خوا ون کی ملکت کا مقصدا ورنصب العیں تو قوا نیمی خوا ون کی ملکت کا مقصدا ورنصب العیں تو قوا نیمی خوا ون کی ملکت کا مقصدا ورنصب العیں تو قوا نیمی خوا ون کی ملکت کا مقصدا ورنصب العیں تو قوا نیمی خوا ون کی ملکت کا مقصد کے جو خود اس مقصد می کے ملات میں ہوں ؟

#### نغير للمول سيعيسين سلوك

المین اس کے بیمعنی نہیں کہ غیرسیلوں کو اسلامی مملکت میں کوئی حقوق مصل نہیں بہرں گے۔ انہیں وہ تمام حقوق مصل منہیں بہرں گئے۔ انہیں وہ تمام حقوق مصل سوں کے جنہیں فرآن کی جان، مال، عزت عبادت گا ہیں سب محفوظ مہرں گی۔ انہیں شخصی مذہب کی آزادی مہرگی۔ ان سے حسن سلوک کیا جائے گا۔ (بہر) ان سے ہرحال میں عدل کیا جائے گا۔ (بہر) حقیقت بہہ ہے کہ ایک لحاظ سے بہرحال میں عدل کیا جائے گا۔ (بہر) حقیقت بہہ ہے کہ ایک لحاظ سے بہرحال میں عدل کیا جائے گا۔ (بہر) حقیقت بہہ ہے کہ ایک لحاظ سے بہرحال میں عدل کیا جائے گا۔ (بہر) حقیقت بہہ ہے کہ ایک لحاظ سے بہرحال میں عدل کیا جائے گا۔ (بہر) حقیقت بہہ ہے کہ ایک لحاظ سے بہرحال میں عدل کیا جائے گا۔ (بہر) حقیقت بہرو مہوں گے اور اس کے دو مط میں برغیرسل میں خدال میں میں دہوں گئے۔ وہمن جا آ ور مہر گا تومسلال ن نوعیں اپنے سے بنوں برگو لیاں کھا کہ غیرسلموں کی بہت نش گا ہوں کی حفاظ سے کریں گی۔ (بہر) ۔

#### اگرترک وطن کرنا جا ہیں

ان تمام مراعات کے با وجدد ، اگر فیرمسلم ترک وطن کرنا جا ہیں تو انہیں ان کے ما من کاس بحفاظ سند بہنچا کا انتظام اسلامی مملکت کے ذمیر مہدگا۔ فرآن میں ہے :۔

وَإِنْ آحَدُ ثُنَّ مِنْ الْمُسْتُرِكِ فِي اسْتَنَا اسْتَنَا وَالْمُسْتَعَا لَكُلُمْ الْمَسْتَعَا كَلُلُمْ الْكُونَ آبُلُونُ مُ مَا لَمُسْتَعَا مُعُلُمْ الْمَسْتَعَا وَاللَّهِ الْمَسْتَعَا الْمُسْتَعَا اللَّهِ الْمُسْتَعَا الْمُسْتَعَا الْمُسْتَعَا الْمُسْتَعَا الْمُسْتَعَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللِمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللللِمُ اللللللللللِمُ الللللِمُ الللللللللللل

کیکن اگروہ املامی مملکت میں ُرجنتے ہوئے اس سے آئین کسے مرکشی بڑین ٹوانہیں بغا وت کی مزاسلے گی ۔ دسم سے ہے ہیں ، بغاوت کی منزامس کم اور غیرسلم سب سے لئے بکساں ہے۔ انہے خااسلامی آئین کی ایک ٹنتی ہے ہوگی کہ

مخکت میں لیسنے والے غیرسلم، امور محکت بیں شرکی نہیں گئے جاسکیں گے مکونکہ وہ اسلامی اسلامی مخکت میں لیسنے داراس وجر سیمسلم قوم کے افراد نہیں بنا چاسستے لیکن ان لوگوں کو تمام بنیادی

سقوق النسانينت حاصل موں سگے- ان كى حان ؛ مال اگرو، پرست شركام بر محفوظ دم س گا- انہيں شخصى خرم بى آزادى حاصل موگى - ان سسے عدل والصاف كرسنے ميں ان ميں اور مسلمانوں بى كوئى لقنسريق نہيس كى حاسكے گئى-

اس کے باوجود اگریہ لوگ کسی لیے معکمت کی طرف منتقل ہونا چاہیں جو انہیں اپنی طرف لبدانے پرا مادہ ہو آو اسسلامی معکمت انہیں ان کے ماس تک برحفاظت پہنچا نے کا انتظام کرے گئ برا مادہ ہو آو اسسلامی معکمت انہیں ان کے ماس تک انہیں دقوانین سے مرکش برہیں گئے توانیں ان کے آئیں دقوانین سے مرکش برہیں گئے توانیں اس کے آئیں دقوانین سے مرکش برہی گئے توانیں اس کے آئیں دقوانین سے مرکش برہی گئے توانیں اس کے آئیں دقوانین سے مرکش برہی گئے توانیں اس کے آئیں دقوانین سے مرکش برہی گئے توانیں اس کے ایک مقرر ہوگ

باب دوازدتهم

ببي الاقوامتيت

#### عالم كبررإ دري

اسلامی ممکنت ابتداء ایک خاص خطر دنین میں قائم موت سے تاکہ بیز بین، توانبی خدا وندی کی عمد لا منتیج خیزی کے لئے تجربے کاہ بن سے اس تجربہ سے جوخوشگوا دا ورانسانیت ساز تبائح مرتب موتے ہیں وہ خطر دیں اس کے لئے آبئر وجت بندی کے لئے آبئر وجت سے اس کا مقصد عظیم تما کو جا انسان کے لئے آبئر وجت سے اس کا مقصد عظیم تما کو جا انسان کے باہمی اختلافات طاکر اسے ایک عالم گر بدا دری بنا تاہے۔ خدا کی طرف سے سعد اور شدو مرابیت کی خوض و غابیت ہی تھی اور میری اب قرآن کا مقصود ہے۔ خوا کی طرف سے سعد اور شدو مرابیت کی خوض و غابیت ہی تھی اور میری اب قرآن کا مقصود ہے۔ کان التّ اس فی التّ التّ بیتی تم آبیت ترقیق قرمننور ٹین کو تاہم کی التّ اللّه التّ بیتیت می تبیق آبیت تو تمننور ٹین کو تاہم کی اس اللّه کا است بیا الحق کی اللّه کا اللّه میں اختلاف کرنے کی وجہ سے منام انسان ورصفیفت ایک برا دری کے افراد ہیں دلکین ہم آبیس میں اختلاف کرنے کی وجہ سے مختلف کروہوں میں بط گئے ہیں ہے ) سوالسّر نے انبیاد کو مبعوث کیا جو انہی خلط داستوں کی مساحت کی وجہ سے مختلف کروہوں میں بط گئے ہیں ہے ) سوالسّر نے انبیاد کو مبعوث کیا جو انہیں خلط داستوں کی مقام کی تابیا کو مبعوث کیا جو انہیں خلط داستوں کی کو مبعوث کیا جو انہیں خلط داستوں کی کو مبعوث کیا جو انہیں خلط داستوں کی میں خلاف کرت کی دیجہ سے مختلف کروہوں میں بط گئے ہیں ہے ) سوالسّر نے انبیاد کو مبعوث کیا جو انہیں خلط داستوں کیا جو انہیں خلاص کی دوجہ سے منام کی مقرب کیا جو انہیں خلاف کروہوں میں بط گئے ہیں ہے ) سوالسّر نے انبیاد کو مبعوث کیا جو انہیں خلاص کی دو مبعوث کیا جو انہیں خلاف کروہوں میں بط گئے ہیں ہے ) سوالسّر نے انبیاد کو مبعوث کیا جو انہوں کی دوجہ سے کا خوا میں میں خلاف کروہوں میں بط گئے ہیں ہے انہوں کی میں میں خلاف کروہوں میں بط گئے ہیں ہے انہوں کی میں انہیں کی دوجہ سے کہ کی میں کی دوجہ سے کیا کہ کی دوجہ سے کی دوجہ سے کی دوجہ سے کی دوجہ کی کی دوجہ سے کی دوجہ کی دوجہ

نبا ہمبول سے آگاہ کر لیے والے اور صبیح واست کی خوشگواری کی خوشجری دینے والے مخفے اوران سے ساتھ انتہا ہم سے ساتھ انتہا ہے جا تھا اندر ہے ہم جمیع الکہ وہ لوگوں کے اختلافی معاملات بیں دی وصدافت کے ساتھ ) فیصلہ کرے راور اس طرح انہیں بھرسے اُمّن واحدہ بناد ہے) .

اس لے تمام نوعِ انسان کو واضح الفاظیں نبادیا کہ خون ' لیکس انسل وعبرہ سے امتیازات جوال کے امین واحدہ منے کی داہ میں مجری طرح حالل میں انسانوں کے خودساخة بي- خَلَفَكُمُّ يُنْ نَصْبِي قَداحِدَةٍ - (٢٠) "بم نے تم سب كواكي جرثومة حيات سے بداكيا "حتى كراس ميرمرد اورعورت مين معيى كوئى فرق نهيس. وَكَفَلَقَ مِنْ حَا زَوْجَهَا وَتَبَتَّ مِنْ هُمَا رِجَالاً كَيْنِيرًا قَدِيسَاءً - رُهُل "اوراس جرفومه حیات سے اس کا جوازا پیا کیا اور ان سے مچرکٹیرنعدا دیں مرو اور عورت (سطح ارض ہہ) مچھیلا دینے ٹیپ**اڈن** کے عتبار کھیرانسانی بیچہ کیسا**ں** طور بدواجب ٱلتكريم ہے ۔ ( وَلَعَتَ دُكَرَّمَنَا سَيْحُ الْدَمَ بِيلٍ) - اس لِيُّ كهرانسان بيّرانسان واست کا حامل سبے ( اسلامی مملکت کے فیام کا مقصد، ساری دنیایس عدل الماتيم معدليقوم السَّاسَ بِالْفِسْطِ رُحِيدٍ)" ماكدنوع انسان ضان برقائم ديه " اورقيام المن مجى لا قد لَا تَعْدُنُوْ الْإِنْ الْآنَ مِنِ صَفْسِبِ بِينَ - سِلِّ - دنايس نسأ بھیلاتے ہوئے صریسے نہ بڑھو)۔ بجرجا بوٹ اس مملکت سمے قیام کا باعث منہی ہے آسے جاعبت مومنین کیا گیا ہے جس کے معنی میں وہ جاعت جو دنیا ہیں قبام امن ک صامن موراس نظام کے دوام واستمراد کے لئے یہ اصول بتا باگیا کہ وَ آمَّنَا مَا يَنْفَعُ النَّنَاسَ وَبَكُلُثُ فِي الْآمُ مِنِي طِرَيِّلٍ ﴾ اورجو حیزتم ندیع انسان کے لئے منفعت بخش ہوتی ہے اسے سی زمین میں بقانصبب موتی ہے۔ اسى كئے " دبومتينتِ عالميني"— تمل نوعِ انسان كى نشوونماً — اس نطام خداً دندی کا مقصود تنایا گیا- دیل،

ان مفاصد کے حصول کے لئے دنیا کی چوتو میں کسی فسسے کی کوشش کریں گا، بیم لکست ال سے تعادل کریسے گا۔ ( وَتَعَا وَ نُوْا عَلَى الْہِدِّ کریسے گا۔ ( وَتَعَا وَ نُوْا عَلَى الْہِدِّ کریسے گا۔ ( وَتَعَا وَ نُوْا عَلَى الْہِدِّ وَكَسَى سِنے تعاول نہیں کرسے گا۔ ( وَتَعَا وَ نُوْا عَلَى الْہِدِّ وَكَسَى سِنے تعاول نہیں کرسے گا۔ ( وَتَعَا وَ نُوْا عَلَى الْہِ شُعِرِ وَ الْعُدْ وَا نِ سُنے ، میں ملکت ایپنے تجربہ کے درخشندہ والنَّدُ فَالِی مُلکِتَ ایپنے تجربہ کے درخشندہ

نَهَا بَيْحَ كَى روسْنَى مِين ان معاصدكوعام كرتى حاشے گی تا آ لکھ

وَاَ شَرْوَقَتِ الْآمَ مَنْ بِنُوْمٍ دَيْتِهَا — (<del>٣٩</del>) زمين اينے نشو ونما دينے والے كے نورسے جگميكا أيمطے گی-

للهذا اس آئین کی ایک بنیادی شِق به بوگی که

اسمملکت کے قبام کامنتہی برہے کہ

نوع السان کے موجودہ انتخالافات کومٹاکر آنہیں ایک مالمگر برادری (امسّت واحدہ) کی اولی میں برودیا جاسے ۔ اس کی عمل سنگیل کے سلنے صنوری سبے کہ تم النسانوں کا صنالطہ حیات اور لظام زندگی ایک ہوا وریہ ظاہر سبے کہ یہ صنالبطہ حیات، خدا کے عطا فرمودہ البری اصولول کے سیوا اور کون میا ہوسکتا ستے۔

۲ ونیا میں اور عدل کا نظام قائم کیا جائے جو الن فیمساوات اور احترام آفر میت کے روسال میں اور احترام آفر میت کے

اصولول تريشتمل مبو

ا ساری دنیا بین خدا کے نظام رلوبرتیت کورائ کی اجلے تاکہ برفرد کی حبدانی پرورمشس الا اس کی ذابت کی نشودنما کا اطمینان مخش انتظام مرد ۔ اس کی ذابت کی نشودنما کا اطمینان مخش انتظام مرد ۔

م فطرت کی قو توں کومنے کرے ان کے اصفیل کو نوع السان کی منفقت کے لئے عام کیا جائے۔ اس مقصد کے لئے عام کیا جائے۔ اس مقصد کے لئے پاکستان کی مرزمین کو تجربہ گاہ بنایا جائے تاکہ اصلامی آئین اور اس طرح اقوام عالم اس نظام کو اور اس طرح اقوام عالم اس نظام کو علی اور اس طرح اقوام عالم اس نظام کو علی اور اس طرح اقوام ان ملندم مقاصد کے حصول میں کوئی علی اور است کریں گی افرات کریں گی انہیں مملکت باکستان کا تعاون حاصل ہوگا۔

## سمصب آئنر

سه بین اس آمین کے بنیادی اصول جنہیں قرآن کریم ، اسلامی مملکت کا اساسی صالط قرار دتیا ہے۔ اس آئین کے سواکوئی اور آمین میزان خدا و ندی میں قابل فتول قرار نہیں باسکتا۔ اس لیے کہ یہ آئین ان اصولوں پیپنی ہے جن کے مطابق کا ثنات کی ہے کا رگہ عظیم اس صن و خوبی سے سمرگرم عمل ہے۔ قرآن بیں ہے ؛ آفغ بیر آ فی بیر آ فی بیر اللہ بیر فی ایک انٹر کے دبن کے علادہ کو آن اور ضابط ہو ہی اختیار کرنا چاہتے ہیں ۔ حالان کو پر تقیقت ہے کہ قدارت آسٹ آسٹ تھی السسہ لوٹ و آلائم فی احتیار کرنا چاہتے ہیں۔ حالان کو پر ساتھ کہ اور بندیوں میں جر کچھ ہے سب موا کہ کر ہی اس کے قوانین کے ساحت سی و دیز ہے ۔ انسان کو اس کا تواختیار ہے کہ وہ جی چاہے تو فول کے قوانین کے ساحت تو اور بندی کو اس کا تواختیار ہے کہ وہ جی چاہے تو فول کے تو ایس کو ایس کا تواختیار ہے کہ وہ جی چاہے تو فول کے تو ایس کو ایس کا تواختیار ہے کہ وہ جی چاہے تو فول کے تو ایس کو ایس کو ایس کا تواختیار ہے کہ وہ جی چاہے تو فول کے تو ایس کو ایس کو ایس کو ایس کے تو ایسے خود سا خد تو ایس کے تا ہے زندگی ویسر کرے ہے لیے تو ایسے خود سا خد تو ایس کے تا ہے زندگی ویسر کرے ہے لیکن اسے اتناسم کے لینا چاہیئے کہ

مَنْ تَيْنَتِعْ عَيْرَ الْاِسُلَامِ وَيُنَّا فَلَنُ يَّقْبُلَ مِنْهُ مُحْدَهُوَ فِي الْأَخِسَرَةِ

مِنَ الْمُنْسِوثِينَ (سِرِ)-

بحکوئی الاسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیارگرنا جا ہتا ہے تواس کا وہ دیں آآئیں ہمیزار خداوندی ہیں قابلِ قبول نہ ہوگا اور وہ آ خرالامرُ دبیھےسے گا کہ وہ کس متدرنقصان میں رہے۔

نیآئین قرآنِ کریم کی دفتین میں محفوظ ہے۔ لہذا اسسلامی ممکنت کا صنا بطر حیات، فرآن کے سوا اور کوئی منہیں میوسکتا ، مذہبی اس مملکت میں کوئی ایسا فظر تیر، تصنور ما قانون مار باسکتا ہے جوفرانی اصوبوں کے خلاف ہو۔

آفَخَ يُرَاللُّهِ ٱبْنَعِیْ حَکَمًّا قَرْهُ وَالسَّنِیْ آنُوَلَ اِلدَّیْکُمُ اُلکِتَابَ صُفَحَ لَلُاهِ وَالْدِیْنَ النّبِسُنِ الْمُصُمُّ اَلکِتَابَ یَعِسُلَمُوْنَ اَنْبَهُ مُنَزَّلُ مِیْنَ رَّبِیْكَ مِالْحَقِّ - فَلاَتَ کُوْنَیْ مِنَ الْمُهُمْ نَرِیْنَ (حَلَیْ)

کیا بیں السّی سواکوئی اور حاکم تلاش کردن عمالانکہ اس سنے تہاری طرف ایکس واضح ضابطۂ قوانین نازل کر دیا ہے۔ جن لوگوں کو ہم سنے بہ کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں گھونیرسے دہت کی طرف سے حق سے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ سوتو اس باب میں حجھ کھا کرنے والوں میں سے معت ہو۔

اس آئین کے اصول مرطرح سے مکتل ہیں اوران ہیں کوئی تغیر و تبرّل نہیں ہوسکتا۔

وَتَنَهِّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ مِنْ قَا قَدَ عَدُلاً الأَمْبَدِّلَ مِكَلِمْنِهُ فَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ولل اور تيرے رب كى بات صدق وعدل كے ساتھ مكتل موكئے۔ اس كى باتوں كوكو أن بدلنے والانہيں ۔ وہ سب كھ مشننے ولا اور جاننے والا ہے۔

بہی آئین خداکی ابدی حقیقتوں پر مبنی ہے۔ اس کے علادہ ، انسانوں لئے جد آئین وضوابط بھی مرتب کئے ہیں وہ خل و فیاس پر مبنی ہیں نے ان کے منبقیں کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ منتا ملامی خدا کے وبئے ہوئے الدین کے سواکسی اور کا اتباع منہیں کرسکنی .

وَإِنْ نُطِعْ اَكُنْزَمَنْ فِي الْآمُ مِن يُصِلُّوْ لَوَ مَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ تَبَتَّبِعُوْنَ إِلَّا النَّانَ مُعَمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ( رَالٍ )

اگرتدان لوگوں کی بات مانا جائے جو دنیا میں اکثریّت میں ہیں تو تجھے اللّہ کی داہ سے گمراہ کردیں گے۔ وہ (خود) ظن و تخیین کا اتباع کرتے ہیں اور محض الملکیں دوٹراتے ہیں۔

(اس لئے ان کے بیجھے مگنے والے بھی اندھیرہ میں مامک ٹوٹباں مارتے دہتے ہیں کو اس لئے ائیمی خداوندی کو چھوٹر کردیگرا توام کے آئیں وضوابط کا اتباع کرنا ہمسلمان کا مشیوہ نہیں ہو مسکما۔ دوسری اقوام کے تجربوں سے فائدہ افضایا جاسکما ہے لیکن ان کے ہاں کی کوئی ایسی جبر فنبول مہیں کہ جاسکتی جو قرآن کے آئین اور فطا کے خلاف ہو۔ اسلامی آئین کی اصل و بنیا دھرف خدا کی متبال کے خلاف ہو۔ اسلامی آئین کی اصل و بنیا دھرف خدا کی گراپی کے خلاف ہو۔ اسلامی آئین کی اصل و بنیا دھرف خدا کی گراپی کی جاسکی جو قرآن کے آئین اور فیلی ہو۔ اسلامی آئین کی اصل و بنیا دھرف خدا کی گراپی کے خلاف ہو۔ اسلامی آئین کی اصل و بنیا دھرف خدا کی گراپی کے خلاف ہو۔ اسلامی آئین کی اصل و بنیا دھرف خدا کی گراپی کی اسلامی آئین کی اصل و بنیا دھرف خدا کی گراپی کی اسلامی آئین کی اصل و بنیا دھرف خدا کی گراپی کر گراپی کی گراپی کی گراپی کی گراپی کر گراپی کی گراپی کی گراپی کر گراپی کی گراپی کی گراپی کی گراپی کر گراپی کی گراپی کر گراپی کی گراپی کی گراپی کی گراپی کر گراپی کر گراپی کر گراپی کی گراپی کی گراپی کر گراپی ک

